## الملاكانطاء صورت

اردونرجمه الاحکام السلطانب

تصنیب ام ابوالحسن علی بن محدین حبیب المهاور د ی

ترجمر پروسبرسا بدالرجمن صدیقی ایم اسس

اسلامات میلیکینیم (بیانتویث) کمیسلا ۱۳-۱ی، شاه عالم مارکسیش، لابود (باکستان)

## ۴ مهرمقوق کمی نامشرمفوط میں

| يا ،منجنگ والرکيشر       | اشغاق میرز                               | طابع:           |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| يكب كيشنز ديرائمومك لمنظ | سناک                                     | · <i>لك</i> شر: |
| ناه عالم ماركيك المهور   | مواد سای م <sup>خ</sup><br>عمد د د د د د | مليع:           |
| به ۵ لایمور              | میمر <sup>د</sup> و پر نهر <sup>د</sup>  | ۔               |
| }••                      | می ۱۹۹۰ د                                | باراوّل         |

4. 168.00

فهرست مفايق

| 137          |                                              |      |                                        |
|--------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| ومنقي        | الجنوايات                                    | صفحه | محسنوا ثات                             |
| rk.          | ما نع آمامیت نقا نص                          |      | <u> </u>                               |
| #F           | نقائص من شدا المستايي كوا                    | 9    | امامست                                 |
| <b>F</b> A 6 | نعائص من كاحكم محتلف ب                       | 1.   | انتخابی اواره                          |
| ٣9           | ' اعضاء کا فقدان ک                           | 17   | امام کے انتخاب <i>کا طریقیہ</i>        |
|              | ام <u>کانی</u> فالنفرمیفری کی کمیل <u>سے</u> | الم  | ابل رائے کے فرائض                      |
| ر ۱۲۸        | الم كم كميم مقرركم وه عبده وار               | 10   | الاركت كيد بيرموزُول ترين مخف          |
|              | بالن                                         | 14   | باضابط مبعيت                           |
| 40           | <u>وزارت</u> .                               | 14   | بیک وقت دوا فرادی امامت                |
| ra           | وذارنت كي تيس                                | 19   | امم كي جانفين كامسله                   |
| 4            | وزميه كحے اوصاف                              | ٧.   | ولی عہدی کیے شراکط                     |
| 47           | وزيرك نقرركا طرلقيه                          | 71   | ماي يا بينے كى و لى مهدى               |
| ۵.           | وزير كيمعنى                                  | 77   | ونی جهدی سے احکام                      |
| ۵٠           | وزريك اختيالات                               | אץ   | محضرت عمر کی رائے                      |
| 25           | وزارت تنقيز                                  | 70   | شوراكا فيعسك                           |
| 24           | متعدد وزداع كاتقرر                           | 74   | ای <u>د سے زی</u> ارہ جاشین مامزد کرنا |
| ۵۸           | وزراء كما اعتبارات                           | r9   | ترتيب بيعل                             |
|              | بازین                                        | ١٣   | <i>اعلان خلافست</i>                    |
| ·            | <u> گورنرول کا تقرر</u>                      | 44   | مسلايزُل كابسراِه مِ خليفه"            |
| 41           | المرت كمي ثرائط                              | (PP) | خليفر كيے والّضِ                       |
| 47           | امیرکے افتیالات کھ                           | 44   | امام کے عزل کے اسباب                   |
| 4            | امارستيخاصته                                 | بهر  | حبماني نقائص                           |
| <del></del>  |                                              |      | ·                                      |

|                                              | <u> </u>                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| توانمین سنبگ                                 | مظالم كيرمعاملات ع             |
| بالنب المالية                                | امیرکے وگرافتیارات می          |
| معاشرتی المثلاح کی جنگیں                     | ا مارست عامر کے شرائط ا        |
| مرتدبی سے حیگ                                | امارت استبلاء م                |
| مرتد کے احکام                                | امراستیلاء کی ذمه داری         |
| مرتدین سے حباک کے توانین ۱۰۹                 | دولال قشم كى المارست كا فرق ١٩ |
| دارالارتداد کے احکام ااا                     | ا ا                            |
| ذکوٰۃ سے انکار ا                             | ميرسالارول كاتقرر .            |
| ما خیوں سے حنبگ کمے صول ۱۱۴                  | سيدسالارعام كي اختباراً ت      |
| دیگیمسائل م                                  | دستوریجنگ                      |
| جرم را نبرنی (رحرابهٔ) اوراس کی مزار ۱۲۰     | مبارزت طبی                     |
| محار <sup>ب</sup> اور باعی می فرق<br>ر       | سنت نبوی ۲۹                    |
| محاربین کی سنداحمی                           | مبارت طلبی کے شالط ہے،         |
| بايرب                                        | متنگ کے قوانین                 |
| قصن ع                                        | فوجی انتظام کے اور م           |
| قاضی کے شرائط ۱۲۹                            | تشکریے سیامیوں کے فرائص ۸۲     |
| اسلامی قانون کے جاراصول مِستناط ۱۲۸          | مقصودجاد ۸۸                    |
| تاضی کی تقرر سے احکام                        | بالغنيب بين خيانيت ٩٢          |
| تقرر کا طریقی                                | وين اكسالم كي نفرت             |
| تقرر کے شرائط ۱۳۴                            | سيرسالار كمي عقوق              |
| تامنی کی ذمه داریا س                         | ثابت قدمی                      |
| تاضی کے محدود اختیارات ۱۳۹                   | وتمنون كالسلم تبول كرلينا 44   |
| ووقاضيول كاتفتر ١٨٠                          | قیدلول کے سائل                 |
| کی مفام مقدمے کی محاسمے کئے قاضی کا نقرر ۱۲۱ | صلح کامعاہدہ ۹۹                |
| عهده قضاء کی خواش                            | معاہدہ ملح کی باندی            |
|                                              | ,                              |

| رست کا واقعہ بر ۱۷۲                                        | ۱۳۸۱ ایکسطور      | تضاوسے تعلق دگیرا حکام<br>را دیک                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| رست کا واقعہ کے ادا<br>براری کامقدمات کرقاضی کیرکرنا۔ ۱،۱۳ | مأتم نوم          |                                                        |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | المال المرك       | <u>فوصداری احکام</u><br>محکر فوصراری کیے قیام کی ضرورت |
| بانساب ۱۷۲                                                 | ١٣٤ نقيب          | محكر فوصرارى كمصافيا مكى ضرورت                         |
| غاص ۲۷                                                     | ۱۴۸ نفتیب         | ظلم کی تلانی کا ابک واقعه                              |
| عام 149                                                    | ۱۵۰ نفتیب         | صلف الفضول كا دا تعر                                   |
|                                                            | اه ابارق          | نوصارى مقدمات كى اقتسام                                |
| كى امامىت                                                  | ۱۵۱ <u>نمازول</u> | محكام كي الضافيال                                      |
| ي دوا مامول کا تقریر سر ۱۸ ۸                               |                   | محاصل کی مصولی بمین ما الضافی                          |
| امت <i>ادراضاً نومسکک ۱۸۵</i>                              | 1                 | دنتری محرروں کی مااکسفا نیاں<br>تنظیم آئی              |
| 174                                                        |                   | تنخزاه كيعتب يمين ماانصاني                             |
| رکی آمامت                                                  |                   | منصوبرمال کی واکمشیسی<br>مرور                          |
| بنازلوں کی تقداد مررا                                      | i i               | اوتات كي مگراني                                        |
| کے افکام                                                   | •                 | محکمهٔ قضاع کی ۱ عانت<br>پیزین پلاس تی                 |
| لی منازوں کے احکام ۱۹۰                                     | ١٥٤ عيدين         | متفون الشركة عيل                                       |
| ادر جاندگرس کی نمازی ۱۹۱                                   |                   | عدالتی تنصیا ہے عمل<br>مراس ہنت                        |
| شقاء ١٩٢                                                   | 109 نمار است      | دعویٰ کی فختلف صورتیں<br>سائر کی اس                    |
| en dry                                                     | البالية عر        | عا دل گوامول کی شها دست<br>مذمه : گ                    |
|                                                            | الما المبرج       | غیمغنبگواه<br>ن م رن                                   |
|                                                            | ۱۹۲ وقومن         | بدعا عببه کی تخریر                                     |
| ر دفت د انگهر ۱۹۸                                          |                   | ساب کا کھا تا<br>بعران بغرور ت                         |
| سے فرائمن موا ا                                            | * **_             | دعویٰ کی غیرمو مدصورتیں<br>منادین کرم اور کریون ان     |
| •                                                          | ۱۹۱ عج کے چا      | دستاوین کے گواموں کی قبرحاضری<br>غلبہ نظن کی صورتیں    |
| رنکاب حرم                                                  |                   | عبہ من معوری<br>مرماعلیہ کے حق می <i>ں غلبتہ</i> ظن    |
|                                                            | 14.               | مرف سینہ سے ن میں میٹر من                              |
|                                                            |                   |                                                        |

|   | × |   |
|---|---|---|
| ٠ |   | ı |
|   | ı | ı |

| اسم         | عورتين ادر بجيحتنى نتيدى             |              | رااك                             |
|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 444         | منوموازن کیے نیدی                    | Y-0          | <u> ضدقات</u>                    |
| 7 11        | مرکاردسالست کی بینائی بمشیرہ         | ۲.4          | صاكم زكوة                        |
| <b>بربر</b> | تقتیم ننمیت سے احکام                 | 144          | دوننف كالفياب ذكؤة               |
| م ۱۲۸۲      | مذراية لجهادتس زمين يرقبضه موالكامكم | Y+4          | کا نے کا نصاب زکوٰۃ              |
| 444         | امو <i>ال م</i> نقوله                | Y-A          | كمريول اوربحيرول كالفياب ذكؤة    |
| 10.         | مقتول كاسلب                          | <b>۲.</b> ^  | دنگراحکام زکونه                  |
| 707         | الم جبأ وكاحصته                      | 717          | تعیلوں کی زکڑۃ                   |
|             | بالرس                                | אוץ          | نفىلول كى زكارة                  |
| 104         | <u> جزیراور خراج</u>                 | 110          | اموال ماطنيه                     |
| Yal         | الميت جزير كالشريح                   | 414          | كانس أور دفييني اور ال برزكرة    |
| YAA         | بزيرمے احکام                         | 414          | محصل زكؤة كى جانسے دهاء          |
| 44.         | جزیدی مقدار                          | 441          | زكاة محصفتين                     |
| 141         | سبزر کے معاملے کی شالط               | ٣٢٢          | تقتسيم ركاة كے كيوافكام          |
| ٣٧٣         | زموں کے حقوق                         | אץץ          | زكواة كمي فيرستحق افراد          |
| אףץ         | خراج                                 | 444          | عائلِ زُكُوٰةً كَى خياست         |
| 744         | خراج كي معتدار                       |              | بالراب _                         |
| 449         | زمین کی سیانی کی صورتین              | 7 <b>7</b> ^ | فنے اور شیرت                     |
| 74.         |                                      | ۲۲.          | مس کے باتی جا رحمتوں کا تسم      |
| 441         | ا خلاج کے دیگیہ احکام                | یب اسم       | فئے کے ال سے فیرسلموں کی الیف کا |
| 454         |                                      | ۲۳۲          | ابك عران كالحفرت ومشي سوال       |
| YLA         |                                      | ۲۳۲          | مظالف كأتمتيم                    |
| 424         |                                      | 44           | عمال فیے کیا حکالم               |
| 149         | سكول كاتوژنا يا كاممنا               | <b>7</b> 74  | ننيمت کي اقب اورامي احکام        |
|             |                                      | Y            | مون رأسكال شخص كامعاني           |
|             |                                      |              | •                                |

.

| MIA         | عراق کی افتاده ارامنی                            |             | بالبين من الم                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ۳۲.         | بانی کی متیں                                     | YAJ         | محملف علول کے احتکام                              |
| 474         | كنوئمي                                           | <b>TA</b> 1 | حرم کم کموم                                       |
| 414         | ا عیتمے                                          | ۲۸۳         | لتنظيم كي وحبر                                    |
|             | الماريان                                         | 444         | خانزمكعبه كيتمير                                  |
| امات        | بيراكابس اوررفاه عامر كيمقا                      | <b>YAA</b>  | حضرت عبدالتُدب َربيزي تغمير                       |
| <b>7</b> 41 | رفا و عامہ کے مقامات                             | 19.         | خلاف کعیہ                                         |
| يما معامعا  | مساحبهي ملى مشاغل                                | 79.         | مسحدحرام كى توسيع                                 |
|             | بارين                                            | 491         | كمر كمريم كالمشهري آبادي                          |
| 444         | <u> حاگول کے احکام</u>                           | 494         | فتح كمر كمرير                                     |
| 449         | آباد زمینکیں                                     | 490         | <i>مدود بحرم</i><br>ر                             |
| سماس        | اقطاع استغلال                                    | 494         | حرم کے احکام                                      |
| 447         | اقطاع ممكاول                                     | ۲۳۰۲        | صدقامت دمیالیت<br>• بر                            |
|             | بالمناب والمناب                                  | ٣٠٣         | خيبر کې زېمين                                     |
| 40.         | ولوال اوراس كمي احكام                            | K-1         | باغ فدک                                           |
| 404         | دفات <i>رمحاصل</i><br>ر                          | ٨-١٨        | وادئ قري                                          |
| tal         | وفاترمكومت                                       | 4.0         | بازار فهروند<br>رو                                |
| m 29        | نامول کے امذراج کی ترتیب                         | ۳.۵         | د کمبرامواک رسانست                                |
| <b>74</b> - | فاص ترتیب                                        | ٣٠4         | مرزين مواد محصاحكام                               |
| ۲4-         | تنخوا ہوں کی مقدار                               | ٣.9         | موا <i>د کار</i> قبہ<br>کرنچہ میں کر              |
| 444 0       | صو <sup>ا</sup> نی <i>صریندی اوراس کے</i> قعلقات | ۲1.         | سواد کی نتج ادر کشس کا حکم<br>م                   |
| 444         | محكام كالقررادرمعزولي                            | 711         | سواد کے اخراج کی مقدار<br>۱۹۵۱                    |
| ۳۷۰         | ممكملان كاتقرر                                   |             | با <u>رده</u> .<br>من <del>ت</del> ه سرره وم سررم |
| 441         | محساب كلبى                                       | 110         | ا فعاً ده اَ <i>رامنی کو آباد کر</i> نا           |
| ۲۷۲         | مبيت المال                                       | 414         | زين كوا بادكر شكى كيعنيت                          |
|             | -                                                |             |                                                   |

| r. 9  | احتماعی تست ل                                   | 40% by       | بيت المال كي هنوني             |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 411   | سر کے زخم ادران کی دمیت                         | سده          | کاتب دلوان                     |
| Mr    | حبر کے دگرچھوں بڑنے <u>نے الے زخم</u><br>مباریک | 474          | توانين كي صفاظت                |
| •     | بالبك                                           | m22          | محقوق كالوراكرة                |
| 44    | احتساب کے احکام                                 | 464          | اطلاعات کی فرامی               |
| 444   | محكورا حتساب كي خفسوصيات                        | 729          | محامسيراعيال                   |
| 427   | (مقوق العباد سيمتغلق)                           | ٣٨٠          | اخراج احال                     |
|       | (امورمین امر بالمعروف ]                         | ۲۸۱          | منطللم كي تفنتيش               |
| ٠٣/م  | مشتركه حقوق كالمتساب                            |              | (19)                           |
| اسهم  | ممنوعات كي متيس وران كا احتسا                   | ۳۸۲          | · نجمرا كمُ                    |
| 444   | مشنبهمورسي منع كمرزا                            | ٣٨٢          | ايراورقامنى كياضتيا رات كا فرق |
| While | ابن عائشة كالكب واقعه                           | 414          | صرود اورتعز دایت               |
| משא   | حضرت مختفر كاامك واتعه                          | 474          | ترك فزائفن كي سندا             |
| ٢٣٦   | رشراب اورنبئيذركهنا                             | 429          | مترزنا                         |
| ۲۳۲   | مركمة مال ركصنا                                 | س ۾ س        | حترزنا كمياستقاط كي صورتين     |
| ۲۳۸   | مجش کی ممانعت                                   | 490          | چری کی سنا                     |
| 44-   | غيرشر عي معاملات                                | 499          | مترمه نرش                      |
| 64.   | استياوس ملاوف ورسكون كي كهوك                    | 4.1          | صرقذت اوراعان                  |
| 777   | ناپ تول اور بمائش کامعامله                      | 4-4          | حنایات <i>کا قصاص اور دیت</i>  |
| 444   | بیشتر دردل کی مگرا نی                           | 4.4          | ومیت کے احکام                  |
| מאץ   | محتسب كامزيد ذمه داريان                         | <b>6</b> √•∧ | عمامشابخطاء                    |
|       |                                                 |              |                                |

باب\_\_\_ا

## إمامرت

اسلام کی مفاظت اور دنیادی امور کے انتظام کے بلیے امت کی اجتماعی رائے کے مطابق امام کا مقرد کیا جانا و احب ہے۔ ام مت در اصل نموت سے نائم مقام ہے اور نعین (فقہار) کے نردیک ازردئے عقل بمی امامت کا ہونا لازی ہے کیونکہ ال نرد فقہار) کے نردیک ازردئے عقل بمی امامت کا ہونا لازی ہے کیونکہ ال نرد فطری طور پر اپنے معاملات ومسائل البیے سربراہ کے سپور کر ناجا سے ہیں، جوانہیں ایک دو سرے بڑلم سے رو کے اور ان کے تنازعا میں ان کے درمیان فیصلہ کر سے اگرکسی معاشر سے بیں اس طرح با انتظار افراد تعین نہیں ان کے درمیان فیصلہ کر اور اناد کی کاشکار ہوجائے۔

ایک جا بی تومعاشرہ ابنری اور اناد کی کاشکار ہوجائے۔

ایک جا بی شاعرافوہ الاودی کہتا ہے۔

لايصلح الناس فوضى لامعراة لهم ولاسطة اذاجها لهمرسا دوا

(لوگوں کو البی فوضویت داس نہیں آئی کہ ان کا کوئی سردار نہ ہوادر ابتری ہیں جائے اور جاب لوگوں کا سربراہ بن جانا بھی ایسا ہی جے جیسے کوئی سربراہ نہ ہوں ۔

یمن دیگر نقہار کی دائے ہیں جے کہ امامت کا جموت علی نہیں ملکہ شرعی ہے اس بے کہ رام شرعی احکام کونا فقہ کرتا ہے ہے جب کے عقل کا تفاضا یہ ہے کہ بجبر ان ہی سے بعض احکام کی اتباع نہ کرائی جائے۔ مزید بیر کہ از دوئے عقل تو ہر مسمحہ دارشخص کو خو دہی ظلم اور فساد سے بجہا چاہید اور حقوق اور باہمی تعلقات کو بھر میں میں ہوگی، دوسر سے کی کہ بقت منا ہوگا کہ دوسر سے کی انہیں ہوگی، دوسر سے کی نہیں ہوگی، دوسر سے کی نہیں ہوگی۔

برا السينة اموملک کی فيداری او لوالامرکے میروکردی سے سیانچہ

الترسمان كاإدشادسه

يَاأَيُّهُ كَالَّهِ مِنْ مُنْ أَمُّ نُوا أَطِيعُوالله كُواَ طِيعُوالرَّيُ وُلَ وَأُولِي الْاَمْنِي مِنْكُمْ مِنْ النساء ، وه > «<u>لے لوگر ابتوا یان لائے ہوا</u>طاعت کرد الٹرکی اور اطاعت کرد د دول کی اور ان لوگوں کی مجتمعیں سے مساحب امرہوں ہے نيز حصرت الوهري است روايت به كه دسول التوسلي الشرطية فم في الك

" مرے بعد جو حکمران آئیں گئے ان میں سے نیک لوگ بارسا لی مے ان نم بچکومت کریں گے ا در بُہے لوگ برے طریقے پرحکومت کریں گے ، تم ہر مال ان کے ہراس مکم کی انباع کرنا ہوست کے سطابت ہو۔اگردہ جس طریقے سے کا رسکومت بیلائیں گے نوان کے بیے بہترہے اور تمہار لیے بھی الیکن اگر وہ برسے طریقے برحکومت کریں گے تو آبی تمہائے سے (ان کی اتباع ہی بہترہے) ادر جو کھو بال بوگا دہ ان بر سوگا ۔

أنتخايل اداره

الماست كاتبام بهادا ورحصول علم كي طرح سے فرض كغابر ب - بوكفي اس کی ادائیگی کا ذردارہواگروہ اسے ا داکردے توامت کے تمام لوگوں سے یہ ذہے داری سا قطم وسائے گی۔ اور اگرامت کاکوئی شخص اس ذیمے اری کو تبول کرنے کے لیے تیارنہ ہو، تواست کے افراد دوسم کے ہوں گے لیک تودہ لوگ ہوں گے موال الرائے موں سمے اور وہ کسی امام کوختخب کریں گے ادر درسرے وہ لوگ مجوامامت محصنعب پر فائز ہونے کے سنحق بر کے بران دونوں تسم سے افراد کے علاوہ باتی افراد امست پرامامت سے انعقاد کی ناخیر ریر کوئی گناہ یا ذہمے داری نہیں ہے۔

ابل الرائے یا وہ لوگ مجدامام کو منتخب کرنے سے ابل میوں اور انہیں

برانتیاد مامل مو، ان می تین صفات کا بونا لازمی ہے۔

— ان میں کمل طریقے پرسق اور انصاف کی رعابت کی صلاحیت موجود ہو۔

\_\_\_\_انہیں بیملم ماصل موکد امامت کی مختلف شرائط سے پیش نظر کون شخص اس امران کے مصالح کومبہتر مانتا اور ان کی نگہ باتی

کرسکتاہے۔

\_\_\_ ان بین دانانی اور فکر کی صلاحیتیں موجود ہوں تاکہ وہ بہترین المسیت رکھنے دایے آدمی کا انتخاب کرسکیں ۔

امت کے اہل شخص میں برسات شرائط بوری ہونی میا ہمکیں۔ ۱- کمل طریقے پر داستہازی، انساف بردری اورس پر گامزن ہونے ک

٧- اسے اس قدرتكم مامل بوكروه اسكام شريب كوبنوني مجتزا بوادر بن ئے بين انے دالے معاطات و دافعان بي لين اجتہاد سفي ليكرسكے ۔ ٣- ذہنى طور برصحت مندم و اقداس كے ساد سے مواس كام كرتے ہوں بالنصوص سماعت معلوت اور كو يائى بھى دسالم مواور توادث كا ادواك كرسكے .

 ۲- سبمانی صحت کے لحاظ سے درست ہوادراس سے اعضام چیچ ہوں۔ ه - عقل د فراست موجود بو - تاکه ملک سے سیاسی اور انسفا می مور ولاسکے ۔ 4 ۔ خیجاعت ُ بہادری کے وصاحت موجود ہوں، ٹاکہ ملک کی حفا فلنٹ ک<sub>ر سسک</sub>ے اور دسمنوں <u>سے</u> جہا د کر<u>سکے</u>۔

، مناندان قریش ستعلق رکھتا ہو۔ اس بیے کہ اس بارے میں مدیث موجہ ادداس برا جماع ہی ہے۔اس امری ضرار بن عمرو معتزی سے قول کا کچھا منسار نہمین ب کی بالکامنفرد رائے ہے کہ امامت سب لوگوں کی مبائز ہے ستفیفہ بنی سا عدہ می مصرت ابو بکرو نے قرایش کی امامت سے بارسے بی انصار سے سامنے کہی دمبرترجیح بیان کی کتی - انصاد (گرمپرسعدین حبادہ <u>سمے باتھ پربیعیت کریمکے تھے</u> مگر مصررت الومکریشنے بر فرمان نبوست پیش کیاکہ

الاثبة من قبويش ـ

دد امام قرلیش ہی سے موں مھے ع

اس مدسیث کوس کم انصار صمابر دک کے اور ۱۰ اینے اس تول کو ہمی ترك كردياك "ايك امير بهما را بهوا ور ايك اميرتم لوگون مي سيمو" اور حبب مصرت ابو کرائے فرمایا کہ دہم امیر بنیں اور تم وزریر بنو، توانسار نے اس کوفیول

اس کے علاوہ سدسیث میں برہمی آیا ہے کہ رسول الشصلی اللہ ملیم فرمایا۔ " قریش کو آگے بڑھا وُ اورتم ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس قابل سلیمنس سے بالمقابل نراع وانفنالات مائز تہیں۔

امام کے انتخاب کا طرفقہ

امام کے انتخاب کے دوطریقے ہیں۔ ایک بیکر اہل رائے اورصاحب قہم لوگ جومعا ملات ومسائل کو <u>محیقے ہوں وہ منخب کریں</u>۔ اور دومر<u>ہے</u> بہ کرامام این عهدامامت سی میں ابنامانشین مقرد کر دیسے ۔ پہلی صورت میں فقہار کا اختلات ہے کہ اہل رائے کی تعداد کنٹی ہوئی ہا۔ بعض کی رائے کے تعداد کنٹی ہوئی ہا۔ بعض کی رائے کے اس کے انعقاد کیلئے ہر شہر کے اہل رائے کا انتخاب صروری ہے۔ تاکہ امامت بوری امت سے انفاق سے قائم ہو۔ مگر خود وحضرت ابوبکر ڈائی مطافت کے دائع سے اس رائے کی تر دید ہو جاتی ہے کہ آپ کو اہل مدینہ نے منتخب کر لیا تھا اور باتی لوگوں کی بعیت کا انتظار نہیں کیا گیا تھا۔

بعض فقہادی دائے بیہ کہ امام کے انتخاب کے بیٹے کم اذکم پاپنے افراد کا ہمونا مفروں ہے ہوتا ہوں ایک امامت پر تنفق ہوتا ہیں۔ یا افراد کا ہمونا مفروں ہے ہوئے اس کے بیان کے دیل ایک شخص کے بحویز کر دہ امام کو باتی جا آسلیم کرلیں۔ اس دائے کی دلیل ایک توصفرت ابو بکروہ کی سیست کا واقعہ ہے کہ پہلے بہل بانچ افراد سے صفرت عمرہ ابو بحد لیفہ رہ ابو بہدہ ہو ابو بالی بیان ابو بالی بیان ابو بالی سیسے کہ سیسے کہ تصفرت میں بیاتی کے آزاد کردہ غلام صفرت سالم ہے ۔ نے بہیت کہ صفرت میں بیاتی میں اپنے جا نشین نے بی بیت کہ صفرت میں انتخاب کے بیان ہو بالی بیان ہے کہ مقارت میں انتخاب کے بیان ہو بالی بیان کے انتخاب کے بیان ہو بالی بیان کے انتخاب کے بیان کہ بائی کی دائے سے منتخب کرلیں۔ اکثر فقہاء اور تکا کہ یں بصرہ کا کہ ہی سے ایک کو باتی جب کہ فقہا ہے کو فیہ کے نزدیک امامت کے انعقاد سے بین کہ دیوں بائی دو کی رصا مندی سے امام بن جائے داکہ ایک حالم اور باتی دوگواہ ہو جائیں ۔ جب کہ دیات کہ ایک حالم اور باتی دوگواہ ہو جائیں ۔ جب کہ دیات کہ ایک حالم میں ہوتا ہے۔ میں موتا ہے۔ موتا موتا ہا موتا

فقہادی ایک جاعت کی ایک دائے بہجی ہے کہ امام صرف ایک خص کی مجیت سے بھی منتخب ہم جانا ہے۔ اس سیے کہ صفرت عباس خصرت کی مجیت سے بھی منتخب ہم جانا ہے۔ اس سیے کہ مصفرت عباس خصفرت علی شہد فرمایا کہ میں تمہمارسے ہاتھ پر مجیت کرنا ہموں ہم بب لوگ بر دیمیس کے کہ درسے کہ داری اللہ مسے جھانے دسول اللہ مسے جھیرے مجائی کی مبیت کی ہے تو وہ تمہادی الامن سے اختلاف نہیں کہ یں گے۔ نیز برکہ امامت سکم کے درسے بیں ہے اور ایک شخص کا حکم نافذ سیے۔

اہل رائے کے فرائنن

میں وقت اہل رائے کسی ام کو مقرد کریں توسب سے پہلے انہیں پیٹور
کرنا چاہیے کہ کون کون لوگ امامت کے اہل ہیں اور ان ہیں امامت کی کون کون
سی شرائط کس مدتک بوری ہیں ان ہیں ہو تخص سب سے زیادہ امامت کی اہلیت
رکھتا ہوا ورجس سے بار سے ہیں یہ فالب گمان ہو کہ لوگ اس کی بیعت پر آمادہ
ہوجائیں گے اس کے باتھ پر بیعیت کرلیں حیب ایسا شخص میسر آجائے توال ہم
منصب کو اس سے سلمنے پیش کریں آگروہ رضامند ہو توفور اس کے باتھ پر
بیعت کرلیں ۔ اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت قائم ہو مبائے گی در
بیعت کرلیں ۔ اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت قائم ہو مبائے گی در
تام لوگوں کے لیے ضروری ہو مبائے گاکہ دہ اس کی بیعیت کریں اور اس کی قالم

اگروشخص جواماست کا اہل ہے اس منصب کی قبولیت سے گریزکرے قواس پرجبرنہ ہیں کیاجائے گااورکسی دوسر سے تحق شخص کو مینصب تفویض کیا جائے گاکیونکہ یہ باہم رصنا مندی کا معاہرہ ہے۔ اس ہیں جبردِ اکرا ہنہیں۔

اگرتمام شرائط اماست دواشخاص بی مساوی در سے بی موجود ہوں تو ان بی سے سی شخص عمر بیس بڑا ہواسے منصب اماست بیش کیا ہا ہے۔ اگر جہامات کی عمر کے بار سے بی نبیا دی شرط صرف بلوغ سے ، زاکر عمر ہونا تہیں سہے۔ ادد اس صورت بیں کم عمر والے کی بعیت بھی دوست اور جا کرسے ۔

اگرددنوں اہل اشخاص میں ایک زیادہ عالم اور دوسرانہ یا دہ بہا دہ ہوتو اس وقت کی صرورت کو تدنظر کھ کر امام کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بغاوتوں کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بغاوتوں کا انتخاب کیا جائے اور کی مفاظنت کا مسئلہ سلمنے ہوتو بہا دشخص کو عالم برتئے کا مسئلہ سلمنے ہوتو بہا دشخص کو عالم برتئے کا مسئلہ سلمنے ہوتی بال برعت نے سراٹھا رکھا میں ہوتو عالم شخص نہا وہ موزوں ہوگا۔ اگر اہل سائے دونوں کے یارے یہ توقف کری، اور وہ دونوں امامن کے بلے باہم منازعت کری توبیق نقبار سے

زدیک بر دونوں کے لیے باعث الزام ہے اور دونوں کو محرق کرسے کسی اور کا انتخاب کیا بات ۔ گرحم بور فقہا سے نردیک برام رامامن میں مانع نہیں ہے اور نتی المرامامن میں مانع نہیں ہے اور نتی المرامام من کی خواہش کرنا براسے ،اس لیے اور نہی المرت کے بیاح و کو پیش کرنا اور اس کی خواہش کرنا براست کے لیے کرمصنرت عمرش نے بن چوا فراد بہشتی شوری بنائی تنی انہوں نے امامت کے لیے باہم تنا ذعہ کیا تھا، گراس بناء بکسی کومن امامت سے مرق نہیں کیا گیا تھا۔

اب ده گیایسوال کرکسال مسلاحیتوں کے مامل ان دوافرادیں وجہ ترجیح کیا سے تواس بادسے میں فقہاری ایک جا عمت کی دلئے یہ سے کر قرعہ اندازی کر لی جا عمت کی دلئے یہ سے کر قرعہ اندازی کر لی جا عمت کی دو سری جا عمت کی دائے یہ سے کراہل دائے اس امرے مجازیں کر ان بیں سے شخص کی میا ہیں بیعیت کرلیں ۔

امامت كميليموزون نريشخص

اگراہل داستے نے اپنی داسئے کے مطابی سب سے اہلی خص کو اما متحنب کر ابیا اور لبدازاں اس سے زیادہ موزوق نص ملکیا ، توجشی کی بہیت کی جا بھی ہے وہی نافذر سے گی اور مہلے سے اما مت جھین کر اس دوسر شخص کونہیں دی مبائے گی ۔

لیکن اگرمورت بر بروکرموروں ترین فردی موجودگی کے باد بجرد اہل وائے فیے کمنز درجے کے خص کو امام منتخب کر لیا برور نواگراس کی و مبریہ بروکرا تنخاب کے دفت موزد ن ترین فرد غیر موجود مربویا بیار برویا جسے انہوں نے منتخب کیا سے دہ عام مسلمانوں کے اندر مقبول مہور تو یہ جیت نا فذمتصور مہرگی اور باتی دے گی۔

اگر بعیت کی ایسی کوئی و میرموجود تهیں ہے تو اس بعیت کے نقا فرکے بالاے بس اختلا من ہے یعین مصرات کی رائے بیسے بن میں ما مصطلحی شامل ہے کہ بر بعیت درست نہیں ہے ادریہ نا فذنہ بس رہے گی کیو کر اہل رائے کی ذمے دادی ہے کہ دہ موز دن تریخی کا انتخاب کریں ادر غیر موز دن بی موز دن تخص کا انتخاب کریں اور غیر موز دن بی می طرح مجتبد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دہ اسیفے اجتہاد کو کتا جسندت سے قرب کے تابع دکھے، ادر اس سے تباوز منکرے۔ گراکٹر فقہا، ادر مشکلین کے نزدیک بیر بعیت بالکل درست اور نافذہ کی کئی کھراکٹر فقہا، ادر مشکلین کے نزدیک بیر بعیت بالکل درست اور نافذہ کینیک کسی موز ون شخص کی امامت بین افغ نہیں کہ موروز ون شخص کی امامت بین افغ نہیں طرح ہے ، میں امامت کی تمام شرائط موجود موں - امامت کھی در اصل قضا کی طرح ہے کہ ایک نریا وہ موز ون می موروز ون ترین ہونا و مرتز ہے تو ہوسکتی ہے مگر انتخاب کی شرط نہیں ہے۔ اس لیے کہ موز وں ترین ہونا و مرتز ہے تو ہوسکتی ہے مگر انتخاب کی شرط نہیں ہے۔

اگرایک دقت بین ایک می خص مین امامت کی تمام نشرائط با نی مهانی موں تواسے میں امام بنایا جائے گااور کوئی اور شخص امام مقرر نہیں کیا جائے گا۔ باصا بطر مبعیت

اس امرمی بھی فقہائے کرام کے مابین انقالون ہے کہ کیا باضابطرہ بیت اور اس کی حکم ان قائم اور الل دائے کے انتخاب سے بغیری اہل امام کی امامت اور اس کی حکم ان قائم اور الل دائے کے بانہ بیں ؟ فقہائے عراق کی دائے بہ ہے کہ اس خص کی امامت نا فذہو جائے گی یا در امست پر اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ کیونکو اہل دائے کے انتخاب کا مقصد بھی ہیں ہے کہ سب سے زبادہ اہل خص کا انتخاب کر لباسائے ۔ انتخاب کا مقصد بھی ہی ہے کہ سب سے زبادہ اہل خص کا انتخاب کر لباسائے ۔ مگر حبب ایک اہل خص خود ہی اپنی ذاتی صفات کی بر دلت نمایاں ہوگیا ہوتواہل دائے کے انتخاب کی ما جب تہیں دہی ۔

مگر جہود نقہاد اور متکلین کے نزویک اہل دائے کا باقاعدہ انتخاب ور رضامندی صروری ہے اور اہل دائے کے بیٹے بہصروری ہے کہ داگر کشخص فے اپنی دیامت قائم کر لی ہو ، تو وہ با ضابطہ اس کا انتخاب کرے اس کے بہت میعت کرلیں ۔اگر نمام اہل دائے (بعدیں کبی متفق ہوما کیں تو امامت فائم ہو

مبائے گی۔ ددامس امامت ایک عہدے جوعہد کرنے والے کے بغیر منفلہ نہیں ہوتا اور اس کی مثال تصام کی سے کہ ہر شیند ایک می خص قامنی بننے کا ہل مہومگر حب نک کوئی اسے مقرر مرکرے وہ خود بخود قاصی نہیں بن مبلے کا ، وبب کہ بعیض (فنہاء) کی دائے برہے کہ ایسانشخص شود بخوو فامنی بن جائے كارس طرح كرد ويخص بس ما مت كيتمام صفات موحود مهول وه امام بن مبانا بيے، حبب كه ايك دائے برمبى بيے كه قاصنى خود قاصنى نہيں بن سكتا، لین امام خود امام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ قضاء ایک نیابتی عہدہ ہے اور کسٹی خص میں فضاری نمام مسفات موجود موسفے سے باوجودکسی اورکو فامنی ینایا ماسکتا ہے۔ بہرسال کوئی شخص فامنی اسی وقنت مہوگا عبب وہسی کی نیابیت کرے اوراسے وہ *مقرر کرے یحب کہ امامت کا منصب خدا*اور بنددن كامتنزك عق ب اور حبرا بل شخص امام بن مبائے تواس سے اس نصب كوحيدينا نهبين مإسكتا اوريبي ومبهب كرحب ستخص مين المم كي تمام صفات مؤجر موں تواسے کسی با قامدہ عقد سبعیت کی صرورت تہیں ہے۔

ببک وقت دوافراد کی امامت اگردوشهروں میں دواشخاص کی امامت قائم ہوگئی تو دونوں کی امامت اللہ سے اس لیے کہ ببک وقت امت کے دوامام نہیں ہوسکتے۔اگر حیوبض صفات

نے اس کو درست قرار دیاہے۔

فقہارکرام کااس بارسے بیں اختلافت ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو
اما تہدیم کیا جائے یعن کی رائے بہہ کہ شخص پہلے امام کے شہردالسلطنت میں امام بنا ہواس کی امام سے اسلیم کی جائے گا۔ کیونکہ امام کے اہل وطن اور لوگوں کی بہت انتخاب امام کے زیادہ تحق واہل ہیں۔ اور باتی شہروں کے امت کی بہت انتخاب امام کے زیادہ تحق واہل ہیں۔ اور باتی شہروں کے امت وہ کے افراد کو بچا ہیں کہ دہ اس کام کو ان لوگوں سے سبرد کردیں ادر جسب وہ ددادالسلطنت سے لوگ کسی کو امام بنالیں توریجی اس کو تسلیم کرلیں تاکہ انتخالا

رائے سے امت میں انتشار پیرانم ہو۔

ایک دائے بیمی ہے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اوراس انتخاب کو اہل رائے سے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اسے بعد انتخاب کو اہل رائے کو انتیار موکر دہ انہی ہیں سے کسی کو امام متخب کرلیں باکسی اور کو امام بنالیں۔

ایک دائے رکھی سہے کہ منا زعمت اور شمنی سے بچنے کے بلے ان دونوں کے درمیان قرعرا ندازی کرلی حاسے ۔

مگر مخفقین فقہار کا میے مسلک یہ ہے کہ میں کے انفر پر بہلے مہیت کی گئی اس کی امامت ثابت اور شعقد ہے۔ اس کی مثال البی ہے بعیبے ایک عودت کے دو و لی ہوں اور دونوں اپنے طور پر اس کا دکاح کر دیں تو اس خص کا نکاح باتی رہے گا میں سے بہلے ہو اسے ۔ چنا تی ہے علم ہوجانے کے بعد کہ فلاش خص کی اور امام سے بہلے ہو اسے ۔ چنا تی ہے علم ہوجانے کے بعد کہ فلاش خص کی اور دو سرے امام کو بیا ہی ہے کہ وہ بی اس کی امامت برقراد رہے گی اور دو سرے امام کو بیا ہی کہ دو مہی اس کی ہی ہیں کہ ہے۔

اگرایک ہی وقت میں دوا فراد کوامام بنا دباگیا اور دو نوں میں سے سے سکسی کی سبقت ٹا بت مرہوسکی تو دو نوں کی امامت باطل ہے اور الزمرِ نوران میں سے سکسی ایک کی یاان سے علاوہ سی اور کی بعیت کی مبائے گا۔ اگر بیک وقت ہو امام مقرد کر لینے کی معودت میں بیعلم فرہوسکے کہ کس کی بعیت بہلے مہوئی ہے تو دونوں کی امامت موقوف رہے گی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی تو کہ بیم سرت کی تو کہ بیم سے بلکہ عام مسلما نوں کا بھی سی ہے۔ اس لیے نواس کی قدم کو تر ہے اور نہم سے انکار مؤٹر ہے۔ اسی طرح اگر اس نزاع کو اس طرح سے سپر دورے تو اس کی امامت کو دو سرے سے سپر دورے تو اس کی امامت اسی و تت ٹابت ہو گی حب یہ ٹا بت ہو میا ئے کہ ان میں سے ایک شخص امامت کو دو سرے سے سپر دورے تو اس کی امامت اسی و تت ٹابت ہو گی حب یہ ٹا بت ہو میا ئے

کرای کی بیت پہلے کی گئی تھی، اور اگر ایک نے دو کسرے کے حق میں یہ اقراد کیا بھی تو یہ ناکا فی ہے البنتراس اقراد کرنے والے کا قراد کے بعد کوئی تق ناکے ہوئی ہے۔ اوراگر اقراد کے اس کے کہ یہ اقراد عام سلمانوں کے حق سے متعلق ہے۔ اوراگر اقراد کرنے والا اپنے اقراد کی تائید میں گواہ کمی بیش کرے تو برشہا دن اس دقت مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تمراع کے وقت اسے شبر کھا کہ کس کی پہلے مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تمراع کے وقت اسے شبر کھا کہ کس کی پہلے میمیت کی گئی ہے ، اگر دہ اس شبر کا ذکر نزکر سے تو برشہا دت قبول نہیں کی بالی اوراس کا یہ بیان تعناد پر محمول ہوگا۔
گی اوراس کا یہ بیان تعناد پر محمول ہوگا۔

اگرددنون اماموں کے بارے میں بہت برحرار رہے کہ کہ کہ بیت پہلے ہوئی سبے کہ کہ کی بیت پہلے ہوئی سبے اور کوئی شہوت اس بارے میں موجود نر ہونوان ددنوں میں قرعراندازی نہیں کی مبائے گی اور اس کی دووجوہ ہیں - ایک بید کہ امامت ایک عُقد (معاہدہ) ہے اور معاہدوں میں قرعہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اور دوسرے ہرکہ المت ہیں شرکت بائز نہیں ہے اور میں کا ہیں شرکت بائز نہیں ہے اور میں کا ہیں شرکت بائز نہیں ہے معلی ہے معلی ہے معلی ہے اس میں قرعہ دوست نہیں ہے ، جیسا کو نکاح سے معلی ہوں تو قرع نہیں ہو اکر اگر ایک ہی عودت سے دومر د نکاح کے دعوے دار ہموں تو قرع نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شبوت فرائم کرنا ہو گاکہ کس کا نکاح پہلے ہے اور اگر یہ ثبوت فراکم منہ باتی رہنے کی بہر صال مشبہ باتی رہنے کی بناء پر دونوں کی امامت باطل ہوجائے گی اور اہل وائے از مبر نو الم کا انتخا کریں گے یا ابنی دونوں کے علادہ کریں گے بان دونوں کے علادہ کریں گے بان دونوں کے علادہ کریں گے براجوب کے برائز ہیں ہے اس بیے ہونی سے نز دیک جائز نہیں ہے اس بیے کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز پر کرشبہ کی موجود گی کسی کے سی مان نہیں ہے۔
کرسی میں امامت کے ٹابت ہونے سے مانے نہیں ہے۔
الم کی جائش بینی کا مسئلہ

امام کا ابنے بعد آنے والے امام کے لیے عہد لے لینا بالا جاع ورست

ہے ادراس کی دومور تیں ہیں بن برعل بروا ادرکسی نے بھی اسے نلط قرار نہیں دیا۔ ابک صورت تو بر ہوئی کہ صفرت ابو برز نے مصنرت عمراز کا قام مجوز کیا اور ببدیں مسلمان اس عہد برقائم دسے (اور صفرت عمراز ہی خلیفہ بنے ہوں دو مری صورت یہ ہوئی کہ صفرت عمران نے امامت کواہل شولی کے میروکر دیا اورابل شوائی، جواس و قت مسلمانوں کے ممتاز افراد تھے، انہوں نے اس طریقہ کو درست مجھااور اس ہیں شرکت کی، اور جوم حا بائن ہی تقریک منہیں سے انہوں نے اپنی عدم شرکت کو جوسے جھا، بہاں تک کہ جب مصنرت عی بائن نے صفرت علی رہ کو اس شوائی ہیں شرکت کو جوسے جھا، بہاں تک کہ جب مصنرت عی بائن نے صفرت علی رہ کو اس شوائی ہیں شرکت بر تنبیبہ کی تو آئین نے فرسایا کہ انتخاب امامت مسلمانوں کا ایک منروری کام ہے تی اس سے کسی طور رہی میں میں دہ نہیں رہ سکتی طور رہی میں میں دہ نہیں رہ سکتی طور رہی میں میں دہ نہیں رہ سکتا کہ کہ یا اس طریقہ پر جو خلیفہ کا انتخاب ہوا اس براجیا ہے امت

وليغهدى كيشرائط

میب امام اپنی زندگی میکسی کو اپنا دلی عهد منفرد کرسے توسب سنے یادہ مستحق شخص کا انتخاب کرسے حس میں امامت کی نمام شرائط پوری ہوں اور بیکہ دہ امام کا بیٹا یا باب نہ ہو۔ ان شرائط کے ساتھ امام خود ہی کسی کو و کی عہد بہنا مسکتا ہے اور اس کی بعیت ٹابت رہے گی خواہ امام نے اہل رائے کی مرضی مسکتا ہے اور اس کی بعیت ٹابت رہے گی خواہ امام نے اہل رائے کی مرضی معلوم نہ کی ہو۔

البنداس بادسے ہیں اختلاف سے کہ اہل وائے کا اس کے تقسر دہر اپنی دمنا مندی کا اظہار اس کی بہیت کے منعقد بہونے کے سلے منرودی ہے یانہیں سے ۔ بعض فقہائے بصرہ سے نز دیک اہل وائے کی دمنا مندی منرودی ہے اور حبب تک وہ داس ولی عہد کے تقرد کو ہمنظور نہ کریں امست پراس کی بہیت کرنا لازم نہیں ہے ۔ اور حبب تک اہل اسکا نوں کا سمق ہے ۔ اور حبب تک اہل اسکے ولی مار منظور نہ کرلیں عام مسلمانوں کا سمق ۔ اور سبب تک اہل النازم نہیں ہے ولی عہد کی نالازم نہیں ہے می منظور نہ کرلیں عام مسلمانوں براس کا تسلیم کرنالازمی نہیں ہے

گریم مسلک برسے کہ ولی عہد کی بربعیت منعقد ہو بائے گی کیونکہ حضرت عربز کی بربعیت منعقد ہو بائے گی کیونکہ حضرت عربز کی بربعیت منا مندی پرمو قوت نرتھی ۔ اور دلیل بہ ہے کہ امام نود امت سے زیادہ امام کے انتخاب کاستحق ہے ، اور حسبے وہ نتخب کرے اس کی ببعیت نا فذا ور زیادہ مُوٹر ہے ۔

باب ياسينے كى ولى عمدى

، پہتے ہے۔ یہ ہے ہے۔ اپنے بیٹے یا ہا پ کو ابنا مانشین مقرد کرنے کے موانے کے ابنا مانشین مقرد کرنے کے موانے کے بارے میں تین مسلک ہیں ۔

ایک مسلک یہ ہے کہ عب نک امام اپنے مبانشین کے بہے اہل رائے سے مشورہ نہ لے لے اور اس کی اہلیت کو نہ پر کھرلے یہ مبعیت مبائز نہیں ہے البتہ اگر اہل رائے رمنا مند مہوں تو کھر مبعیت درست اور نا فذہ ہے اس لیے کہ امام کا اپنے باپ یا بیٹے کو و کی عہد بنانا، و لی عہد کے حق میں مبنز لہ شہادت کے اور عام امت کے بیے مبنز لہ مکم کے سے اور باپ اور بیٹے کے متی میں مذشہادت درست ہے اور ندان کے بالے اور باپ اور بیٹے کے متی میں مذشہادت درست ہے اور ندان کے بالے میں مکم درست ہے کیونکہ اس میں فطری میلان کی بناء پر مبانب داری کی تہت

دوسرامسلک برسے کربیٹ اور باپ دونوں کے بیے اس کا عہد مبائز اورنا فذہ ہے کیونکروہ امت کا امیر ہے ادراس کا ہرکم امت کے بیے تسلیم کرنالازم ہے بینی منصب کا فیصلہ نسب کے نیصلے پرما وی ہے اور توزیز کر ابت کی اس کی الممت پرکسی فیانت کا انہام نہیں لگا یا گیااس بیاس سے افتالا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بے اس کا اپنے باپ با بیٹے افتالا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بے اس کا اپنے باپ با بیٹے کو دلی عہد بنا دبنا البیابی ہے مبیباکہ اس نے کسی فیرکو بنا دبا اس بنا دپر دلی عہد سے تقرد کے میں مونے کے بعد تمام امت کے بے اس کی بعیت اہل کی میں بیموقوف نروسے گی ۔

تیسرامسلک یہ ہے کہ امام کا خود تنہا اپنے باپ کو ولی عہد مین الینا درمت ہے۔ کیونکر فطر تا انسان باپ کی ہے لین لینے بیٹے کو بنا تا درمت نہیں ہے ۔ کیونکر فطر تا انسان باپ کی برنبیت بیٹے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کی ساری گٹ درکا تقعد ابنی ادلاد کی بہری ہوتی ہے ۔ اس سلے اولادی ما نبداری کا ستبہ موجودہ ہے جو بارے میں نہیں ہے۔

اماً) کا اسپنے بھائی ،عزیز یا دشتہ دادکواپنا ولی عہد بنا نامیائز ہے۔ ولی عہدی کے اصکام

امام مببکسی الیشخص کوسی بی امامت کی ٹرافط بوری ہوں ، ولی عہد مقرد کرے تو برتقرد اس (ولی عہد) کے قبول کرنے پرموقوت دہے گا، البتہ برانتالات ہے کہ اس کا زمائہ قبول کون ساہے ۔ لیک مسلک بہہ کہ امام وقت کی وفات تک کا زمائہ سبے اوراگر ولی عہدا نکاد کر دے تو امامت بھراسی امام کی طرفت لوٹ میائے گی کہ وہ (ہمی اینے سابقرقبول کی ومہ سے اس کا مال ہے۔

امام کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ و لی عہد مقرد کر کے کھراسے معزدل کر دے موائے اس کے کہ اس کا مال تبدیل ہوجائے ۔ اگر جبہ امام اسپے مقرد کر دہ اپنے قائم مقاموں کو معزول کرسکتا ہے کیونکہ اسے مسلطر حال ان لوگوں کو اپنا نائب بنانے کا مق ماصل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کا کھی مق ماصل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کہ وہ ولی عہد مسلمانوں کے مق کے استعال کے طور پر مقرد کر ذاہے اس لیے اس کا معزول کرنا در مست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے بی یہ در ست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے بی یہ در ست نہیں ہے کہ بی شخص کی انہوں نے بیت کہ بی سے دوں کر دیں۔ کی ہے اسے وہ معزدل کر دیں۔

بالنوض اگرامام نے ایک ولی عہدم تقرد کرے اسے معزول کر دیا (وراس کی عبکہ دوسے کومقرد کر دیا تو دوسرے کا تقرد باطل ہے اور پہلے کی مبیت

قائم دسے گی، ہر من در کہ بہا نے نود ہی علیمدگی انتیاد کر لی ہوتب بھی دو بر سے نکے لیے بید بیت ان مر نوبیت لی جائے۔
الیہ بیت اس وقت جی ہوگی جب اس سے لیے از مر نوبیت لی جائے ہوگی جب اس سے استعفار و بے دیا توجب کی لیس کا استعفاء منظور ند ہو جائے وہ اپنی ذمے دار یوں کو پورا کرنے کا پابندر سے گا، کبوئر پر ذمر داریاں اس پر امام کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، استعفاء کی مورت میں دیکھا جائے کہ کوئی اور خص اس منصب کا اہل موجو دہ ہے۔ اگر موجو دم ہو تو امام اس کا استعفاء منظور کر لیے اور وہ (ولی عہد) اپنی ذمر داریوں سے ازاد ہو جائے گا اور اگر کوئی الی موجو د نہو تو داری اس کا استقبول کرنا اہل موجو د نہوتو در اس کا استقباء و بنا درست سے ادر ندامام کا است قبول کرنا موزوں ہے۔ اور مائی ہے گا۔

د لی عہد میں امامت سے تمام شرا کط تقریسے وقت موجود ہونے جاہئیں،
اگر تقریسے وقت و لی عہد کم من یا فاستی ہوا ورامام سے مرینے سے وقت ہ بالغ
ہومبائے اور پارسا ہومبائے تواس کی نماافت اسی وقت بھی میرگی حبب اہل رائے

اس کی از سرنو بعیت کمایس -

ام کاکسی الیشخص کو و نی عبد مغرد کرنا بو توجود نه مبواد داس کی نندگی کے بائے

میں بھی کم منہ ہو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر میعلوم ہو کہ وہ زندہ ہے اوراس کی اس

منصب پر تقردی کا نفاذاس کی آمد پر موقوت ہوتواس مورت میں اگرام مرجائے اور

ولی عبد بر تقود غیر موجود ہوتو اہل اختیار اس کو ترجیح دیں گے اور اگر اس کی آمد میں

اتنی تا نجر ہوئی کہ اس سے سلمانوں کے مام ملی مصالح کو نقصان مین ہے لگا تو اہل

انتیارکسی اور کو اس کا نائب مقرد کر لیں گے مگر لے سے ستقل امام نہیں بنا سکتے، بلکہ

حب دہ ولی عبد والیس آن ہائے گا تو یہ نائب ملی محد والیس آنہا سے گا تو یہ نائب ملی محد والیس آنہا ہے گا تو یہ نائب ملی مدہ ہونا ہے گا، البنداس سے

مباری کروہ اس کام و بدایات برستور نا فذا لعلی دہیں گے۔

اگرولی عہد امام کی وفات سے پہلے اپنا منصب کسی اور سے سپر درکڑا جاہے۔ توالیا کرنا ورست نہیں ہے کیونکر بیت اسے ملیغر بننے سے بعد ماصل ہوگا، اسی طرح اگرد لی عهدسی سے پر کہے کہ میں خلیفہ ہوکر نمہیں ولی عہدم تقرد کردں گا زواس سے اس کا کو نی سخق تا بہت مہیں ہوسکتا ،کیونکہ اس وفنت نہ وہ خلیفہ ہے اور نداس کا کسی کو ولی عبد بنا ماجعے ہے اگر خلیفہ خود مفسیہ خلافت سے ملیلہ و موجائے تو ولی عہد خلیفہ موجائے گا اور دیمعنول موت کے ورج میں متعدد بھرگی۔

خلیفه کا دو و لی عهدم قرد کرنا ورکسی کوجی ان میں مقدم نه کرنا درست ہے اور اس معرف کرنا درست ہے اور اس معرف کی اس معرف کی ایک کوخلیف مقرد کرلیں محصر سے میں ایک کوخلیف مقرد کر دیا تھا۔ معضر سے مرف کی داست کو جد اشتمام کی شور کی میں محدود کر دیا تھا۔ مصفرت عمرون کی داستے

حصرت ابن اسخق، امام زہری شسے اور **وہ معن**رت ابن عمباس <sup>خ</sup>سسے ردایت کرنے بس کرانہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے مصرت عمروخ سے ملا قانت کی تو وہ مضطرب اور پرلیٹان تھے ا در فرمانے بھے کہ میری تمجھ مينهي أتاكه مَن كياكرون اوراس سئله خلافت كاكيامل بكالون، بين في كبه، آبِ معتربت علی رخ کومقر د فرما دیں ، آبِ نے فرمایا ، بلاسٹ بچمنریت علی رُواس منعسب سے اہل ہی تمران میں ظرافت ہے اور میراخیال ہے کہ اگردہ تمہا ہے خلیفر ہوگئے تو وہ تمہیں بالک ظاہری ٹریسیت پرمیلائیں گے ۔ بین نے کہا کھرمغریت عنان سے بارے میں آمین کی کیارائے ہے، آپٹے نے فرمایا، اگریس نے ان کوینا دیا توانی مصط کا بیٹا (مرمان) لوگوں کی گردنوں پرسوار مرمیائے گا اورال عرب عثمان اسے نارامن موماکیں گے، بلکہ ان کوقتل کردالیں گے۔ مھر مس نے کہا طلحرہ كومقردكر ديجية آيش سنه كبا، ان بين ابني شان كالحساس سيد، الله با دجودان کی اس یات سے مانے کے انہیں است مخد کا ماکم نہیں بنائے گا۔ بیں نے کہا میر معضرت زبیرے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بہا در صرور بن ممر بازادین اشیاء کے نمرخ دریا نت کرنے کھرنے ہی کیا ایساشخص سلمانوں کا تکمران بن سکتاہے ۔ بیں نے کہا ہمصنریت سعد بن وقامن کے بایسے میں کیا دائے ہے۔ آپ نے فرطیا وہ اس سے اہل نہیں ہیں ،سپاہی نوصر ورہی گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر کم سیاسی دی ہیں ہیں ، کھر کم سے الرحمان بن عوف کا نام لیا ، تو آپ نے فرطیا کہ مہست اچھے آدی کا نام لیا ہے۔ اگر وہ کمرودہ کمرودہ کمرودہ کمرودہ کمرودہ کمرودہ کمرودہ ہیں۔ اسے ابن عباس ، مثل فست کا اہل وہ عمل ہو سکتا ہے ہوگا کہ خرور نہ ہو ، خرب کر سخت نہ جوہسکین مزاج ہو گھر کمرور نہ ہو ، خرب کر سفیں معتاط ہو گھر نے بیل نہ جوہسکی مہر گھر مسرون نہ جوہ ۔

سعنرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ کو الولولؤ نے زخمی کر دیاا ورطبیب آپ کی زندگی سے ما یوس ہوگیا توسما این نے آپ سے عرمن کی کوخلافت ہے متعلق ہیں گئم دیجھے۔ اس ہر آپ نے چھے افراد کی مجلس شور ٹی بنا دی ، اور فرما با کہ خلافت علی سے سے اور ان سے مقابلے ہر زمین ہیں ، عثمان سے سے اور ان سے مقابلے ہر زمین ہیں ، عثمان سے سے اور ان سے مقابلے ہر سعد بن ابی وقا می ہیں ۔

شواري كافيصلير

حصرت عمرا کے رساست فرمانے کے بعد عبب شور کی کا املاس ہوا تو صفر عبد الرحمان نے خیاس سے کہا کہ پہلے بین افراد باقی بین کے عنی بی وست بردار ہم مائیں۔ اس نجویز کو قبول کرتے ہوئے صفرت زبیر شرف فرما یا کہ میں صفرت علی مائیں۔ اس نجویز کو قبول کرتے ہوئے صفرت فرما یا کہ میں اپنا می صفرت علی میں دست برداد ہم تا اس کے حق بین کو دیا ہموں اور صفرت سعار شرف فرما یا کہ میں خود اس منصب وست برداد اس کے بعد صفرت عبدالرحمان شنے فرما یا کہ میں خود اس منصب دست برداد ہموں اور آپ سب اب بیر می انتخاب میر سے سرد کردیں میں مذاکو گواہ بنا کہ وعدہ کرتا ہموں کہ میں آب سمب سے ساتھ نیران دیتی میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا۔ دونوں صفرات نے فرما یا کہ بیمن منظور ہے بصفرت عبدالرحمان نے فرما یا بھی کھی منظور ہے۔

غرض اس طرح مهد خلافت شوری سے جدا فرادستے مین میں محدود مونی

ا در کھر تمیں سے دولینی مضرب عثمان اور مضرب علی و میں محدود مہو گئی۔ اس کے بعد معنرت عبدالرحمان منے لوگوں کی آرار اور تجاویر معلوم کرنا شردع کیں، اور رات سے وقت انہوں نے سعدوین مخرمہ کو بالیا اورسشورہ میں انہیں اینے ساتھ مشر مکیب کر لیا بھر مصنرے عثمان اور مصنرت علی ش*ے ملیجد ہ* عليه النات كى اور سرايك سع يعبدلياكه وه أكم خليغ متخب بؤاتوكتا الت ا درسنت نبوی کے مطابق مکومت کرے گا ور اس نے بجائے اگر دوسرے كوخليفهمقرركمياكيا توده اس كى اطاعمت اور اس ك احتكام كى تعبيل كرد كار اس کے بعد معنرت عبدالرحلن رونے معنرت عثمان کے بائھ پر ببعیت کر لی۔ گویا بر محلس شوری حس میں امامت سے اہل افراد شامل کھے اور عس پر سب متفق تھے درامس امامت بالعہد (ولی عہد کے امام بننے) کی دلیل ہے اوراس میں ایک مقردہ افراد کی جماعت کو براختیار دیاگیا کہ دہ اپنے میں سے کسی کو اہل رائے کی مرضی سے متحنب کرلیں اور نیزیہ کر حبب اہل رائے کی ایک تعدادمتعین کردی مبائے تو ماسے شواری دوسی محدود ہو یا دوسے زیادہ یں اس کا حکم ایک ہی ہے ، نیزیہ بات بھی معلوم ہوگئی کرائیسی موریت بیں آما ان کے علاوہ کسی اور کونہیں دی ماسکتی ۔

حیب اہل دائے ان افرادیں سے کسی ایک کوامام منتخب کرلیں توامام کو بہتی معاصل ہو مباسقے گاکہ دہ ان لوگوں سے علادہ اور لوگوں کو انتخاب امام کا حق دید سے۔

امام کے جندافراد بیشتل مجلس شواری بنا وینے کے بعداس مجلس کے امام کی زندگی ہی میں امام کا مانشین مقرر کرنا درست نہیں ، البتہ امام کی امازت سے وہ البہا کرسکتے بی کیونکؤ کی شبیت امام اس کو اپنا ولی عہدم ترد کرنے کا انتیا ہے اوراس می میں اور درس کی شرکت مائز نہیں ہے ۔ اگر شورای کے افراد کو یہ اندیشہ مہوکہ امام کی موت کے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہومائے گی تو پہلے وہ میں اندیشہ مہوکہ امام کی موت کے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہومائے گی تو پہلے وہ

امام سے امباذت لے لیں اور اس کے بعد اپنے بین سے کسی کو نامزد کردیں۔اگر امام کی زندگی سے مایوسی بوگئی اور اس کے بوش وحواس بھی مبات رہے تواس مالت کا حکم موت ہی کی طرح ہے اور اہل دائے امام کا انتخاب کرسکتے ہیں نیکن اگراس کے بروش وحواس درست ہیں تو بھراس کی امبازت کے بغیروہ انتخاب نہیں کرسکتے۔

ابن اسحانی بیان کرتے ہیں کہ صفرت عمری حب زخمی ہوکر گھر ہے آگئے توآپ نے گھر کے باہر شور کی آ واز سنی، آپ نے بوجھا کیا بات ہے عرض کیا گیا کہ لوگ آپ کے باس آ نا بھا ہتے ہیں، آپ نے ان کو اندرآنے کی امیازت دی ، ان لوگو نے عرض کی کہ آپ صفرت عثمان کو اپنا میا اشین نا مزوکر دیں، آپ نے فرمایا، کیا ایسا شخص کم بی اس منصب کا اہل موسکت ہے جومال ود دلت بھی پ نند کر سے اور حبنت کو بھی۔ اس سے بعد بھر لوگوں کے بولنے کی آ وازیں آئیں آپ نے منافلا فرمایا کہی بات ہے ، عرض کی گئی کہ لوگ ملمنا جا ہتے ہیں آپ نے فرمایا انہیں اندرآنے کی اجا زن دی جائے ، ان لوگوں نے عرض کی کہ آپ علی کو ہما دا اندرآنے کی اجا زن دی جائے ، ان لوگوں نے عرض کی کہ آپ علی کو ہما دا منافی معرد کر دیجھے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں بالکن طاہری تمریت برحہا کیں کے معمد اللہ بن عمر خرا خرا ہے ہیں کہ بیش کر تیں آپ کی جا نب میمکا اور تیں نے کہا میرے میں اس طرزعی کو بردا اشت کر لوگے۔

اندرگی اور موت ہیں اس طرزعی کو بردا اشت کر لوگے۔

زندگی اور موت ہیں اس طرزعی کو بردا اشت کر لوگے۔

خلیفرکوائل دائے اورخلیفر کوختخب کرنے والے لوگوں کا نامزد کردینا

میں درست ہے۔ اس سیے کرجب ااست میں خلیفر کا اختیار سلم ہے تو

اہل دائے کی نامزدگی کا بھی اسے اختیاد ہونا یا ہیے۔ اور یہ دونوں امور

اس کے منصب خلافت کے حقوق ہیں۔

در سے نا دور الشین نامزدگی کا ا

ایک سے زیادہ مہانشین نامزدگر نا۔

خليفه كا دويا زياده مبانشين مقرار كمرنا ادران مي ترسيب متعين كردينا

کہ نلا شخص پہلے خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد خلافت اسی ترتیب سے نقل ہوتی رہے گی جو ترتیب خلیفہ نے مقردی ہے۔ اس کے جوازی دلیل یہ ہے کہ دسول الشرصلی الشرطیہ وہلم نے غزوہ موزی رہیں زیبر بن مار نہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور فرمایا کہ اگریشہ پر ہوجائیں توحفر معفر بن ابی طالب امیر شکر ہوں کے اور اگروہ ہی شہید ہوجائیں تو معفرت معلال برخ بن روامہ ان کی مگر امیر بوں کے اور اگروہ ہی شہید ہوگئے کا دراوری کی مسلمان جے بہاہیں امیر ختیب کولیں۔ چنا بخر صفرت ذیر معرکم کا دراوری آگر معرکم کا دراوری آگر معرکم کا دراوری آگر معرکم کا دراوری آگر معرکم کا دراوری کے اور اس کے بعد عبد الشرق روامہ نے علم منبعالا اور وہ بھی شہید ہوگئے اور اس کے بعد عبد الشرق روامہ نے علم میا اور اسے بڑھے اور وہ بھی شہید ہوگئے اور اس کے بعد عبد الشرق روامہ نے عفریت خالی بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا ۔ سی طرح اس امار سن بیں اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت ہی سب طرح اس امار سن بیں اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت ہیں بھی بمائر ہے۔

اگراس پربرکہامائے کہ برایک مشروط و محدود المارت کا معالمہ ہے ور برائر اس کا معالمہ ہے ور برائر اس کا معالم ہے ور برائد اور من الات بیں منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور ممالات بیں منعقد ہوتی ہے در اس مکم کا تعلق مفادعا مہ سلافت بیں مؤثر نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب برہ ہے کہ اس مکم کا تعلق مفادعا مہ سے ہے اور اس مثال کو دیگر تقریبی اور نا مزدگیوں کے بلے ولیل بنایا باسکت سے کیونکر بنی امتیہ اور بنی عباس سے دورِ مکومت بی ایسا ہوا گرائ فیل برمعامر فقیا ، نے کوئی اعترامی نہیں کیا ۔

سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بھی معتریت عمر بین عبدالعزیز اور یزید بن عبدالملک کواپن و لی عبد معترکت اور بیٹی بعد معتریت عمر الملک کواپن و لی عبد معترکت اور بیٹل ان تا بعین علماء سے سامنے مؤابو سن کے معالمے میں کے لما فلے سے نما موش نہیں رہ سکتے تھے، گرانہوں نے اس انتظام کو منظور کیا جو تو داس سے حواز کی دلیل ہے۔

بارون الرشيدنے اپنے وقت سے مہدے مجرسے ملحاء اورفقہار سے مشورہ

کرے ایٹے تین بیٹوں ، امین ، مامون اورمؤٹمن کوترتریم ال نمان نست کا ولی عہد ظرر ک ۔

ترتريب رغمل

ان الرح كئى نامزدگيوں كى صورت ميں خليفہ كے انتقال كے بعد دہ ولى عهد خليفہ مقرر ہو گائے ہا۔ خليفہ مقرر ہو گاجيے اس نامز دگی میں بہلے رکھا گيا ہے اگر وہ خليفہ كے زمانة حيات ہى ميں مرحبيكا ہو تواس كے بعد كى نامزدگى والا سليفہ مقرر ہوگا اور اگر بہلے و وخليفہ كى زندگى ميں مركئے توخليفہ كے بعد تعميد ہے وخلافت ہے كى خلافت ہے گا۔

اگر ملیفر مربائے اور اس کے نامزد کروہ نینوں ولی عہد زندہ ہوں تو ہجر نامزدگی میں پہلے ہے وہی خلیفہ مفرد ہوگا اور کھراگروہ بائی دو ولی عہدوں کے بجائے کسی اور کو اپنا خلیفہ مفرد کرے تو بعض نقہاء نے سابق خلیفہ کی ترتیب میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود ابنی خوشی سے سے برد الم میں تبدیل ہو جائے تو اس کی مگر نئی نامزدگی درست ہے بینا نچرسفاح نے منصور کو اپنا ولی عہد نامزد کی درست ہے جینا نچرسفاح نے منصور کو اپنا ولی عہد نامزد کی اور بعد لذا سے جب منصور کی اور بعد لذا سے برد ادی انتہا در کری اور بعد لذا سے برد ادی انتہا دکر کی درست ہے دست ہو جائے کہ دادی انتہا دکر کی ۔

بہرمال فقہائے امن نے اس امرکومائز تہبیں مجھاکہ تصور لینے کم سے بہرمال فقہائے امن نے اس امرکومائز تہبیں مجھاکہ تصور لینے کم سے بہر اس میں میں اندیاری انتہاری انتہاری انتہاری انتہاری کو ولی عہدم قرد کیا گیا۔

امام شانعی اور تمہود نقہاد کا مسلک بہت کہ خلیفہ وقت جید بہاری اپنا ولی عہد بنائے اور سابق خلیفہ کے عہد ولی عہد کوجا ہے معزول کردے۔
گریا اس مسلک کے لی اظریسے ولی عہدول کی ترتیب کا فائدہ برہوگا کہ ولی عہد مفرد کرنے دالے کی موت کے بعد دیکھا جائے کہ ان بی خلافت کا کمشنی کون سے ادر ان بیں سے وب کی فی خلیفہ منفر و مہوجائے تو وہ ابنا جائشین نا مرد کے نے

کاخود مجازے ۔ کیونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعدتمام افتہا آتا اسے سامس ہوگئے اور اسے ابنا ولی عہد نامزد کرنے کا بھی افتہا رسامس ہوگئے۔ بظاہر اسیامعلوم ہوتا ہے کہ غزوہ موتہ میں رسول الشمسی الشر علیہ ولیم نے امرا، کی ہوتر تیب منطبق نہیں ہوتی کین کہ امرا، کی ہوتر تیب الشرطیہ ولیم فرمائی وہ اس خلافت کے منصب پر شطبق نہیں ہوتی کین کی اس وقت رسول الشرطیہ ولیم فرندہ مقے اور امت کے معاطلت اس وقت تک کسی ادر کو نستقل نہیں ہوئے تھے ۔ ان دونوں مورتوں کا ایک سکم اس وقت ہوتا ہوب آنے صفرت میں الشرطیہ ولیم کی رملت کی بناء برامت کے معاطلات کی بناء برامت کے معاطلات کسی اور کے سیر د ہو می ہوتے ۔ اس بیے دونوں صورتوں کا ایک معاملات کی بناء برامت کے معاطلات کسی اور کے سیر د ہو می ہوتے ۔ اس بیے دونوں صورتوں کا ایک معکم نہیں ۔ سے۔

منف ورنے ملی ہی ہوسی سے اس سے مق سے دستبرداری سے سے ماصل کی تاکہ وہ اپنے نما ندان کی تالیون قلب کر سے کیونکہ سلطنت بنی عیاس کو قائم ہوئے اہمی کم عرصہ گزراکھا اور اس خاندان ہیں شخص لینے آپ کو منصب خلافت کا ایس مجھتا کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود کھی اس سیے مقاور کا بیمل ملکی سیاست پر بنی کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود کھی اس سیے مقاور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود بھی عبسی کو اس سے مقاور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود بھی عبسی کو اس سے مقاور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود بھی عبسی کو اس سے مقاور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود بھی عبسی کو اس سے مقاور اللہ کے سے ایسا کرنا درست ہوتا۔

اگریبها و لی عبر نظیفه مرمائے اور کیجر مرمائے اور اس نے فی دو دلی جبر دو گا در کے علادہ کوئی اور اس نے فی دو دلی جبر خلیفہ مرکا اور کے علادہ کوئی اور دلی عبر دخلیفہ مرکا اور اگر یہ دو سرا بھی و لی عبر مغرر کیے بغیر سراتو تیب اولی عبد نظیفہ مرکا کے یونکہ جبلے نظیم کا تقرد اس سے بعد کسی اور سے تقرد کی بنادیر اس کا نقرد کا لعام منہ وگیا ہمو۔

گریا بہلے ولی عہد کے بیے سابق خلیفہ کا تقریقطعی (لبّدینی) ہے اور باتی دو کے بی سے اور باتی دو کے بی موتوث ہے۔ اور مذکورہ بالامسلک کے پیشِ نظر دوسرے اور تنہرے والم تنہرے ولی عبد کو علیمدہ کہا مباسکتا ہے۔

البند اگربہال و لی عہد خلیفہ مہوکر بغیرسی کو ابنیا مہانشین نا مزد کیے مَرسائے نوائل دائے کے بید درست نہیں ہے کہ وہ ددسرے ولی عہد کو حجود کر کسی اور کو خلیفہ بنا وہ اور اسی طرح اگر دوسرا بھی خلیفہ بہو کر ترگیا تو اہل رائے کو تیسرے دلی عہد کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا نے کائی نہیں ہے ۔ گرخود دوسر تیسرے دلی عہد کے بیا وہ کسی اور کو ایسنا ولی عہد کے علاوہ کسی اور کو ایسنا خلیفہ منتین کر لے ۔

اگر خلیفہ نے ولی عہد مقرد کرتے ہوئے برگرنا کہ میں فلاں کو ولی عہد سنا نا ہوں اور اس کی خلافت کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا ، تواس طرح دو سرے کی خلافت سیمے نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ دو سراولی عہد نہیں سے اور بریمی خمکن ہے کہ بہلا ولی عہد خلافت کے مامس ہونے سے بہلے ہی مُرمائے ، تواس کی خلافت کی بناء پر وہ سرے کا ہو عہد مُوثن ہوتا وہ نہ ہوًا ، اس لیے سرے سے اس کی بھی ولی عہدی درست نہ ہوئی ۔ بہر مال پہلے ولی عہد کو اگر خلیفہ بننے کا موفعہ لی جائے تواس کے بیے یہ درست ہے کہ وہ اس دو سرے سے علادہ کسی اور کو اپنا مبانشین نا مزد کر دیے۔ درست ہے کہ وہ اس دو سرے سے علادہ کسی اور کو اپنا مبانشین نا مزد کر دیے۔ ادراگر وہ تعین نہ کرسے تواہل رائے اس دو سرے کے علاوہ سے جاہیں خلیف منتخب کرسکتے ہیں ۔ اعلان خلافت

پہلے خلیفہ کے ولی عہد بنانے کی وجہ سے با انتخاب کے ذریعے سے جب
کوئی نیا خلیفہ منفر مہو تو امست کے لیے بہر جا ننا صنروری ہے کہ منتخص کو خلافت
کامنصب تغریب مرکز ام امست کے لیے بہر جا ننا صنروری سے کہ منتخص کو خلافت
صنروری نہر بیں ہے البنہ اہل رائے کا دیجہ منا اور مبا ننا صنروری سے کیونکہ ان کے انتخاب کی مبنا رپر تمام امست پر خلیفہ کی اطاعت لازمی مہوماتی ہے ، اور آن کی مبعبت سے ملیفہ کی خلافہ ت تا نونی مجرازما مسل کربینی ہے۔

سلیمان بن جریر کہتے ہیں کہ حس طرح مسلما نوں مے بیے خدا اور اس سے

رسول کی معرفت لازمی ہے اسی طرح ان پڑنلیفہ کو دیکیمنا اور اس سے نام سے کشنائی صرودی ہے۔

دراس تمام امت کے لوگوں پر امام کا دیکینا اور اس کے نا کے اقف
ہونا لازم کر دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی
منیفہ مقرر ہولوگ دُور در از کے مقامات سے اسے دیکھنے کے لیے پل پڑی،
میں سے منکت میں بنظمی اور انتشار کا اندلیث ہیدا ہوجائے ۔ بہر صال است
کے لیے بہلا ذمی ہے کہ دہ اپنے تمام امور اور انتظام ملکت نملیفہ کے بہر وکر
دیں اور اس کے اسکام کی تا بعداری کریں۔

مسلمانول كاسريماه "فليفر"

مسلمانوں کے مربراہ (امام) کوشیغہ کے نام سے موہوم ہونا رہا ہیے اس لیے کہ وہ امست کے لیے دسول انڈم کا مانشین ہے اسی کیے خلیفۂ دسول م ہی کہا جا سکتا ہے۔

بعض نقهاد کے نرد یک خلیفته الٹریمی کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے اسکام کونا فذکر تاہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وی کام کونا فذکر تاہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وَ هُ وَالَّ بِنِ یُ جَعَلَے مُ خَلاَ ثِیتَ الْاَسْ ضِ دَدَفَعَ بَدُفَکُمُ

نَوْقَ بَعْضِ دُرَجَاتٍ - (الانعام: ١٢٥)

دوری سے میں نے کمہیں زمین کے خلیفے بنایا اور تم میں سے بعض کو تعین کے مقابلہ میں اور تم میں سے بعض کو تعین کے مقابلہ میں ذریعے دیتے گ

گرتمهورنقهارن اسے نا درست قرار دیا ہے بلکالیساکہنے والے کو گنهگار بنایا ہے کیونکر خلیفہ وہ ہموتا ہے جوکسی مردشخص یا غیرصا مشخص کا مانشین ہوجب کہ خدا وند عالم حتی وقیقم اور مبر برگر موجود ہے۔ اور حبب حضرت ابو کم رفز کولوگوں نے 'منیفتہ السّٰہ' کہا تو آپ نے فرمایا میں خلیفتہ السّٰر نہیں بلکہ خلیفہ رسول ہوں۔

تفلیفہ کے فرائض

غلیفه کے مندر مبرذیل دس فرائض ہیں۔

ا۔ اسلام کے بنیادی اصول کی مفاظنت اور من اموردینی پرسلف کا جاع ہے ان کی نگہبانی کرسے اور اگر کوئی شخص دین اسلام بیں کوئی بڑت پرراکردے یا کوئی شکوک دشبہات ہیں مبتلاء مہوکر کیجروی انعتیاد کرسے تولیفہ اسے من بات مجھائے اور فرائفن اور ممنوعات کی پا بندی پراسے آبا دہ کھے تاکہ دین میں فکری انتشاد پریدانہ مواور امست اسلامیہ دینی لفزشوں سے محفوظ دسے ۔

م حصگرا کرنے والوں میں اسکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرے میں تبین دُور کر سے اور عدل وانصاف کے ساتھ اس طرح مکمرانی کر سے کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر زیادنی اور ظلم نہ کر سکے ۔

س ملی سرمدوں کی حفاظست کرے اور ابسی سائستیں ہمیں بر قرار کھے
کہ لوگ آزام وسکون سے ا بنے کا روبار (ور کی خدمات بی مصرف رہیں ۔
سم ۔ نشرعی معدود قائم کرسے اور گھر کی میار دیواری کی حفاظت کرے
تاکہ حرام افعال کا کوئی ادن کا ب نہ کرے اور انسانوں کے عقوق منائع اور برباد

۵ \_ غیر علی درست ازازی سے ملک کومحفوظ درکھے تاکہ سلمانوں اور ذمیوں کی میان د مال محفوظ دمیں -

4- اسلام کی دعوت دے ، نہ ماننے والوں سے جہاد کرے تاکہ اسلام کے ذیمن یا تو اسلام کے ذیمن یا تو اسلام خبول کرلیں یا ذمی بن جائیں کیونکر خبیف کی بیریمی ذمے داری سبے کہ وہ خدا کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے سعی کرتا ہے۔ اسکام شرعیہ کے مطابق خراج ادر صدقات وسول کرسے ادرائ من میں کو نی فالم د ذیا دی شرکہ ہے۔

۸ - بیت المال مستحقین کو دخالف اور تنخوای بلاتا تیرد دت مقرره

بران کی صرورت کے مطابق دیتا رہیے۔

ہ ۔ دیانتدار اور قابل اعتماد لوگوں کو ساکم ادر عامل مقرر کرے۔ اور تما کا امور مملکت نہیں ادر دیانتدار لوگوں کے سپرد کرے۔

ا۔ تام امورسلطنت کی گرانی کرسے اور حملہ مالات دوا تعات سے باخبر دے برنہ ہوکہ خود میش وعشرت میں بڑ مبائے یا عبا دت میں مصروت ہوجائے اور اپنے فرائف اور ذہ ہے داریاں و دسروں کے حوالے کرد سے - اس سے کہ ایسے مالات میں تو دیا نترار سمبی خائن موجانا اور و فا دارکی نیت ہمی خراب موجانا اور و فا دارکی نیت ہمی خراب موجانا تا ہو۔ ۔ سے ۔ میا تی ہے۔

الشرسبعان كا فرمان ہے۔

يَادَا وَكُ إِنَّاجَهَلِنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْآسُ ضِ خَاحْكُمُ بَيْنَ (انْنَاسِ وَلَا تَتَبِعُ الْهَوْي فَيُضِتَّكَ عَنْ سَبِيْكِ اللهِ -رَضَّ (٢١)

'' لے داؤد اہم نے تحصے زمین میں منکیفہ بنایا ہے ، المبذا تو زمین میں منکیفہ بنایا ہے ، المبذا تو زمین میں منکیفہ بنایا ہے ، المبذا تو زمین میں در میان میں ہے ساتھ منکومت کم اور منواسش نغس کی ہیروی نہراز درہ تحصے اللہ کی راہ سے ممثل کا دسے گی ہے۔

اس آبت میں النّرسمان نے مصرت داؤدکو خود (مورسلطنت انجا) دینے ادر خواہشات نفسانی کے (تہاع سے منع فرمایا ہے ادر رعبّت کے معوق ادر مکومت کے فرائعن کی انجام دہی کی مبا نب متوجر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں رسول النّراکا بھی ادمثنا دہے۔

اینی رحمیت میں سے ہر مخص جرد الا ہے اور ہر ایک اپنی رحمیت (علی کے بارے میں مواب دہ ہے ؟

ایک شاع نے ایک احصے مکمران کی اس طرح تعربعت کی ہے۔

وقله والمركع لله دس كسمر وحب الذواع بأمل الموب مضطلعا

لامترفان دخاء العيش سأعلا ولااذاعض مكره به عشعا

مأذال يعلب دواله من اشطي كون متبعاً يوما ومتبعاً

حتى استم على من مريويته مستكحم الواى لافنم اولان يويا

مامون الرشيد كے وزير محد بن يز داد كے اشعار ہيں -

من كان حارس دنيا انه قبن ان لاينام وكل الناس نوام

ركيب ترقه عيباس نشيفه مان من امرهمل وابرام

(توجہ) ہوساری دنیا کا مگہبان ہواس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تو ونہ سوکے اگر میرساری دنیا کا مگہبان ہو اور اس شخص کو بیند کھی کہیے آسکتی ہو ہر وقت ملکت کے مسائل کے ادھیٹر بگ میں اُلجعا بو ایسو ۔

الم كعول كاسباب

سبب تک امام امرت سے حقوق کی حفاظت اوران ذھے داریوں کی بطريق احس ميل كرنار ب مواس براس منعب برفائز مون كى سنار برعائد بي اس دقت تک امت پراس کی اطاعیت لازم ہے۔

لیکن امام کی اس سالت میں دوطرح کا تغیر پریدام و مبائے تو وہ منصب امامست سے خود بجودمعزول بومائے گا بہلی بات برکداس کی عدالت (داسترانی) بدل مبائے اینی برکہ وہ فاسق مومبائے اور دوسری بات جمانی نقص ہے۔ فسق (نا فرمانی) کی دومسورتین بیر - ایک مسورت توسید سید که ده خوام شات نفسانى كامرتكب بومبائ اوراى كانعلق اعضاء سي سي يعين بيركشبوت نفسانی سے مفلوب موکرممنوعات مشرعبر کا ان کاب کر بیٹے۔ بیست کی البی تسم ہے کہ اس کی موعود گی میں نہ کوئی شخص امام بن سکتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے ادر جوا مام فسن کی اس معورت میں مبتلا موجائے وہ اما مت سے معزول ہوجائے كا اورميا ہے وہ بعديمي اپني اخلاتي مالت درست كرمے عادِل ريادسام بن مائے وہ (مام نہیں موسکتا تا آنکہ دوبارہ معیت کی تجدید مزمومائے۔ مر بعض مت کلین کے نزدیک عادل ہوسانے کے بعدوہ (مام بن سائے گا

ادر مبعیت کی تجدید کی صرورت نہیں ہوگی کیونکہ ولایت مبعیت مہت وسیع ہوتی ہے اورتجد پر مبعیت میں دشواری ہوگی۔

نست کی دوسری مورت اعتقادی ہے۔اس کامطلب یہ سے کروہ تادیل كركين كے بالكل برخلاف كوئى عقيده اختياد كركے اليى مورت ميں ده فقهام ك زديك مذام من سكتاب ادرندره سكتاب اورامام ك عقيد ميليي خرابی بیدا مومائے تورہ (زخودمعزول مومائے گا،کیونکرحب اس كفر كامكم ایک ہی ہے جو تا ویل سے ساتھ ہویا بغیرتا ویل سے تواسی طرح فسن کا عکم بھی تا ویل اور مدم تا ویل کی صورت میں کیسال مہونا میا ہیے گراکٹر فقہائے بصرہ کی رائے

یہ ہے کہ فستی کی برمعورت نہ تو امام بن مبانے میں ما نعسہ اور نہ اس بنار برا آما امامت سے معزول موگا، مبیسا کہ اعتقادی فستی ولایت قعنا اور شبادت میں مانع نہیں ہے۔

حبماني نقائص

حَبِمانی نقائص کی پین صورتین ہیں :-

ا نقص حواس کی میں تقافی میں میں نقط میں دھرت نقص حواس کی میں تین میں ہیں ۔ ایک شیم امامت سے مانع ہے، دوسری سے امامت میں کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا اور میری مختلف فیرتش بدن کی -مانع امامت نقالص

زوال عقل اورزوال بصارت الييقس بي جوامت سے مانع بي -(مینی اگرامام کی عقل ماتی رہے یا اس کی مبینائی ماتی رہے تووہ ام منہیں ہسکتا)۔ ز دال عقل کی مبی دوسورتدین مین ، ایک عارمنی نعینی بهموشی وغیره - بهر مورت امام بنے میں مانع نہیں سے اور شراس کی بنادیر امام معزول موگا اس ميے كرير بيارى عارمنى بوتى ب اورملدى ذأىل بوماتى ب يخودرسول الله سلى الترطب وللم يرسيادى كى حالت مي بيم يشى ككيفيت طادى بو أي تنى -زدالعقل کی دوسری مورت یر ہے کروہ میشیرا ورسلسل موجود ر سے در اس کے دور ہونے کی امید مزم و عبیے عبون یا پاگل بن - اس میں بھی ڈرکلیں ہیں ایک توبیکه بیراس طرح سلسل مهوکرکسی دفت افاقه سی نه بهوتا بهو-بیممورت امامت کے انعقاد میں ہمی مانع ہے اور میکداس سے لاحق مرد نے سے امام ا امت سے خادج موجائے گا ، اور ا مامت بالکل باطل موجائے گا -دومرئ كل يدب كركهمي كمبي افاقه موساتا مبواور منون بالكل زألل موسأنا برر اس کل میں اگر مالت جنون کاعرمدا فاقر کی مالت سے زیادہ موتو البیہ شخص کواماً کہنیں بنایا ماسکت نیکن اگرامام سطے فاقر کی تمریت مینون سنے یا دہ موتواماً کرہ سکتا

ہے۔ اگرینون دائمی ہوتواس کے بارسے میں انتظاف ہے یعین فقہاء سکے نرویک اس کی امامنت باطل موجائے گی اور بعین نقہاء کے نرویک امامت باطل نہیں ہوگی ۔

بینانی کامباتا رسبنا امست کے انعقا داور المست کے برقرار رسینے بین کی الکیہ مانع ہے رہینی جہنا کی مینائی رہے وہ الم مہیں بن سکتا اور اگرانا کی مینائی میاتی رہی تو دہ الم مہیں بن سکتا اور اگرانا کی مینائی میاتی رہی تو دہ الم مست برباتی مہیں رہ سکتا) کیونکہ بسارت زائل مومبانے میلایت تضاریمی باطل مومباتی ہے اور شہا دت بھی مبائز نہیں ہوتی ، اور جرب بیحقوق ہی باطل مومباتے میں تو الم مست تو بدر مراد الی باطل مونی جائے ہے۔

شب کوری اما مت کے انعقاد اور اس کے باتی رہے یں مانع نہیں انع نہیں کے کیونکہ ایک تو یہ مرض قابل علاج ہے اور دو مرسے بیر کہ اس کا تعلق آرام کے وقت سے ہے۔ نگاہ کی کمزوری اگرایسی ہو کہ مور تیں ہم چانے میں آتی ہوں تو یہ مرض اما مت بیں مانع نہیں ہے لیکن اگر مور تیں نہیجان سکتا ہو تو منعمن انع ہے۔ بھر کا مرض اما مت کے منعقد ہونے اور باتی رہنے دونوں ہیں مانع ہے۔ نقائص جن سے امریت میں کوئی جرج ہم ہم بی موتا

تواس کے نہ ہونے کی درسری ہم ان تواس کا نہ ہونا ہے جن کے نہ ہوئے سے امور ملکت کی انجام دہی پرکوئی اثر نہیں پڑتا، بیرحواس دو ہیں ایک شاقہ (مونگھنے کی مطاحیت) ۔ کرآ دی خوشیو (مونگھنے کی مطاحیت) ۔ کرآ دی خوشیو نہرسکے یا کھا نوں سے ذائقر دھی ہے کہ اندوز نہ ہوسکے توجیز کر نین نہرسونگھ سکے یا کھا نوں سے ذائقوں سے لطعت اندوز نہ ہوسکے توجیز کر نین امور ملکت کی انجام دہی ہیں مارج نہیں ہے اس لیے یہ عارضہ المست کے انجام دہی ہی مارچ بہتی سے اس لیے یہ عارضہ المست کے منعقد ہونے اور اس کے باتی رہنے میں میں مانے نہیں ہے۔ نوائش کی مختلف ہے۔ نوائش ہے۔ نوائش

تمیسری شم و کواس ہیں جن سے مربونے کے حکم سے بارے ہیں نقہار کے درمیان انقلات ہے اور ہیر دوسواس سماع اورکو یائی کا فقدان لینی بہرا ادرگونگا ہونا ہے ہونگہ ان کمزوریوں کی موجودگی میں سی کوجہانی طور پر مکہ ل شخص نہیں کہ بہا جا الشخص کو امام بنانا درست نہیں ہے لیکن اگر کو کئی شخص امام بن جبکا ہوا در لبعد میں یہ عارضہ لاحتی ہو جائے توایک جاعت نقہا اسے نزدیک ان کمزوریوں سے بیدا ہو جائے ہے۔ امامت باطل ہو جائے گرکو کئی نیز کمہ یہ تو تیں دائے اور علی پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ حب کہ معین دیگر فقہاء کے نزدیک ان نقائص سے بیرا ہو جائے برانام معزول نہیں ہوگا اکر نقہاء انداز ہوتی ہیں۔ حب کہ معین دیگر فقہاء انداز سے کہ مدسے کام کرسکتا ہے اور امامت سے معزول ہونے کے لیے انداز میں کہا ہے کہ اگرامام انجی طرح کہ معنی میں ہوتو وہ معزول ہوجائے گا۔ وجریہ سکتا ہوتو دہ معزول ہوجائے گا۔ وجریہ سکتا ہوتو دہ معزول ہوجائے گا۔ وجریہ سے کہ کہی ہوئی بات بخو بی مجمی جاسکتی ہے دیب کہ اشا دہ سے گفتگویں ہم سال

الکنت اورالین تقل سماعت کر ایجی خاصی بلند آواز سے بن پائے امامت
کے باتی رہنے ہیں مانع نہیں ہے۔ بال البتدالیشے خص کو امام بنا دینے کے بارے
میں اختلات ہے ۔ بعض نقہار نے کہا بیونکر جبانی اوصا من میں کمی واقع ہوجاتی
ہے اس لیے الیشے خص کو امام بنانا درست نہیں ہے ۔ اور تعبی و گرفقہاء کے
نز دیک پنقص امامت کے انعقاد میں مانع نہیں ہے کیونکہ جب مصنرت موسی کا
کر زبان کی کشنت نبوت ہیں مانع نہیں ہوتی تونیق مامت میں مانع نہیں ہونا

اعضار كافقدان

اعضار کے نہونے کی جاتبیں ہیں۔ ایک تو وہ اعضار ہیں جن سے منہونے سے منہونے اور خور وفکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نظاہری منہونے اور خور وفکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نظاہری سبسانی زیبائش منا ٹر ہوتی ہے۔ جیسے سی کاعضو تناسل کٹا ہو اونہ لیامت سے مانی زیبائش منا ٹر ہوتی ہے۔ اور نہ امامت سے مادی دیمنے ہیں انع ہے۔

کیونکہ اس عفو کا تعلیٰ نسل کتی سے تومنرور ہے مگراس کا نہوناغور ذفکری ملاہوں بربالکل اثر انداز نہیں ہونا، بعدین عفو کا کٹ میانا اس لحاظ سے پربائشی نامرد ہمونے کی طرح ہے۔

قرآن کریم می صفرت کیلی کا تعراعیت میں آیا ہے۔ وَسَیّبِ اَ وَحَصُوسُ اَ وَ نَبِیتًا مِّنَ الصَّلَحِیْنَ۔ (الْ عُمَلُن: ۲۹) "اس میں سروادی اور بزدگی کی شاہ ہوگی کمال در سرکا ضابط موگا، نبرت سے مرفراز ہوگا اور میا لیمین میں شماد کیا میائے گائی

معنرت عبدالله به به اور معنود اور معنرت ابن عباس فی نیالی است که محکور ده امر دے بیان فرمائے بین اور سعبد بن المسید بن بیان کیا ہے کہ محکور ده شخص ہے جب کے محکور ده مخصور بن بیر بین کیا ہے کہ محکور ده مخصور بن میں ہے میں ہے میں معنوت اسل بالسکل نہ ہو یا بہوتو میں بائع نہیں ہے تو را امرت مین اواند ہوسکے ، بہر برمال بہ کمزوری دیب نبوست بی مانع نہیں ہے تو را امرت بین کی دکا وث نہیں ہے ۔ بہی محکم کان کے کے بھوٹے ہوئے مہونے کا ہے کیونکر ہی میں بھی ندیبر وغل بین ماری نہیں ہے اور ظاہری عیب کو جبیا بانجی ماسکتا ہے ۔ بہی محکم کان میں عیب کو جبیا بانجی ماسکتا ہے ۔

دوسری مم ان اعضاء کے نقدان سے تعلق سے من کی درمرے نہ توا امت منعقد مواور نہ امامت بر قرادرہ سکے بعنی الیسے اعضار کا نہ ہوناجن سے مونے سے عی بیں رکا دست بریدا موسیے دونوں یا تھوں اور ودنوں بیروں کا نہ ہونا ۔

تیسری مم ان اعمناد کا نرمونا ہے بن کے نہ ہونے کی بناد پر امامت فائم قرنہیں ہوتی گر باتی رسینے کے بادسے ہیں اختلاف ہے، جیسے ایک یا تعیالیک پاک کا نرمونا، اس مورست ہیں امامت کا منعقد ہونا توسیح نہیں ہے کیونکہ امام کا مل تصرفت سے عاجز رہے گا، البنتہ اگر امام بن مبانے کے بعد بی صورت بیدا ہوئی ہوتو کیر امامت کے مبادی رسینے کے بادسے میں نقبہا دی وسیلی توماری ہیں۔ ایک بیر کہ اما مست ختم ہومبائے گی کہ حب امامت منعقد نہیں ہوسکتی توماری ہیں۔ ایک بیر کہ امامت کے دیرامسلک یہ سے کہ یرعیب امامت کے انعقاد میں تو دکادل ہے گر المست کے مبادی دسینے میں مانع نہیں ہے کی وکھیں طرح امامت کے انعقاد کے سیے اسی طرح امامت کے انعقاد کے سیے اسی طرح امامیت کے ختم ہو مبانے کے لیے کی شرط ہے اسی طرح امامیت کے ختم ہو مبانے کے لیے کہی کمل تنفی تشرط ہے۔

بخوتی مم ان اعضاء کانہ ہوناہے جن کے نہ ہونے سے امامت کے بارسے بن رہے ہیں دکا در بیدا نہمیں ہوتی البتہ اما مت کے منعقد ہونے کے بارسے بن اختلات ہے ۔ بعنی وہ خوابیاں جو محض ظاہری بدنمائی تک محدود ہیں اور تقافی حرکت اختلات ہے ۔ بعنی وہ خوابیاں ہو محض ظاہری بدنمائی تک محدود ہیں اور تقافی حرکت اور علی بیران کا الحربہ بیں ہوتا ، بسیعے ناک کاکٹ مبانا یا کانا ہو مہانا ، اگر رہے یہ امامت منعقد ہونے کے بعد بہد اہم اور اور امامت باطل نہیں ہوگی ، کہو کہ فراکش ملکت کے بود اکسے نے بی ان عیوب سے کوئی حرج واقع نہیں ہونا۔

البتداس سے دوسلک ہیں ، ایک مسلک یہ ہے کہ بیا ہا اسکتا ہے یانہیں اس اسے بیا ہے اس سے دوسلک ہیں ، ایک مسلک یہ ہے کہ بیا امود الماست سے نقد انتقادیں مانع نہیں ہیں جن کا المست سے نقد انتقادیں مانع نہیں ہیں جن کا المست سے نقد ہو انتقادیں مانع نہیں ہیں جن کا المست سے نقد ہو انتقادیں مانع نہیں ہیں ہیں کہ با الم نت سے وقت اس منت مامود کلکت کی انجام دہی ہیں مادی نہیں ہے ۔ اور اور اس سے کہ بیعیوب المست سے منتقد ہونے ہیں دکا وٹ ہیں کیونکہ مام مسلک یہ ہے کہ بیعیوب المست سے منتقد ہونے ہیں دکا وٹ ہیں کیونکہ تام جمانی اعضاد کی سالمتی نظر انتظام المست ہیں سے ہے ان کہ امت کے تکم ان ہر ہرا کی اور ان ہرکوئی احترام یا نکتہ بینی نرکی ہاسک ہر ہرا کی اور ان ہرکوئی احترام یا نکتہ بینی نرکی ہاسک ہر ہرا کی اور ان سے اور ان ہرکوئی احترام یا نکتہ بینی نرکی ہاسک اس سے کہ عیوب سے خصی وہ سے ہرا کہ کا قادی اطاعت سے گریز کرنے گئے ہیں اور یہ البیانتھ سے عمر کا نقدین امت سے تعون سے تعلق المت سے تعربی کا نقدین امت سے تعربی کا نقدین سے تعربی کا نقدین سے تعربی کا نقدی سے تعربی کی دو تعربی کا نقدین سے تعربی کے تعربی کے تعربی کے تعربی کے تعربی کے تعربی کی دو تعربی کا نقدی کی کے تعربی کی کے تعربی کے تعربی

اماً کا لینے فرائض منصبی کی کمبیل سے ماہز ہموجانا فرائض منصبی کی کمبیل ہیں کوتا ہی ہرشنے کی دوموز ہیں ہیں، ایک اتمناع اور دومسری میبوری سامعتبالی ہرہے کہ اہم سے شیروں اور مدد گاروں ہیں۔سے کوئی شخص امام کی سیاست اور قوت فیصله برغالب آماستے اور امام کے بجائے خود اس کا مکم نا فذہونے گئے۔ اگر شخص امام کے نام سے اسی طرح مکومت بیلاتا رہے اور کھلم کھلا بغاوت نرکرے تو امام کی امامت ساری رہے گی اور اس کی ایمنی سربراہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ادر اگران شخس کے بیسلے ادر اسکام دین اسلام کے اور عدل کے تفامنوں کے بینالم کے بینالم کے بینالم کے بینالم کے بینالم کے بینالم کو بیا ہیںے کہ سی بھی طرح مدوطلب کر کے اس فاصب کے بینالات بیوں تو اور اس کے انتہارات سلب کرئے۔

میوری کی صورت برہ کہ کوئی شخص کی الیے طاقتور ڈیمن کے پاس قید ہو عبائے کہ جہاں سے رہائی دلانا حمل جزہوتو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی کیونکم اس صورت میں وہ امور مملکت کی انجام دہی سے قاصرہ ۔ ڈیمن خواہ شرک ہو یا کوئی باغی مسلمان ہم صورت شکم ایک ہی ہے ادر امت کو چاہیے کہ اس کی حبارکسی ادر کو ابنا امام منتخب کرلیں ۔ اگر امامت منعقد ہو بانے نے کے بعد امامت پر فری ہوگیا تو امت پر اس کو رہائی دلان واحب ہے کیونکر منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو جاتی فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو جاتی باتی رہے گی وہ برستور امام باتی رہے گا۔

یای رہے کا وہ بد وراہ م بی رہے ۔ ادرارباب اختیار (اہل دائے) کسی ادر امام کو ختخب کر لینے سے مجاز ہو۔ نگے۔ اگر قبیر کی مالت ہی میں کسی کو امام بنا باگیا اور اس وقت اس کی لوئی کی کوئی امید نہ تنی تو یہ عہد باطل ہے کیونکہ بیرعہدالیسے وقت میں کہاگیاہے حبب وہ امام یت کا اہل ہی نہیں ہے۔ اور اگر امام بنا تے وقت دلئی کی کوئی امید باتی کتی توعہدا مامت میرے ہے اور اگر امام بنا تے وقت دلئی کی

اگرامام کی روز کوئی امید باتی مزرسی تواس کا ولی عبدامام بن سائے گا

ادر اگر ولی عہد کے امام بن مانے کے بعد سابقہ امام کوریائی فی مبائے تو اس کی رہائی فی مبائے تو اس کی رہائی اگر ما یوسی مہومیا نے سے بعد مباوئی سے تو دہ دد بارہ امام نہیں بن مکتا، ادر اگر دہ مایوسی مہونے سے بہلے ہی رہا ہوگیا تو دہ دد بارہ منصب امام سے دلی عہد مہومیا سے گا۔

اگرام مسلمان باغیوں کے پاس قیدہ اوراس کی رہائی متوقع ہے تودہ امام باتی رہے گا وراگراس کی رہائی سے مایوسی ہومبائے تو دیمیمناییہ کرکیا باغیوں نے ایناکوئی امام بنالیا ہے یا نہیں ۔ اگرانہوں نے کسی کواٹا نہیں بنایا ہے توامام اپنی امام سن پر ہر قراد رہے گاکیونکہ باغی بھی اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس موز کی بعیت کرسے ہیں اور ان پر اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس موز کی بی اس کا قائم مقام مقرد کردیں، اوراگر امام کو دہی کسی کو اپنا قائم مقام ما نائی مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام ما نائی مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام یا نائی مقرد کردیں وردہ زیادہ موزوں ہے۔

اگرمغیدام نے امامت سے ملیحدگی اختیار کہ لی یامرگیا تو قائم مقام از خود الم نہیں بن سکتا اس لیے کہ نیا بت زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی۔
اگر یاغی کسی کو اپنا امام بنا کراس کی بعیت کر ہے ہیں، تومغید اسام کی رہائی سے ما یوسی ہونے کے بعد وہ المست سے معزول مومائے کا کمیونکہ بہاں امام اب قبیر ہے دہاں اس کی حکومت باتی نہیں ہے اور یہ لوگ رباغی عام مسلمانوں کو ان باغیوں پرقدرت مام مسلمانوں کو ان باغیوں پرقدرت نہیں ہے کہ وہ میہاں سے امام کو آزاد کراسکیں۔ اس صورت میں پر امن شہر لویں سے کہ وہ میہاں سے امام کو آزاد کراسکیں۔ اس صورت میں پر امن شہر لویں سے آئل الم ان کے واختیار ہے کہ دہ کسی کومنسب امامت سے لیے فرواں کو واباں کو وبادہ منت ہیں۔ اس انتخاب سے بعد اگر قیدی امام رہائی پالے تو اس کو وبادہ الم میں کہ بالم سے گی۔

## الم كيم تفركرده عبد ي اله

ابتک ہم نے امامت کے احکام تصیل کے ساتھ بیان کیے اور تبایا ہے کہ دین اسلام اور ملک و ملت سے بیٹے ترمصالح امامت ہی سے والب تہ ہیں۔ اب ہم یر بیان کرنے ہیں کہ امام کے مندر جر ذیل بھاد ہم کے مآتحت عہدے دار ہوتے ہیں۔

پہائیم وزرا، ہیں جن سے ذیعے تمام امور میں امام کی نبابت کرنا اوراس کی مہانب سے اس سے نفویض کردہ انتظارات کو استعمال کرنا ہے۔

دوسری سم ان عهدسے داروں کی ہے ہو مخصوص سدودہیں امام کے تفویق کو دہری امام کے تفویق کو دہری امام کے تفویق کو دہ استعمال کریں ، ان میں صوبوں کے ناظم اور شہروں سے عمال ہیں ۔ ان کا دائرہ اختیار سرحزد محدود میوتا ہے لیکن اس دائر سے باتی ہیں ۔ ان کا دائرہ ماسل ہوتے ہیں ۔

تبریری مران عبد نے داروں کی ہے جنہیں خاص خاص شعبوں بران تنہا اللہ مامس بہوتے ہیں بیدے قامنی القضاق دان دان داروں کی ہے جنہیں خاص خاص میں الالہ کا افرادی دان داروں کی ہے جنہیں خاص دانوں کا محصول وغیرہ دانوں کا محمد سے داروں کی ہے جنہیں خاص ملقوں ہیں محد دانوں کی ہے جنہیں خاص ملقوں ہیں محد دانوں کی ہے جنہیں خاص ملقوں ہیں محد دانوں کی منہ کوئی ملاقائی مال گزاری افسر یا مامس ہوں مثلاً کسی صوبے یا شہر کا قامنی ،کوئی ملاقائی مال گزاری افسر یا مقامی محقق صدر قامت اور مقامی فوج کا افسر علی وغیرہ -

ان میار و تسم مے عہدے داردں کے تقریب شرائط ہیں اور ان کا بدنت تقریہ مدنا مشروری ہے۔ آئندہ ان شرائط کا بیان ہوگا۔

باب\_\_

## وزارت

وزارت کی سمیں

دزارت کی دوسیں ہیں، وزارت تفویض اور وزارت تنفیذ۔ وزارت تفویض کامطلب برہے کہ امام کسی خص کو دزبر بناکر امور ملطنت کا انتظام اس کے ہاتھ میں دیرے اور وہ خود اپنی رائے ورصوابد بر سے ان امور کو انجام دے۔ الترسیحان مصنرت موسی کے بارے بین ارشاد فرایا ہے۔

ُ دَاجُعَلُ لِنُ كَنِي يُكَامِنَ اَ هُلِيْ هَادُوْنَ اَ جِي اشْكُ دُ بِهِ اَذْبِرِي دَاّشْدِكُهُ فِيْ اَمْيِرِي - (طَلَم: ٢٩-٣٢)

" ادرمیرے بے میرے کنیے میں سے ایک وزیر تقرد کردے اور ن جومیرا کا تقدم مندوط کراور اس کے ذریعے سے میرا کا تقدم مندوط کراور اس کومیرے کام میں شرکی کردے "

ظاہرے مذکورہ بالا آیت کی روسے نبوت کے دنر پر بنانام اُنٹودہ سے توام سے نبوت کے معاطے دنر پر بنانام اُنٹودہ بند آوام سن کے معاطے میں بھی وزارت جائز ہوتی میا ہیں نبر برکہ امام اُنٹودہ بغیر سکتا، مزید بغیر سکتا، مزید بغیر سکتا، مزید پر کہ وزیر کا بحیث تیت مشیر اور مدد گار ملکی معاملات میں شر کیب ہوجانا زیادہ بہنر ہوگا اور اس طرح امام کے غلط فیصلے کرنے کا امریحان کھی ہوجائے گا۔

ائ مے انعتبارات سے معامل وزیر کے تقریبی سوائے نسب سے وہ تمام شرائط ترنظر رکھے مائیں گے جو خود الم منت میں ملحوظ رکھے مائیں گے جو خود الم منت میں ملحوظ رکھے مائیں گئے ہیں کیونکہ بیب عد ذہبے داری کا عہدہ نے ادر اس منصبے لیے آدی کا صاحب رائے

ہوناہی صروری ہے۔ بلکہ وزیری کچھ مزیدا دسا من بہمی ہونے جائمیں کہ وہ مجلی اور کلی صفر دری ہے۔ بلکہ وزیری کچھ مزیدا دسا من بہمی ہونے جائم ہے بھرتے ہوئی اور کلی معا طات سے بخوبی اگاہ ہو کم پوٹکہ یہ کام اسے خود کھی انجام جینے بھرتے ہیں اور دور سر سرے ہمی اس مم کی خدمات لینی ہوتی ہیں ۔ طا ہر ہے جب خود وزیر بین اور دور سر سے لوگوں کہمی منفرز ہمیں کرسکتا ۔ بہر طال ان معا طات ، سے باخبر نہ ہوتو وہ دوسر ہے لوگوں کہمی منفرز ہمیں کرسکتا ۔ بہر طال در ہرے ہے۔ ان شرائط کی موجود گی لاز می ہے۔

وزريك إدصاف

بیان کیاگی ہے کہ مامون نے داریر کے تقررے بارے بین تحریر کیا تھا کہ

در بین اپنی حکومت کے امود الیشے عن کو مبرد کر ناجا متا ہوں ہی میں متعدد خوبیاں موجود ہوں ، مثلاً دہ پارسا ہو ہتقل مزاج ہو ، شاکستہ

ادر تجربہ کار ہو ، مرکاری راز دن کا ابین ہو ، اہم اور دشوار کاموں کی

انجام دہی کی صلاحیت رکھتا ہو ، شجیدہ ، با دفار اور اہل علم ہو ، باشارہ جشم بات کی تہ کہ مینی جانے والا ہو ، مکماری واشمن ری ، علماء کی کی حروث کی داختی اس بر بہنون ہو ، اس می بنار ہو توسا بر ہو ، کل کی محروثی کے بیش نظرات ہے ۔

مرد شکلیف میں مبتلاء ہو توسا بر ہو ، کل کی محروثی کے بیش نظرات ہے ۔

فائد ہے کو نرگنوا بیٹھے اور حب گفتگو کرے توسن اسلوب اور فسک بیان سے سننے والوں کے دل موہ ہے "

ہیں۔ کسی شاعرنے بنی عباس سے کسی وزیر کی مدح بیان کر شنے ہوئے ا<sup>ن</sup> دسان کواس طرح بیان کیا ہے۔

سبب مشوره لینے والے ادر دینے دالے عابمزیموں اس دفت وہ بری دور اندکشی ہے ہات کرناہیے۔

اس كاسينداس قدر فراخ سب كه ده سريدنج وغم كوبرد اشست كرليتيا سيحبب كه دوسردن میں اس قدر برداشت کا بونا تہیں ہوتا۔

براوصا من جس فدرکشیخص میں نمایاں ہوں گے اتنا ہی وہ کامیاب ہو گاادر اس میں ہراسطامی صلاحیت موجود ہوگی اور حبش خص میں بہ شرائط حب قدر کم ہول گی اتنابى اسكا أسطام كمزور بوگا، سروندكه برشرائط دينى اغتباد يسالازمى ببي بي البته بهایسی شرائط صروری من کا ملک و لمست محمصالے سے گہراتعلق ہے۔

وزير كي تقرر كاطراقيه

اليى شرائط كے مال شخص كونليغ ليف صريح مكم سے اپنا وزيم تقرر كرسكتا ہے کیونکہ یہ ایسا تقرر ہے میں کی معورت ایک معاہدہ کی سی ہے اور معاہدہ اس دقت ددست ہے جب وا منے مکم سے ساتھ کیا گیا ہو۔ بہر مال اگر خلیفہ نے سی کو امورسل لمنسن کی دیکیورمبال کی امبازت دے دی نوبدامبازت تقرر وزارت کامکم منصورتهس موگی -

عهرة ددارت پرتقرداس طرح مونا باسيدكه ياتواس مي عام مراني سيردكي مبائے بااس بین نیابت تفویعن ہو۔ مینانچراگر تفریس صرف مگرانی میرد کی گئی ہے تو برتقرر ایک محدود مترت کے لیے ہوگا وراس کو تقرر وزارت متصور نہیں کیا ما

اوراگرتفردین نیابت کا ذکر بو ابولیکن بیرمزمعلوم بوکرمام امورمپر کیے کئے بالنسوم كاموں كے ليے نائب بناياگيا ہے، كمل اختيارات ديئے كئے ہي يامن ابرائے اسکام سپرد مؤاہے، بہرسال اس سے می دزارت کا نفرد نہیں موگا۔ یبان تک کان دد نوں امودکوجمع کردیا مباسئے ادر ان وونر*ا امود کوجمع کرنے ک*ے

ددمرسقے ہیں ۔

الینداگرامام نے یہ کہاکہ " بَن تمہیں اپنے اس نصب بین عبی بریمی ہوں اپنا نائب نیانا ہوں ؟ اس مجلے سے وزارت منعقد بہر ماسئے گی ، کیونکراس مجلے بی الفاظ عقد (معاہدہ) استعمال کیے گئے ہیں -

اگرامام نے بیر کہاکہ اس امری گرانی کرد ہو مجھے مامس ہے یو دزارت منعقد نہیں ہوگی اس بے کاس سے بیپتر نہیں جات کہ اس سے مراد امورسلطنت ہر غور کرنا ہے، یا مباری کرنا ہے یا تعمیل کرنا ہے۔ اور عقد مشتبہ ثابت نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا اثنیاہ دُور سرمائے۔

وہ عام عقود (معاہدے ہنہ بین ملغاء پاسلاطین انجام دسے دسے ہوں وہ تا کا مرائط عقود اسے اسے ہوں وہ تا کا مرائط عقد ملحوظ نہ بین رکھی ما نہیں ہو عام طور پرعقود ہیں ملحوظ رہنی ہا ہمیں اور اس کی دو دہوہ ہیں ایک توبید کہ با دشاہ اور حکم ان مختصر بات کرتا ہے کا وربیاس طبقے کی عاقد عرفی بن گئی سے ملکہ بسیا اوقات انہ ہیں بات کرنا بھی گراں گزرتا ہے اور وہ اشاکے سے کام لینے لگتے ہیں یوب کر شریعیت کی نظر میں مجھے سالم گویا شخص کے اشا رہے معتبر نہیں ہیں۔ محتبر نہیں ہیں۔ مگر مہم سال میاں ان کی عاوت عرفی مذافرد کھی ہائے گی۔ دوسرے یہ کہ خوان کی عاوت میں دوسرے یہ کہ خوان کی و مبرسے جواس وقت یائے ماہیں اُن کے دیت میں اس بیے ان دوسرے قرائن کی و مبرسے جواس وقت یائے ماہیں اُن کے دیتے ہیں اس بیے ان دوسرے قرائن کی و مبرسے جواس وقت یائے ماہیں اُن کے دیتے ہیں اس بیے ان دوسرے قرائن کی و مبرسے جواس وقت یائے ماہیں اُن کے

فی کا کم کوایک خاص مقصود برخمول کیا جائے گا البتہ محض احتال غیر مفید ہے۔
دوسراط لقیہ جواس منصب کی تا ریخ بیں زیا دہ عام ہے بہ ہے کہ اما کسی سے کیے کہ بین زیا دہ عام ہے بہ ہے کہ اما کسی سے کیے کہ بین نے بہ اسے کہ اما کسی سے کیے کہ بین نے بہ اسے کہ اس مفرر کیا یا اس حلے سے وزادت منعقد مہوجائے گی اس لیے کہ اس بین عاکم بھرانی اور اس طرح بمسودت وزادت منعقد ہمو ما نے گی اس لیے کہ اس بین عام مگرانی اور نیا بت دونوں موجود ہیں اور اس طرح بمسودت وزادت تفویقن کی ہوگئی۔
طرح بمسودت وزادت تفویقن کی ہوگئی۔

اگرام نے کہاکہ یک نے اپنی وزارت تہیں تفویش کردی ہے " تو
اس جلے میں ددنوں موریس کمن ہیں بمکن ہے کہاس سے وزارت تفویش کا
انعقاد ہوکیو کر تفویش کا لفظ کہہ دینے سے یہ وزرات تنفیذ نہیں رہی اور یہ
بھی کہا مباسکتا ہے کہ وزرات تفویش منعقد نہ ہواس لیے کہاس کے لیے
پہلے سے صربح معاہدہ لازمی ہے ، گمہ مہر سال پہلی رائے زیادہ صح ہے ۔
اس بحث کو پیش نظر رکھ کر اگر امام نے کہا "ہم نے وزرات کو کہیں
تفویش کر دیا " تو یہ وزارت تفویش کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے ، کیونکم
تفویش کر دیا " تو یہ وزارت تفویش کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے ، کیونکم
این انتساب نہیں میا ہمنے اس ہے اس میں عمومیت بیدا کر دیا کر دیا کہا کہا تھے۔
این انتساب نہیں میا ہمنے اس ہے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے اس کے معنی ہی میں ہے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے اس کے معنی ہی میں ہے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے اس کے معنی ہی میں ہے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے اس کے معنی ہی میں میں میا مع اور موامع اور مختصر ہے ۔
ایک کا استعمال زیادہ موامع اور مختصر ہے ۔

اگرباد شاہوں سے ملاوہ کوئی افرخص اپنے بیے جمع کاملیفہ (ہم) المال کیسے اور امنیا فت میں ترک کردیسے تواس کا وہ فائدہ نہ ہوگا جو پہلی مورن میں ہوا ہے کیو کر رہمورت روا ٹیامشہورنہیں سے -

اگرامام نے کہا " بیک نے ابنی وزارت تمہارے مپردکردی " یا "مہنے وزارت تمہارے میں در کردی " یا "مہنے میں وزارت تمہارے میں در این میں موٹ انسا کہددیتے سے کوئی شخص وزیز ہم ہم

سكتا، تا وفتيكة ففولين كالظهار من كبا مباسك يخيا نجد الله سبا نرصفرون موسى م

وَاجْعَلْ بِيْ وَمِنْ يَوْا مِنْ الْهِلِي هَا رُوْنَ اَخِي الشَّلَ وَ الْجَعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ الْمَعْلَ اللَّهُ اللَّ

اس د عامین مصرت موسلی است من وزارت کا ذکرتهای کیا مکانس سے اپنی تا تیدادر شرکت کے مقاصد ظاہر فرما دلیے۔

وذبر سيمعني

افظ و ذیر کے شتقاق کے بارے میں بین ارادیں۔ یا تو بر دِش دیسے مافو د سے میں ہوجھ کے ہیں، بینی و زیر بادشاہ کے ملکت کے نظام کے بوجم کو اٹھا تا ہے۔ ووسرے یہ کہ بر وسئی دیسے انو ذہبے میں کے منی دیسے انو ذہبے میں کے منی اور مالئی کے ہیں۔ قرآن کریم ہیں ہے ، کلا لا وسئی دیم کی بادشاہ لیے۔ وزیر کی دائے اور اعانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں جیک و ذہبے میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں جیک یہ کہ اس کے معنی پیٹھ اور لیشت کے ہیں اور میں طرح بادشاہ انسان کا جسم اس کی بیث کی مضبوطی سے مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ ایٹ وزیر کی وجر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ ایٹ وزیر کی وجر سے مضبوط ہوتا ہے۔

ان مینوں مائندوں میں سیے جس کسی مائندسے اس لفظ کو مائنو ذہم میں اصلے اس اسے اس لفظ کو مائنو ذہم میں اصلے اس سے امور مملکت میں کلی اختیار کا مفہوم نہیں نہکاتا۔ وزیر کے اختیارات

مرسیندکه وزارت تغویف کی معورت میں دزیر کو وسیع اختیادات ماصل موستے ہیں مگردو باتیل سی میں میں سے امام اور دزیر کے اختیادات نیابتی موت

ہیں، وہ بواسکام نا فذکرتا ہے اور سجوا قدامات کرتا ہے وہ درامسل امام ہی کے بوتے ہیں، وزیر کے مہیں ہونے۔

دوسری برگدامام کویرا منتیارها مسل رستای کدوه وزیر کے مساقدام کوموزدن خبال کرے برقرار رکھے اور جسے غیرموزوں خیال کرے کا لعام قرار دیرے کیونکرامت کی فلاح امام ہی کی ہر نبرو اجتہاد سے والب تہ ہے۔ وزیرتفولین نو دہی اسکام جاری کرسکتا ہے اور اینا قائم مقام ہی تور کرسکتا ہے، اسی طرح وہ خود بھی جہا دے لیے کل سکتا ہے اورکسی اورکو بھی

مہاد پرروانہ کرسکتا ہے۔

علی مصالے سے علق امور وہ خود بھی نا فذکر سکتا ہے اور سے بھی نا فذکر سکتا ہے اور سے بھی نا فذکر اسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے۔ سوائے ان تین امور کے کہ یہ وزیر کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں اب وزیر اینا ولی عبد منہیں بناسکتا۔

اگرامائم نے کسی کوکوئی عہدہ دیا اور اسی عہدے ہر وزیر نے کھی کسی کا تقرر کردیا، نواگر امائم نے کہی کے تقرر کیا ہے تو امام کا تقرر باتی رہے گا اور اگر وزیر نے کہیا تقرر کیا ہے تو امام کا تقرر ہر قرار دیسے گا اور وزیر کا کیا ہؤا تقرر کا لیا ہؤا تقرر کا کا درم منصور ہوگا۔
کا لعدم منصور ہوگا۔

اگرامام نے بہتقراس العلی میں کیا ہوکداسے بتہ نہ ہوکر وزیر پہلے ہی
تقررکہ کا ہے تو اس صورت میں وزیر کا تقرر باتی رہے گا اورامام کا تقرر
درست نہیں ہوگا، گیر کر لاعلی کی صورت میں پہلے تقررکو کا لودم نہیں قرار دیا
با سکتا ۔ ہاں البتہ اگرامام پہلے تقرر کو صراحتا کا لعدم قروے نے توقر کا لعدم ہوجائے
گا۔ بغیر برطرنی کے صریح عکم ہے پہلا شخص ملیم و نہیں ہوگا ۔ اس مورت میں
اگر تقرر کی نوعیت ات ہم کی ہے کہ دونوں کو اس کا حق ہے تو دونوں لقریح کی اور دونوں القریح کی اور دونوں القریح کی بین ہے کہ دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس میں
افر دونوں کو اس پیغود کرنے کا حق ہے اور اگر می تقرر برقراد ہے گا اور دوسرا
افتراک می خہیں ہے تو اس مورت میں ایک تقرر برقراد ہے گا اور دوسرا
دوسرے کو معرون کر دینے کا اختیار ما میں ہے ۔ اور اگر و ذیر نے تقررکو کا لعدم قراد ہے دیے کا حق ما صل ہے ۔
دوسرے کو معرون اپنے تقررکو کا لعدم قراد ہے دیے کا حق ما صل ہے ۔
وزارت نتنفی نی

اس وذارت کا دائمہ انتیادی محددد ہے اور اس کے شرائط تقرار بھی کم بین کم بین کم بین کم ونکر بہ وزارت امام کی دائے اور معوابدید کے مطابق اپنے فرائن انجام دیتی ہے گویا درامیل یہ دزیرامام اور اس کے والیوں (گورٹروں اور سکام) اور مام رمایا کے درمیان ایک دابطر موتا ہے اور یہ امام کی برایات کے مطابق اس کے اسکام کونا فذکرتا ہے ، نیزرام کوملکت میں انجام پانے والے معاملات مثلاً افواج کی تباری اور مختلف دا فعات کے بارے یں امام کی برایات پر عمل امام کی برایات پر عمل

کرانا ہے خود ہا یات یا احکام دینائمیں ہے۔

اگرام اس وزیرکوامور مملکت سے تعلق مشوروں میں ہمی شریک کرتا ہے۔ تو یہ وزیرکہلا نے گا اور اگرمشورہ میں شریک بہیں کیا ہا تا تو یہ مسرف واسطہ اور سفیر کہلائے گا اس وزارت سے انعقاد کے بیا کم مسرح کی صرف نہیں بلکہ ان امور کی انجام دہی کی اجازت ہی کانی ہے ۔ اس شم سے وزیر کی مشرائط میں آزادی اور علم کی شرط نہیں ہے کیونکہ بیا از خود کوئی حکم نہیں دے مشرائط میں آزادی اور علم کی شرط نہیں ہے کیونکہ بیا از خود کوئی حکم نہیں دے مشروری نہیں ہے۔

اس وزارت کے دوفرائس ہیں۔ ایک اہم خبر سی خلیفہ مک بہنجا نا اور دوسرے خلیفہ سے اسکام رعایا تاب بہنجا نا اس منصب سے سلسات

صغات كالحاظركعامانا بإسيے-

ا۔ امانت ۔ بعنی سجو بات اس سے کہی مبائے اس میں خیانت کا مکرب مربوادر امام اور امست کی پوری خیر ضوابی کرے ۔

۲- صدق دیبی سپائی تاکہ ہرمعا ہے ہیں اس پر بھر دسہ کیا جاسکے -۱۷- لالچی نہ ہو ،کیونکہ اگراس کی طبیعیت ہیں لا ہے ہوگا نورشوت سے کرما نہ لا دستے گا۔

رہے۔ اس میں اور عوام میں کوئی علاوت نہ مرکب نے معدادت انصاف اور عدل میں مانع ہے۔

۵۔ مرد بور، تاکر ہر بات خلیفہ نک پہنچا سکے اور خلیفہ کے اسکام عوامم تک پہنچا سکے اور خلیفہ کے اسکام عوام تک پہنچا سکے ۔

4 ۔ ذکا دست اور زبانت ہوتاکہ خلیفہ کے احکام کو احجمی گھرے ہم سکے اور رمایا پر ان کے منفا صد لیوری طرح واضح کرسکے ۔

مامون سے وزبرمحد بن بزد ادسنے اس وصعت کو ٹری خوبی سے ان اشعاری بریان کبلسہے۔ بیان کبلسہے۔ اصابة معنی لمن دوح کلامه به فان أخطا المعنی فدن الك مولت اذاغاب تلب لل عن حفظ نفط به فیان أخطا المعنی فدن الك مولت اذاغاب تلب لل عن حفظ نفط به فیقظ تب العال مین سنبات اتوجه اصل مراد تک بهنچ میا تا به ی دوح کلام سه اورم را دکلام به کوش مجمنا کلاک کی موت ہے۔
موت ہے۔

اگرکوئی شخص العاظ کی معاظمت نه کرسکے تواس کی بداری بھی دنیا ہے لیے نیزر کی مانزر سینے۔ نیزر کی مانزر سینے۔

ے۔ بہرکہ وہ عاشق مزاج اور شوقین نہ ہوگی نکر بربائیں باطل کی طرف لے ماتی ہیں اور البینے خص کے لیے ہے اور حجوث میں انتہاز وشوار موجا ناہے کیؤکہ محبت عقل کو خبط کر دیتی اور راہ رامیت سے بہٹا دیتی ہے۔ بینا نچہ مدیث میں مسلم

دوکسی شنے کی مدسے ٹرمی مہوئی مجسّت اندھا جہر ابنا دیتی ہے یہ اور ایک شاعرنے کہاہیے۔

انا اذا قلت دوا عى الهوى ؛ وانصت السامع للقائل واصطرع القوم بالباجهم ؛ نقضى بحكم عادل فاضل لا نجعل الباطل حقاول ؛ فلفظ دون الحق بالباطل غنات ان تسفه الملامنا ؛ فلحمل الدهم مع الحامل

(بوجہ) حبب محبت کے میلانات کم مہوماتے ہیں اسننے والا کہنے والے کی بات غورسے مندناہے اور لوگ اپنی عقلوں کو ایک طریت اٹھا کر رکھ ویتے ہیں، شب ایک عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور حق کو باکس عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور حق کو باطل نہیں بنا دیتے اور اپنی عقلوں کے خبط ہوجائے سے وریتے ہیں اور اس بات سے کرکہیں ذما نہیں یا مال نرکہ ڈالے۔

' اگرخلیغہ کے ساتھ مشود سے میں بھی یہ وزیرشریک بہوٹا ہے توایک کھوی معفیت اور بھی بہونی چاہیے اور وہ سے تدبیراور تجرب ۔ وزارت کے منصب پرکوئی عورت فائزنہیں ہوسکتی ۔ ہر حنید کہ عودت کی خبر مغبول ہے گرمتعدداموراس عہدے سے ایسے والب تنہیں جن بچک ہرام و نے کہ معاد ماموراس عہدے سے ایسے والب تنہیں جن بچک ہرام و نے کہ اسے حق نہیں ہے کہ دسول الشمسلی الشرطید و کم نے فرایا ہے کہ دسول الشمسلی الشرطید و کم نے فرایا ہے کہ دسول الشمسلی الشرطید و کم اسے فرایا ہے کہ دس نے اپنی مکوم منت عود دن سے معاد کر دی گ

علادہ بریں، اس عہد ہے کے لیے ثبامت رائے اور عزم و بہت ناگزیر بی بین من سے عورتیں محروم بوتی بی، مزید یہ کہ انہیں ان کاموں کی انجام دہی کے لیے باسر نکلنا پڑے کا حس کی ممانعت ہے۔

ذمی وزیر تنفیذین سکتاب گروز برتفویین نهیں بن سکتا کیونکر جس طرح ان دونوں وزارتوں کے انتیارات میں فرق ہے اسی طرح ان سے شرائط میں مھی فرق ہے۔ اور یہ فرق بچار صور توں میں نما یاں ہوتا ہے۔

كيها بركه وزيرتفوليش خودسى احتكام نا فذكرسكتا (ودمتعدمات كانصنيه كرسكتا الدمتعدمات كانصنيه كرسكتا الدمتعدمات كانصنيه

دوسے بیک وزیرتفولین سرکاری عہدے دارمقرد کرسکت ہے جو دزیر تنفیذینہیں کرسکتا۔

تیسرے برکہ دزیرتقوبین تمام نوجی اور حبگی انتظامات خود کرسکتا ہے۔ حب کروزیر تمنفیذ رہی نہیں رکھتا۔

بوتھے برکہ وزیرتفویین کوخزانے برانتیارمامس سے وہ سرکاری مطالبے وصول کرسکتا اور سرکاری واحب الاداء رفوم ا داکرسکتا ہے جب کہ دزیر منفیذالیدانہیں کرسکتا۔

ان فرکورہ مبارشرائط کے علاوہ کوئی اور باست ذمیوں سے اس منصب پر فاکر ہونے میں تا نجبر کے فاکر ہونے میں تا نجبر کے ماکر ہوں تو النہ بیل سے معلقہ کے مرکا یہ معاملات میں تا نجبر کے مرکا ہے۔ مرکا ہاں منصب دو کا جا سکتا ہے۔

حسطرے ان دونوں وزارتوں کے اختیا راست ملیحدہ میں اسی طرح ان کی شرائط می می میار فرق بس سیلا بدکه حرست و زارت تفویض می عتبر ہے ادر وزارت منفیاریس نہیں ہے۔ دوسرے سیکہ اسلام کی شرط وزارت تفولین می سے دزارت منفیزین بہی سے تسیرے شرعی احکام سے داقفیت دندارت تغویس می لازمی ہے دزارت تنفیذ میں نہیں ہے ۔ يوسف حنى اور مالى معاملات مع آگبى وزارست تقوين بى لازمى سے زارت تنفیرین ہے۔

بہرسال چونکہ دونوں مم کے وزراد کے اختیادات ملیحدہ میں سیے ان کے نظر رمیں تھی میار شرطوں کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ بانی استیار ات ا در شرائط یکساں ہیں ۔

متعدد وزرار كاتقرر

خلیفهٔ و نن اس امر کامجاز بے کہوہ دو وزیر تنتفیز عمومی باخصوصی مقرد کردے ۔ مگرجی طرح دوامام نہیں موسکتے اسی طرح دو در پرتفوین عموی کھی مقررتہیں کیے ما سکتے ۔ اس عدم جواز کی دھبران کے اختیاراسن ک دسعت اورعمومیت ہے۔کیونکراگراس تدروسیح استیارات کے ما مل دو دزير مهون تواكثر سعا طامت بين ان كى دلسف بين انختالات ببدا موسكتا بيرس سے انتظام مکومیت میں گرم بڑے واقع ہوگی میبساکہ انٹرسیما نئر کا فرمان ہے۔ كُوْكَانَ فِيهِ مِنَا الْهِ فَي إِلَّاللَّهُ لَقَسَلَ تَأْ- ( الأَجلِي - ٢٢) ‹‹اگراّسان وزمین میں التٰد<u>مے سوابہت سے مندا ہوتے توان</u> میں

فساديدا بومانا "

اگرامام نے د وزیرتغویف مفرد کر لیے نواس تقرر کی نین صورتس ہوسکتی ہیں۔ ایک صورت نوبرے کران دونول کو حلراختیارات عام دینے گئے ہوں توبینقرر مذکورہ بالا درمبری بناء بر درست تہیں ہے۔ اگراہ دونوں کا تقرر ایک ہی وقت بین ہڑا ہے تو دونوں کا باطل ہے اور اگر اس تقریبی تقدیم و تأخیر ہے۔
توجس کا تقرر بیہلے ہؤا ہے وہ میجے ہے اور میں گا بعد بین ہؤا ہے وہ علط ہے۔
قطر تقریم و نے اور تقریم می میں ہونے کے بعد برطرف ہونے بین ایک قانونی فرق ہیں ایک قانونی فرق ہیں اس منصب کے انجام دینے گئے امور کھی کا لعدم اور خیر قانونی ہیں ، حبب کہ برطرفی کی صورت ہیں برطرفی میں مورث بین برطرفی کے صورت ہیں برطرفی می صورت بین برطرفی سے بیلے کے تمام اقدامات درست اور قانونی ہیں ۔

دوسری صورت برسے کہ امام دوا فراد کو مشترک طور بردز بربنائے اس طرح کا تقرد درست ہے اور تیر نول کہ دونوں مل کراس منصب کو انجام دیں ، اس طرح کا تقرد درست ہے اور تیر نول متنفقہ طور پراٹ کا اختلات ہو متنفقہ طور پراٹ کا اختلات ہو تو ہ اس دفت تا بل نفاذ ہو گا ہو ہاں ہی منطوری ما مسل ہوجائے۔ اور اس مورت میں گویا بیرا ختلافی موا ملہ ان دونوں وزیروں کے اکروان تا ہا کہ است کی معالم میا ہے گا۔

اگردونوں وزیرسی بات پراختلاف کرنے سے بھتنفق ہومائیں تودیکیا مبائے گاکہ یہ بعدیں اتفاق فیصلے کی درستگی کی بناء پر برؤاسے توان کا برفیصلہ میرے بوگا وراگر اختلاف کرنے والے نے محض مصلحتًا (تفاق کر لیاہے تو بہنیصلہ نا فذنہ مں بوگا۔

بكه صدوالمهام يا دالى اوز كران مول سكے كيوكه مداوالمها ي سے اختيا دات تمام سلطنت كوكمبر ميموت بهوين بهرحال مذكوره بالاشكلون بي شرزير انے ہی شعبہ کاسر براہ موگا اور لسے دوسرے کے دائر ہ انتہاری دفل دینے كالشخفاق تهيي موكا-

وزرار کے انتنیارات

خلیقهاس امر کا مجازیه که دو وزیرمقرد کردے و ایک زیرتفونین اور دور اوزیرننفید، ید وزیرکوانتیادات عام اور کلی ماصل بول کے اور دوسرے کا صرفت برکام ہوگا کہ خلیفہ وچھکم دئے وہ اسے نا فذکر دسے۔ اس دزیرکویراننتیارنہیں ہے کہ وہ کسی کوبرطرون کردے یاکسی برطرون شده كودوباره محال كردس رمب كه ملادالمهام كويري مامس بهالبند مليفه

كيمقرد كرده افرادكو وهمي عليجده منهان كرسكتا-

وذبيمنف بزاز خوديا بغيرط بفدك مرزع عكم كوئى مكم نا فذكرن كامجاز نہیں ہے گر دزیرتفونس کو سر اختیار ساصل ہے کردہ اپنے مقرر کردہ ادر خلیفہ سے منفر کر دہ افراد کے نام احکام جاری کرے ادر ان عمال کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے اسکام بیٹل کریں۔ مگراسے میں بداننتیار نہیں ہے کہ دہ خلیفہ کی مانب سے دشخط کرھے بااس کی مہرا گا دیسے واستے

اس کے کہ خلیفہ کی اس بارسے میں خاص اما زست ہو۔

خليفه أكركسي وزير مننفيذكو سرطرت كردي تواس كااثرعمال وزارت ر منہیں بڑے گائیکن اگراس نے دربرتفولین کو برطرت کر دیا تو دزارت تنفیذے تام کادکن برطرف برومائیں کے مگروزارت نفویف سے عال علیجدہ نہیں ہوں گے۔ اس سے کہ وزارت عنفید کے عمال نا مبہوتے بن اور دزارت تغویف کے عال والی بوتے ہی -

وزيرتفويين إينا نائب منفرد كرسكتاب مروز برتننف زايناكوئ نائب مقرم

نہیں کرسکتا۔ نیکن اگر فلیغہ وزیر تغویین کو بھی اپنا نائب مقرر کرنے سے وک دے تو بھراس کے لیے نائب مقرد کرنا درست نہیں ہوگا، اوراسی طرح اگر فلیغہ دذیر تمنفیذ کو اپنا نائب مقرد کرنا درست ہو جا ان کی بہا درست ہو جائے گا۔ وہمراس کی بہا ہے کہ در اصل یہ ددنوں ہی فریر ملیفہ کے اب حام کے تابع ہیں جا ہے اپنے اختیارات کی دجہ سے ان وزیر فلیفہ کے اسکام کے تابع ہیں جا ہے اپنے اختیارات کی دجہ سے ان کے عہددں یں کتنا ہی فرق ہو۔ بہر مال دونوں ہی پر خلیفہ کے احکام کی بابندی لائم ہے۔

اگرخلیفہ نے مختلف علاقوں سے غالب ادر با اثر والیوں کو ان سے علاقے کی مکمرانی سونپ دی توہر ملک کا مکمراں اپنے دزیر منظر کرسکتا ہے۔ ان وزراء کی مبتیت اس مکمراں سے سامنے دہی ہوگی ہوخلیفہ کے وزیر کی خلیفہ کے سامنے ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اوریہ مکمراں ہی دونوں قسم سے وزیر مقرد کرسکتا ہے۔

باب\_س

## كورنرول كانقر

خلیفہ بیسی خص کوسی علائے یا شہر کا گورنر (امیر) مقردکرتا ہے تو اس کی دوسور نمیں ہوتی ہیں، ایک عام ادر دوسری خاص - عام کی بھی کھردوشیں ہیں ایک برکہ خلیفہ خود اپنے اختیار سے کسی کوگورنر (امیر) بنائے ، اور دوسر یہ کہ پہلے سے کوئی والی کسی علاقے یا شہر برز بردستی قابض مہوگیا ہوا درخلیفہ کو مجبورًا اس کی امارت برقراد رکھنا پڑے ۔

ر بردرور میں بات اسے معصوص علاقے کا مقررہ فرائفن منصبی کی کمبیل کی شرط پر دالی (گورنر) بنا دے تواس تقرر بین خلیفہ کسی علاقے یا شہر کی امادت اس سے باشندوں پر مکمرانی سے مقررہ فرائفن سے ساتھاس کے حوالے کر دے گا۔ اس وقت بیر پورا علاقہ اس گورنر کے ماتخدت ہوگالاں برسات المور اس سے فرائف میں شامل ہوں گے۔

۔ نوج کا انتظام کرنا اور گردونواح میں حیا ونیاں قائم کرنا اور ان کے منا اور ان کے منا اور ان کے منا است کی منا است کے منا ہر ہے منا ہر ہوں توان کو بر قراد دکھے۔

رہ کی مسلطنت کے نغا ذکے لیے قامنی اور دوسرے کا مقولے۔
سے مالگزادی وسول کرے ، مدد قات جمع کرسے اوراس کے لیے
کا دندے مقرد کرسے اور کھی لیسے صرورت کے مطابق خرچ کرے۔
کا دندے مقرد کرسے اور کھی لیسے صرورت کے مطابق خرچ کرے۔
مہرے دین اسلام کی حفاظ مت کرے اور لوگوں کو میان و مال اور عقب ہے کا

ہے۔ دیا ہما ای می سرے ہیں میں ہے۔ تحفظ فراہم کرے۔ د۔ معدق اللہ اور معوق العباد کو قائم کرے۔ ۱- خودنماز بڑھائے باکسی کو اس کے لیے اپنا نائب مقرد کرے۔ ۱- علاقے کے حجاج اور اس علاقے سے گزر نے دالے دوسرے حجاج کوسفر کی سے گزر نے دالے دوسرے حجاج کوسفر کی سہولتیں فراہم کرے۔

اگراس کا علاقہ مرسدی علاقہ ہواور دشمن کا اندیشہ سکا رہتا ہو تواس کی طور ا ذیحے داری بہ ہوگی کہ وہ وشمنوں سے جہا دکر سے ، مالی غلیمت مجاہدیں متبقسیم کر سے اور خمس کواس کے شعقین کو دینے کے لیے محفوظ رکھے ۔ امارت کی تشراکط

اس امارت (گودنری) کے لیے وہی شرائط درکارہی ہو دزارت تفولین کے لیے میں ملاقے میں محد ددموتی ہے۔ لیکن کے لیے ہیں، ہر وزارت تفولین ایک مخصوص علاقے میں محد ددموتی ہے۔ لیکن اختیادات اسی طرح عام ادر وسیع ہوتے ہیں جس طرح دزارت تفویض میں ہیں۔

اگرامبرخود خلیفہ مقرد کرے تو دزیر تغوین اس عہدے کو قبول کرے گا اور اس کے دائرہ اختیارات میں دخل نہیں دسے گا اور نہ دزیر کواس کے معزد ل کرنے یاکسی دوسری جگہ تبدیل کرنے کاحق ہوگا۔

اگر دزیر نے امیر کا تقرد کیا ہے لیکن خلیفہ کی اجادت سے کیا ہے توخلیفہ ہی کا جادت سے کیا ہے توخلیفہ ہی کا اجادت سے اسے معزول یا تبدیل کرسکتا ہے اور اگر وزیر نے خودین مقرد کیا ہے تواس سے معزول اور تبدیل کرنے کا است اختیار ہے۔

اگردنریسنے امیر کا تقرر کی ہو اور برد سنا سے نہ کی ہوکہ بر تقریفلیفہ کی جانب سے ہے ، تواس تغریکو در برہی کی جانب سے ہے ، تواس تغریکو در برہی کی جانب سے ہے ، تواس تغریک در برہی کی جانب سے ہے ، تواس تغریک اور اس کے علیمدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ کا الیک ہونے کی صورت میں یہ امیر بھی علیمدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ کا الیک تقریب نامنروں توب ایک طرح سے از مر فو تقریب کی جی بہد کا الفاظ تقرد کہنا صنروں منہ یہ بہد ہی کہد دینا کا فی ہے کہ تی سنے کہ تی سے کہ تی سنے کہ تی سند

تمہیں تمہادے عہدے پر بحال دکھا۔ جب کہ ابتدائی تقریمی ملیفہ کو یہ کہن جا ہیے کہ میں نے نلاں مقام تم کومپر دکیا۔ ادر وہاں سے با شندوں کی کلی مار تم کو دی ۔

منیفہ کے اس طرح با اختیاد امادت پر شعبان کرفینے سے عام کھرانی اور ہوایات کے وزادت سے اختیاد امادت پر شعبان کرفینے سے عام کھرانی اور کی تقدید کی صورت میں ہا امبر اپنے عہدہ سے ملیحدہ نہیں ہوگا ، کیونکہ حب تمام سلطنت کے لیے تقیید عام اور خاص خاص صوبوں سے لیے امادت عام جمع ہوجا ہمیں تو اس کا مطلب ہر ہوگا کہ وزیر کوخاص خاص معاملات کی عام جمع ہوجا ہمیں تو اس کا مطلب ہر ہوگا کہ وزیر کوخاص خاص معاملات کی جمعنی ہر ہوں گے کہ وہ خودان اس کا مطلب ہر ہوگا کہ وزیر کوخاص خاص ما مادت کی در پر تمنفیذ مقرد کر دے کہ وہ خودان اس کا میں ہوا ہا اس سے لیے وہ خلیفہ کی اجازت مرددی ہوا ہا تہ در پر تفویض مقرد کر ہے اور اس سے لیے وہ خلیفہ کی اجازت صرودی ہوا ہا ہم کے ایک امادت صرودی ہوا ہے۔ البتہ وزیر تفویض مقرد کر ہے اس کے لیے مادی احتماد اس کے ایک امادت صرودی ہوا ہے۔ البتہ وزیر تفویض مقرد کر ہے جب کہ وزیر تفویض صاحب اختیاد ہوتا ہے۔ امیر کے اختیاد اس

بلاکسی دسمبر کے فوج کی شخوا ہ میں امنیا نے کا امبر کو اختیا رنہیں ہے البنہ اگر کوئی وجہ اور مبب موجود ہوئیکن برومبرعا دمنی ہوجیے اشیاء کے نرخ ٹرحہ مبانا تواس مورت میں برا قدام درست ہوگا اور عادمی متصور ہوگا، اور امیرکوبہ یہ المال سے اس زائر رقم سے خرج کرد بنے کا اختیاد ہوگا۔

لیکن اگر تنخواه می امنا فرکی و میستقل موجیسے افواج کو ایک ایسی طویل حیناک بین محترلین ایرانسی طویل حیناک بین محترلین ایرانسی ده نتیج ما معلی جونے تک ہے دہے تواس مور تا میں امبر کونملیفرسے امبازت لینی ٹرے گی ، اور اسے اس تنقل امنافے کا حق منه ہیں ہیں۔

سباميون كاولادم سيروبالغ موجائ مراسكا وظيفر بغير لليفه

اما زت کے مفرد کرسکتا ہے لیکن وہ از خود لغیر خلیفہ کی احازت کے نوج کی معاش مغرد بہی کرسکتا۔

فوج کے اخراجات سے بچنے والے دو ہے کو امیر کو بہت المال کو والیں کرنا چا ہیں تاکہ وہ مصالح عامر ہیں صرفت ہوسکے ۔ لیکن معد قات ہیں سے بکنے والے دوسے دلیکن معد قات ہیں سے بکنے والے دوسے کو بریت المال ہم بی ناصروری نہیں ہے بلکہ یہ فاصل رقم ہمسایہ علاقے کے متعقبین پرٹرے کرنی میا ہیںے۔

اگراکد نی افرابات سے کم موتواس کمی کونلیفری اجازت سے بہت الل سے بدواکرا با درست نہیں سے بدواکراسکتا ہے لیکن صدقات کی اکدنی کی کی خلیفہ سے بدواکرا نا درست نہیں سے داس کی وجربیہ ہے کہ فوجی افراجات کا ایدواکرنا تو ہرمال ہیں لازمی ہے بب کہ ابل صدقہ کے تقوق اسی دقت قائم ہوتے ہیں جب صدفات کی دقم موجود ہو۔

امیرکا تقرد اگر فلیفہ نے تو دکہ باہوتو خلیفہ کی مون سے امیر موزد کی نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے وزیر نے مفورکیا ہے تو وزیر کے مرنے کی صورت یں امیر خود بجو دیمول میں اگر اسے وزیر نے مفورکیا ہے تو وزیر کے مرنے کی مورت یں امیر خود بجو دیمورک موزل کی نیابت ہے میں وجہ ہے موری ہے بہی دو ہر ہے کہ خلیفہ کی نیابت ہے ۔ یہی دو ہر ہے کہ شایفہ کی نیابت ہے ۔ یہی دو ہر ہے کہ شایفہ کی نیابت ہے ۔ یہی دو ہر ہے کہ شایفہ کی نیابت ہے دزیر معزول ہو ما سے کا مگر امیر معزدل نہ ہوگا ، کیونکہ وزاد

ادپراس امارت کا ذکر برفرا ہے بوخلیفہ نے تو داپنی مرضی سے سے کو دی ہو۔
میمال امارت کی دوسری قسم کے بیان سے پہلے امارت منا مرکو بیان کرتے ہیں،
اس لیے کہ امارت ما تر اور منا مر دونوں ہی خلیفہ کے اختیار اور مرضی سے دیجود
میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم امارت کی دوسری قسم نعنی امارت استعیال رکوبیان
کریں کے بعثی الیسی امارت جس کو خلیفہ نے مجبور آسیلیم کی ہو۔ اس طرح اختیاری حکم
اور اضطراری سکم کے خلیف اور تقوق کا فرق معلوم میوبلے نے گا۔

اماریٹ نیا مسریہ ہے کہ کسی کو حکومت وسیاست کا کوئی خاص شعبر باجم کم کیرے کر دیا مبائے یمٹناً افواج کا اسٹطام رعا باکی اور ملک کی دیکی میجال وغیرہ -اس مم کاامیر قامنی سے اسکام سے تعرض نہیں کرسکت اور خراج اور مسرقات وصول نہیں کرسکتا ۔

قاصی کے اسکام (مدود ٹرعیہ) سے اس سے تعرض مذکرنے کی ومبریہ ہے کہ فقہا ئے کرام سے ماہین اس سے اس اختیار سے بارسے میں اختلات ہے اوردد اشخاص کے مابین تنافیعے کی مودت میں امبرکو فیصلے کے بیے طعی دلیل قائم کرلینے کی منرورت ہے۔ اس سے علوم ہواکروہ خود اقام تب مدور نہیں کر سکت کیونکہ یہ امراس سے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ادراگر دہسی ماکم تیسید کونا فذکردے یا اس کے سامنے دلین قطعی ظاہر موجائے تواس کی ددمی صوریب ہی، ایک یہ کہ اس معاملے کا تعلق متعوق اللہ سے ہوا در دوسرے یہ کہ اس کا تعلق معقوق العباد سيربوء جيب مدقذب ادرقسام اوراس سيتعرض كاانحصار مدعی پرہے، اگر مدعی نے اسے حجود کوکسی ما کم سے پہاں دحوع کیا توسا کم کواس کو وراكرنے كائن ما مس بے كيونكريا موراس كے فرائن ميں دانس بي اوراكر مدعى فيصدد دنساس كي دراكراف كالميرس مطالبكيا تواميركواس كالتي ماس كيونكراس مورت بين اس كامكم نهبين موگا ملكيمصول عن بين اعانت موگی اور امير ہی لوگوں کے مقوق کا این ہوتا ہے ساکم نہیں ہوتا۔ اور اگر مدکا تعلق مقوق اللہ سے ہوسیدسدن انواس کے نافذ کرنے کا استیار امیر سے مقابلے میں ساکم کوزیادہ ہے كيونكراس كانعلق قوانين سياست ادردين دلمت كيحفظ سي ينج مزبيريه كه سعدالح عامه كور نظر ركعنا إميركي فرمه وادى سيصاكم كينهي سيصاكم كي فيص ادى تونصل خصومات (تنازمات كفييك كرنا) هيراس كيديدامود الميرى المارتين د اخل میں بشرطبیکه اس مے بیے کوئی تعلی میم موجود منام ور اور بدامور تصناء سے قوق سے خارج ہیں لبشرطیکہ اس کی کوئی ومناحست موجود نے ہو۔

مظالم كيمعاملات

المیرکے مظالم میں دنل دینے کے بیمنی ہیں کہی مدالتی فیصلے کے بعدوہ
اس کے نفاذ پر نظر رکھے ادراس طرح حقدار کو اس کا من دلوانے میں مدد ہے۔
کیونکہ فلم سے اور نارو ازبادتی سے ردکتا اس کے فرائس میں دانس ہے۔
اگر مظالم (بینی وہ معاطات جن میں کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہے ) کا تعلق الیے امور میں ابتداءً عدالتی فیصلہ منہ دری ہے توالیے امور میں امیر کوئی ویٹے کا افتیار سے باہر ہے اس کے دائرہ افتیار سے باہر ہے اس کو وی دینے کا افتیار نہمیں ہے ،کیونکہ ہواس کے دائرہ افتیار سے باہر ہے اس قسم کے معاملات کو اسے اپنے شہر کے صاکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیج قسم کے معاملات کو اسے اپنے شہر کے صاکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیج دینا ہوا ہیں۔

اگر مخاصین میں سے سے سی سے سی سے سی ماکم (عدالت) نے فیصلہ ہے و یا لیکن اس فیصلہ کے سطابت وہ علی نہیں ہؤا تو امبراس فیصلہ بچک کرائے ، اگر اس میں مدالت نہ ہو تو معاملہ قریب ترین عدالت کے سپر دکر دیا بجائے گا بشرطبیکہ دیاں مبائے میں سفر کی صعوب نہ ہو یع عوب سفر کی صورت میں امبر مرقد مرکی کا دردائی خلیفہ کے باس ہی جدے اور وہاں سے آنے دالے فیصلے کونا فذکر ہے۔ کا دردائی خلیفہ کے باس ہی جدے اور وہاں سے آنے دالے فیصلے کونا فذکر ہے۔ امر ہے کہ دیگر اختمال اس

امیرکے فرائف میں سے ایک فرض اپنے علاتے سے حجاج کی امن امان کے ساتھ روائی کا انتظام کرنا ہے۔ جمعہ اور عیدبن کی نمازی امامت سے باب میں اختلات سے ، بعض لوگوں کی بیرائے سے کہ بیننصب صرف قاضیوں کا ہے بیخیال امام شافعی کے مسلک سے مشابہ ہے اور امام البعنی فررے مسلک سے قریب ترین دائے برسے کہ یہ ذھے داری امیر کو پوری کرنی چاہئے۔ مسلک سے قریب ترین دائے برسے کہ یہ ذھے داری امیر کو پوری کرنی چاہئے۔ اگرامیر کے علاقے بی کوئی بغاوت ہو مجائے تو امیر خلیفہ کی امیازت سے خیر ان سے جہا د تہیں کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برچ کر آ در ہو مائیں نو وہ نامیفہ کی اماز سے بنیر مدا فعت کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برچ کر آ در ہو مائیں نو وہ نامیفہ کی اماز سے بنیر مدا فعت کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برچ کر آ در ہو مائیں نو وہ نامیفہ کی اماز

شرسے ملک وملت کو بجیانا اس سے فرائف میں داخل ہے۔
امارت سے تقریمی وہی شرائط ملحوظ رہنا جا ہئیں جودزارت تنفیذیں
معتبر میں گردوشرائط اسلام اور حربت زیادہ اہم متصور ہوں گی ، چوکر امیر کو دینی
اموریمی انجام دینے ہوتے ہیں جودہ اگر کا فریا غلام ہو تو درست نہیں ہوسکتے ۔
البتہ امیر کے تقریر سے بہے اس کا فیقر (اسلامی فافون) کا میا ننا صروری نہیں ہے

غرض اگرے امارت خاصر بین امیر سے کوئی خاص شعبہ برائے انتظام سپر دکیا جاتا ہے لیکن اس شعبہ کی صد تک جو نکہ اس سے اختیا رائے بہیع ہوتے بین اس لیے امیر کے تقربین دہی شرا کط ملموظ رکھے جاتے ہیں جو دزار سے تفویق میں ہوتے ہیں -

امارت عامه كي شرائط

ایکن اگر دہ حانتا ہو تومہتر ہے۔

امارت مامرمیں امارت خاصہ سے ایک نشرط کم ہوتی ہے اور دہ کیم ہے کیونکہ امارت عامر ہیں تونسجد کرنے کاحق ہے مگرامارت خاصہ بین سیلہ کرنے کاحق نہیں ہے۔

اینے دائرہ اختیارمیں اینے فرائفن منصبی کی ادائیگی کے لیے ان دونوں فسم سے البتہ اگروہ خود البسا فسم سے البتہ اگروہ خود البسا کرنا جا ہیں توکر سیکتے ہیں ۔

آگری ایسامعا ملرسامنے آگیا جو انتیادات بین درج نہیں ہے تواس صورت بین امبر کو خلیفہ سے حربہ کا کم معاصل کرنا بیا ہیں۔ اگر بید اندلینہ بہو کہ خلیفہ کا حکم آئے گئی تو کھر امبر ابنی دا سے سے فیصلہ کرسکتنا ہے۔ اورجب خلیفہ کا حکم موسول ہو جائے گئی تو کھر امبر ابنی دا سے سے فیصلہ کرسکتنا ہے۔ اورجب خلیفہ کا حکم موسول ہو جائے تواس سے مطابق علی کر سے کیونکہ اس میں اختیادات کی حاصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کا حکم امیر کی دارئے کے مقابلے میں اختیادات کی حاصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کا حکم امیر کی دارئے کے مقابلے میں نہیادہ قابل علی سے۔

اماريت استنيلامه

امارت استیاا رہ امام کی مرض کے بغیر بزدر ماصل کر لیگئی ہو۔ کہی شخص نے کسی ملاتے برقب بند کرے اس پر اپنی امارت قائم کر بی ہوا در مجبورًا امام کو اس کی امارت قائم کر بی ہوا در مجبورًا امام کو اس کی امارت تعلیم کر نی ٹیری ہوا ور اس نے امیر کو انتظامی اور سیاسی افتدیارات تغویض کردئیے ہوں تو اس صورت بیں یہا میرستفن کھم ان متصور ہوگا اور اماکہ کو دنی احکام کا نافذ کرنے والا مجمعا مبائے گا تاکہ یہ نا جائز اور باصا بطر ہوجائے۔ اگر چرسمًا برامارت تقررامارت کی شرائط اور احکام سے مگر جو نکر شری تو این اور دینی امور کو معطل نہیں چھوڑ ایما سکتا، اس بے مائی ہے اور نکی بناء پر ان امور کو جائز قراد دیا بہا ہے گا۔
مجبودی کی بناء پر ان امور کو جائز قراد دیا بہا ہے گا۔

اميراستيلاد برسات امود لازم بي ـ

ا۔ منصب امامت کوخلافت نبوی اور ندبیر ملی سے مطابن باتی رکھے تاکہ شرعی احکام کو تحفظ ماصل رہے۔

۳- دین پر بابندر ہے تاکہ امام کے خلاف ہمونے کا شبہ نہ ہمو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنہ گار نہ ہو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنہ گار نہ ہو۔

۳- امام سے عفیدست کا تعلق قائم دکھے اور اس کی نصریت وا عائن پرآمادہ رہے تاکہ غیرسلموں پیمسلمانوں کی شوکست قائم رہیے ۔

سم دبنی منفوق کے مامل معاہدوں اسکام اور فیصلوں کو برقرار دیھے۔ نر معاہدوں اسکام اور فیصلوں کو برقرار دیھے۔ نر

۵- شرعی محاصل کو اس طرح وصول کرسے کہ (داکر نے والے لینے فرض سے کہدرد اکر نے والے لینے فرض سے کہدرش موجائیں اور لینے والوں کوجائر ہوجا سے ۔

۱۷- مدو دشرعی کومباری کرسے اور ان میں رمایت نہ برنے ، اس بے کہ سرحیٰد کہ مون کا بہار میں سے کیے الدن مرد داللی سے بھیے والدن

<u>مے لینہیں ہے۔</u>

ہ۔ دین کا محافظ رہے اور شرعی ممنوعات سے بچارہ من دین بچمل تبرا لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور دین سے برگٹ تدلوگوں کو دین کی دعوت دے ۔ پورکد ان سات امور کی پابندی سے اسکام امت کا تحفظ ہوجاتا ہے اس لیے امیراستیلاد کی امارت مائز فراد پائے گی، اور اگراس امیری وہ نالط بھی موجو دہوں جو شرائطِ امارت ہیں تو بچرلامحالہ اس کی امارت مائز ہے اور اس کو باقاعدہ اس کی امیازت دے دینی میا ہیے تاکہ وہ امام کی اطاعت کرے اور منا لفنت برآما دہ نرہو۔

اس ابازت سے بعد دینی حقوق ا دراسکام امت بین امبرے قلامات میائز متصور میں امبرے قلامات میائز متصور میں امبرے قلامات میائز متصور میں ہوں سے وزیر ا درنائی سے اسکام وہی ہوں گے سے خطیب نام بروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرر میں ملکہ برام بروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرر میں ملکہ برام بروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرر کرنے کا کھی مجان ہے۔

اوداگرامیر باستیا، (جوبزود امیرین گیا بور) میں وہ تمرائط موجود نہیں ہیں ہوا میں میں وہ تمرائط موجود نہیں ہیں ہوا میں میں بورہ میں بہری ملیفہ اس کی امادت تسیلیم کرسکتا ہے تاکہ وہ وفا دار دہ ہے (ور اس کو مخالفت اور علاوت کا موقعہ نہ ملے، مگرا ان کام اور مقوق میں اس کے تصرفیات اس وقت تک موقوف اور غیر مُوثر دہیں گے جب بول ، گویا نائب کے تاریخ میں بات مام و کمال تشرائط موجود موجود ہوں ، گویا نائب کے ترافط می بونے سے وہ کمی دفع ہوجائے گی جوامیری موجود ہے ، اس طرح منصب مکومت امیر کے باس ہوگا اور اسکام کانفاذ نائب کی بیانی سے ہوگا ۔ ہرجن دکہ بیر بات خلاف ان اصول ہے گراس سے جواندی دو دی بیاتی ہیں ایک وجہ بیر ہے کہ اصول سے گراس سے جواندی دو دی بیاتی ہیں ایک وجہ بیر ہے کہ اصول ضرورت سے تحت لازمی شرائط نظر اندا کر دی بیاتی ہیں ، دو سری وجہ بیر ہے کہ مصالے عامد سے ضیاع سے اندلیث کی بنا ہی دی بی بیا ہیں ، دو سری وجہ بیر ہے کہ مصالے عامد سے ضیاع سے اندلیث کی بنا ہی

د د نول م کی امارت کا فرق

امارت استیلار (بزورو قوت امارت سامسل کرلینا) (درامارت استکفار اشرائط امارت کی موجود گی کے ساتھ خلیف کاکسی کوامیر مقرد کرنا) بی جاد فرق ہیں۔ استیلار امیر کے غلبہ اور قوت کے ساتھ والب تہہ ہے جب کہ امارت استکفا رخلیفہ کی دائے برموقو ف ہے۔

۷- امارت استبلاءاس تمام علاقے برم و گی حس برامبر نے غلبہ ما مسل کر لہا اسے اور امارت استکفاراس علاقے برم و گی حس کو خلیف متعین کر دیسے ۔

۳- امادت استیلام تفرده نظام مکومت ادر غیر معمولی واقعات دونوں کو ماوی سے دبوں کر ماوی سے دبوں کے ماوی سے دبول کا میں معاومی مادت استکفار صروت مقرده نظام مکومیت کے مااند خاص الدردیگر غیر محمولی مالات میں خلیفہ سے ہالیات طلب کرنا ہوں گی۔

۷۶- امارت استبلابی وزیرتفویین مفرد کرنا درست ہے جب کہ امارت استبلابی وزیرتفویین مفرد کرنا درست ہے جب کہ امارت استکانا میں درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وزیر کے انتیارات محدود ومقر بہوں گے حب کہ بذریعہ فلام اورغیم محمولی معاملات دونوں کوشتل ہوں گے اوراس طرح وزیراورام برمین فرق باتی ہے گا حب کہ امبراستکفاء کے افتیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر محب کرام براستکفاء کے افتیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر افد امیر کے افدیوں کے افدیوں کے افدیارات برابر ہوجائیں گے اور وزیراور امیر کے افتیارات کا تعین وشواد موجائے گا۔

باب\_يم

## سيبسالارول كانفرر

مشرکین سے بہا دے سیے سب برسالار کو صرف لشکری ترتیب اور مبات کی تدابیر کے فتریا رات میں ۔ بہای برکرسپ برسالار کو صرف لشکری ترتیب اور مبات کی تدابیر کے فتریا رات میں میں ۔ اس می می سب برسالار میں امارت منا صرب کے شرائط موجو دہونا بیا ہمئیں جو وسری قسم یہ ہے کہ سب برسالار کو مذکورہ بالاا فتنیا دات سے سائھ وشمنوں سے سائھ وسلے کر لینے اور فنیرت کی تقسیم کے مبی افتریا رات ہموں ، اس می مے سب برسالار میں امارت مامرے شرائط موجود ہمونے بیا ہمئیں ۔

سپرسالارعام کے اختیارات

استنهم کی عام سب پرسالاری کے اسکام زیادہ ہیں اور ان کی کئی میں ہیں اور یہ پر کا میں ہیں اور یہ پر کا میں ہیں اور یہ پر کا میں ہیں اور اسکام سپر سالار عام کے اسکا وانتظالا ہیں داخل ہیں اس لیے بیہاں بہم اختصار کے ساتھ سب پرسالار عام کے نفتیارات اور اسکام بیان کرنے ہیں۔ اور اسکام بیان کرنے ہیں۔

عموی طور پرچیرامورکی انجام دین سب پسالار عام کی ذھے اری ہے۔ ا۔ تشکر کی روائگی۔ اگر سب پرسالار خود تم راہ لشکر ہم توان امور کا لحاظ کھے۔ لشکر کو آہب تنہ لے کہ سے کہ کمنرور کو بھی تعلینے میں وشواری نہ ہمو، کمیونکہ تیزردی میں کمزوروں کی الماکن اور طاقتوروں کے کمزور ہم مبلنے کا (ندلیث ہے۔ رسول السّم ملی الشّر ملیہ وسلم کا ارشا دہے کہ

"اس مین متین میں وفار کے ساتھ میلو، تیزروی سے نرزمین قطع ہوگی اور نہ کمر باقی رہے گی جقیقت یہ ہے کرمہت زیا دہ تیزرفتاری ہی بات ہے گ

نیزائٹ نے فرمایا کہ۔

«سب لوگ کمزور مواری دانے کی رفتار سے ملیس »

۲- نشکرکے گھوڑوں کا معائر کرے، اور موٹے ، کھبادی بھبوٹے ، کمزور، شکستہ مال بسست، ناتواں اور ذخمی گھوڑوں کو نسکال دسے ، کیونکر لیے گھوڑوں کی موجود گی کشکر کی کمزوری کا سبب بن سکتاہے۔ نیز جوبیا تورمیلنے کے فابل نہوں انہیں کھی نیکال دسے اور مبالوروں پر مطاقت سے زیادہ وزن لا دینے کی ممانون کر دسے۔ فرمان الہٰی ہے۔

دَا عِنْ وَالهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَةٍ وَّمِنْ تِربَاطِ الْنَصْيُلِ - (الانفال: ٩٠)

"اورتم لوگ، جہاں مک تمہارا بس ملے ، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھ دسنے والے گھوڑ ہے ان کے مفاجے کے بیے مہتبار کھری فرمان نبوت سے ۔

"گھوڑے رکھاکروان کی پشت تمہاری عزت اور ان کے پیٹ تمہارے لیے نوزارزہ "

۳- سپاہمیوں کالحاظ در کھے جود قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تنخواہ دار ہو رجشر میں درج ہوستے ہیں اور جو مجابد کہلا نے ہیں اور شمیت کے شخل ہوتے ہیں۔ ادر دو مرسے وہ درہیاتی ، قسمباتی اور شہری لوگ جو جہا دہیں شرکت سے عام مکم کے حمت کشکر میں شرکی ہوجائے ہیں۔ الشرسیمانہ کا ارشا دہے۔

" " نكلو خواه بلكيم يا بوعمل اورجها دكرو الشركى راه مي اينے ما لوں

ادرابني مبانون محرساتمر ٤

أيت بين مذكور الفاظ خِفًا فَا دِّنْقِالاً كَ عِيارِ مَعْهِم بيان كيم كُنْ مِن يَصْرِت

حسن اور عکرمه کا قول ہے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابوصالح رم کی رائے ہے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابو مراد ہیں ابو عمر کا قول برہے کہ سوار اور بیدل مراد ہیں اور فراد کی دائے برہے کہ عیال دار اور غیر عیال دار مراد ہیں -

ان عام شرکت کرنے والوں کو مال منی سے دینا درست نہیں ہے بلکہ آئیہ صدقہ میں جورسول الشرملی الشرملی الشرملیہ وسلم کاحنی بیان ہوا ہے وہ ادا کیا بائے ،

نیز شخواہ دارسیا ہمیوں کو معدقات میں سے کچر تہیں سلے گا بلکہ ان کو مال منی بت ہی ہیں سے ملے گا فرمن ہر الکی کا صفتہ معدا ہے اور ایک دوسرے کے سی میں سے ملے گا فرمن ہر الکی کا صفتہ معدا ہے اور ایک دوسرے روت میں سے دینا درست نہیں ہے مگرامام ابونسینہ سے کرد میک بقدر صروت میں انسیا زرکھا ہے اس لیے ایک ماحقتہ دوسرے یوسرف نرکیا مبائے۔

ہم۔ دونون ہم کے شکروں پڑگران اورنفنیب مقرد کرسے ناکہ ان کے نہیے اشکر کے مالات معلیم ہونے رہیں اور انہیں سے واسطے سے امبر کے سامنے بیش کیے مالات معلیم یونے درسول الشرملیر سلم نے البیابی فرمایا - اور الشر سلم نے البیابی فرمایا - اور الشر سبمانۂ کا ارشا دہہے -

- سنگرکی سرجاعست کا ایک مخصوص نام مقرد کردسے تاکدان کی میلاشنا

ہوسکے یحضرت عروۃ بن زبیر سے مردی ہے کہ رسول التّرصلی اللّہ علیہ دلم نے یہ نام مقرد فرائے تھے۔ مہاجرین کا یا بنی عبدالرحمٰن ،خزرج کا یا بنی عبداللّہ اللّه کا یا بنی عبداللّہ کا کا یا بنی عبداللّہ رکھا کھا۔

کا یا بنی عبیداللّہ اور لینے گھوڑ ہے کا نام اللّٰہ کا گھوڑ المغیل اللّه برکھا کھا۔

4 - لشکراور اس سے متعلقین میں سے بی خص سلمانوں کی بزدلی یا اضطرا کا سب بن دیا ہو یا کا فروں کا مباسوس ہو اسے نکال دسے۔ رسول اللّہ منی اللّٰہ عبداللّٰہ بن ابی بن سلول کو اسی جم میں کئی غزوات میں سے نکال یا علیہ دم میں کئی غزوات میں سے نکال یا کھا۔ فرمان اللّٰہ ہے۔

وَ قَاتِلُوْهُ مُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ قَيَكُوْنَ السِّيثُ وَتُنَا لَا يَكُونَ السِّيثُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"اوران کافروں سے عبنگ کرویہاں تک کہ فتنہ باتی نرہے اوردین پورا اللہ کے بیے ہوجائے ہے

، - ابنے ہم سلک ، متفق الخبال اور عزیزوں کو دو مسر الوگوں پرترجیح مدو اللہ مسل کیجوٹ پڑ میں اللہ میں کیجوٹ پڑ مبائے گا اور آئیں میں کیجوٹ پڑ مبائے گا ۔ دسول الٹرسلی اللہ علیہ رسلم نے ابناء مسلانوں کے منعف کے قت منا فقین سے مصالحان دوبرا فنتبار فرما با اور ان کی باطنی صالت کو الٹرسبی انہ کا افتبار کیا تاکہ ان کی شرکت سے مسلمانوں کو قوت وشوک مامس ہو۔ الٹرسبی انہ کا افتبار کیا تاکہ ان کی شرکت سے مسلمانوں کو قوت وشوک مامس ہو۔ الٹرسبی انہ کا ادشاہ ہے۔

وَلَا تَنَا ذَعُواْ فَتَفَشَّلُواْ وَتَنْ هَبَ دِغِيكُمْ ﴿ (الانفال : ٢٩)

"آپس مِي حِمَّرُ ونهي ورنزتمهارے اندر کمزوری پيرابو جائے
گی اور تمہاری ہو الکھ مبائے گی "

اس آبیت میں رِبُح (مہوا) کے درمفہوم مراد لیے گئے ہیں ، ابوطبیہ کے ندر کیے اس آبیت مراد دولت ہے اور دورسرامفہوم قوت ہے۔

در تنور حبنگ دارالی سے مشرکوں کی دوسیں ہیں، ایک وہ جہیں دعوت اسلام پہنچ مکی گر دہ اسلام نہیں مالا میں ہیں ہیں۔ ایک وہ جہیں دعوت اسلام پہنچ مکی گر دہ اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ حبنگ کرنے میں سب سالاد کو بہ اختیار ہے کہ وہ دن کو بازات کو امپانک حملہ کردے یا با قاعدہ دعوت حبنگ ہے کراود اعلان حبنگ کریکے حبنگ کا آغاز کرے یغون مومورت مسلمانوں کے حق بی فائدہ مند ہوا سے کریٹ کا آغاز کرے یغون مومورت مسلمانوں کے حق بی فائدہ مند ہوا سے

سوے بات مار مار روسے میران بر ارزات ما در استان کا مار است اختصاد کرے۔

مشركون كى ايكفيم ان لوگون كى سي مجوابھى تك يحوت اسلام بهني بجى ہے نہيں ہوئے۔ ہرون كہ اللہ كے مكم سے دنيا بين ہر بوگر دعوت اسلام بهني بجى ہے گر جوسكتا ہے جن دوميوں اور تركوں سے بم بربسر بريكار بين ان سے ملا وہ تحجه البي سي جر اقوام ہوں جن سے بم نا واقف ہوں اور انہيں دعوت اسلام نه بني ہو كوان سے اس وقت انك بوئك كرنا ورست نهيں ہے جب بك انهيں عوت اسلام نربينجا دى جائے اور معجزات نبوئ كو بنلاكر حجت اللي قائم كر دى جائے ارسلام نربينجا دى جائے اور معجزات نبوئ كو بنلاكر حجت اللي قائم كر دى جائے اگر دہ بھر كھى كفر برقائم رہيں تو كھران سے جنگ مائز ہے فرمان اللي ہے۔ اگر دہ بھر كھى كفر برقائم رہيں تو كھران سے جنگ مائز ہے فرمان اللي ہے۔ اگر دہ بھر كھى كفر برقائم رہيں تو كھران سے جنگ مائز ہے فرمان اللي ہے۔ در النحل دور النحل دوروں الله من باکہ بنائی ہے کہ اللہ من اللہ بنائے ہوگئے ہو

"لئے نی اپنے رب کے داستے کی طرف دومکرت اور میکرہ استے کی طرف دعوت دومکرت اور میکرہ استے کی طرف دعوت دومکرت اور میکرہ استے میں کہ میکر استے میں کہ میکر میں کہ اور دومرا منہ ہی میں میں میں اور دومرا منہ ہی اور دومرا منہ میں اور دین اور دیں اور دیں اور دین اور دیں اور دین او

دعوتِ اسلام دینے أور تبلین اسلام كرنے سے قبل اگر مسلمانوں نے كافروں برحكم كرديا توامام شافعي كے نزديك مسلمانوں كومقتولين كامسلمانوں سے برابر

خونبها دینا ہوگا در تعین فقہار کے نز دیک مسلمانوں کو وہ خونبہا اواکرنا بہاہیے جومقتول کا فروں کی قوم میں مروج ہو۔ مگر امام ابو تعلیف قرمانے ہیں کر کھپرلازم نہیں ہوگا اور نٹونبہا ساقط ہے۔

جنگ کے وفت سپرسالار اپنی کوئی خاص علامت مقرد کر کے سیابل شکر کو باخبر کرسکتا ہے تاکہ وہ دونوں مترمفا بل صفوں ہیں ممناز موجائے مثلاً برکائمن رمبیر درسیاہ کھوڑ ہے پرسوا دموجائے جب کہ بانی نشکر کے باس شکی با کمبیت گھوڑ ہے موں ، گرامام او منیفہ رہ فرماتے ہیں کہ اس تسم کا اقسیاز مقرز نہیں کرنا جاہیے۔ لیکن انہوں نے اس مانعت کی کوئی دم بہیں بتائی ہے۔ سمب کہ ابواسٹی سے مردی ہے کہ بدر کے دن حضور ملی الشرطیر سلم نے معاب سے فرایا کہ مردی ہے کہ بدر کے دن حضور ملی الشرطیر سلم نے معاب سے فرایا کہ "علامتیں لگاؤ، فرشتوں نے بھی علامتیں لگائی ہیں "

مبارزت طلبي

میدان جنگ بین مقلبلے کے لیے پہاد نے والے کے مقابلے و کا کانا و ت میدان بین هنا ہے کہ کونکر دوایت ہے کہ اُمد کے موقع پر اُنی بن خلف نے آکر میدان بین هنا ہے می میک اُن و تعنور می اُن خطیب کے موالے کا تا وصفور میں اُن خطیب کو می البی ہوئے جنگ لیے نکا اور اسفن کر دیا اور سریم بی لڑائی ہے جس میں اُن خفور نشر کی بہوئے جنگ بردی قریش کے معززی عقب اور شعیب اور ولید نے میدان بین آکر ترمقابل کو پڑھے بردی قریش کے معززی عقب اور شعیب اور ولید نے میداللہ بن روائٹ مقل بلے کو بڑھے تو انساد میں عفر اس کے بیٹے عوف اور سعود اور عبد اللہ بن روائٹ مقل بلے کو بڑھے تو فریشی میروادوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جائے ہے مار سے ہمار سے میں ابی طائب کو بڑھے باشم کے بین بہا در نکلے بین بیس سے ایک مضرب علی بن ابی طائب کے اور میں بیا اور مرمن صفر ایس فرایس نے ایک میں بیس کو گایا اور مرمن صفر ایس و فات بائی میں معاور کے ہیں ۔

وفات بائی میں جودی ولا تب خطی ، بد معل و کفاد لا شنوس اسلام ایا عین جودی ولا تب خطی ، بد معل و کفاد لا شنوس

على سيده هدنا هلكه به كريم المشاهد والعنصر عبيدة اسمى ولانوتجيه به لعرب غدا ولامنكر وقد كان يحمى عداة العتال به حامية الجيش بالمبتر

(توجم) کے آنکھ بارش کی طرح آنسوئوں کا تار باند صود ہے اور بخل مذکر ولیے بہا در اور شربون انسب بہا در سرواد برروکہ جس کی بلاکت نے ہمادی کمر توٹر دی ۔ عبیرہ اب اب عالم میں بہنچ گئے جہاں اجھائی برائی کا معدود کا نہوں ۔ عنبہ کی بیٹی مہند ہ نے دمشی کو بہت کچھ مسلہ دینے کا وعدہ کر کے مصرت ممزود کو لینے باب کے جلے میں تی توشی میں تھے کا وعدہ کر کے مصرت ممزود کا نوم ندہ نے آپ کا میں میں تا دی کہ اور جب وحشی نے مصرت ممرود کو شہید کر دیا توم ندہ نے آپ کا میں نہ جاک کے میں اور جب وحشی انساد بڑھے ۔

رسول الشمیلی الشرعلی وسلم نے مقلبے کے لیے اپنے قابل قدرمہا درترین عزیر نے درمہا درترین عزیر کا نکلناگو الاکیا ، آئی خود اُصر کی لڑائی میں ابی بن خلف کے مقابلے پر آئے اور غزو کا خندق میں شدینے طروع و نے کے با دیجود آئی ہے منے صفرت علی و کا میدان میں اثرناگوادا فرما لیا، ما لائکہ آئی حضرت علی ڈسے مہت محبت فرماتے تھے۔ یہ واقعہ

اس طرح ہے کہ عمروبی عبد و دُنے پہلے روز میدان میں اکر قدمقابل کو پکارا، گرکوئی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا، دوسرے روز میں ایسائی بردا ہمرے وزجب اور استعاط اس کے مدمقابل کو بکار نے پرمیان میں نہیں آیا تواس نے برجم بک اور استعاط دیکھ کر کہا " لیے محکر اتم تویہ کہتے ہو کہ تمہارے متعنول شہمید مہوتے ہیں اور حبت میں زندہ ہوتے اور کھاتے بیتے ہیں جب کرہا رسے تقتول ووزخ کی آگ بی بہلے میں ، کھرکیا تم میں کو تی الیسانہیں ہے جو مبت کا طلب گار مواور دشمن کو دوزخ کی راہ دکھائے۔ کھراس نے بداشعار پڑھے۔ دکھائے۔ کھراس نے بداشعار پڑھے۔

دلقددنوسالی الندا ، ملجمعهم هل من مبادی وقفت اقدن المساجن وقفت اقد بن المسحم ، موقف القرن المساجن انی کلالک لدران ل ، متسویا نحواله و اهن ان الشجاعیة فی الفتی ، والحجود من خیر الغوائن ان الشجاعیة فی الفتی ، والحجود من خیر الغوائن (توجه) قسم بخدا - بین نے میدان بن آکرمب کومقا بلے کے لیے بیکا داہجهال بہادد بزدل بن گئے ویال بی بنگر مردار بن کرکھ ارباء بین بی بیش خطرناک الرائی کی جانب بیش قدمی کرتا ہموں بنقیقت بہ ہے کہ شجاعیت اور سخاوت انسان کے علی ضمائی بیش قدمی کرتا ہموں بنقیقت بہ ہے کہ شجاعیت اور سخاوت انسان کے علی ضمائی بیس م

مین کرصنرت علی شیخ سط نه بوسکا اور رسول النّد اسے میدان بین کل کرمقابلے
کی اجازت جاہی، آپ نے اجازت عطا قربائی اور فربایا کہ خدا تمہیں ابنی حفاظت اور
پناہ میں رکھے ۔ تب محضرت علی واپر اشعار پڑھتے ہوئے میدان بین نکھے۔
البشواتاك يجيب صوتك ، في الهذاهن غيد عاجن ذونب قد و بعد بوق ، بيجوالخدا الله نجا الحف المن المن الله فا المن الله فا المن الله فا الل

حبی کی نمیت معاف اور بعیرت کال ہے جو کامیاب، نمات کا خواہ شمندہ ہے۔ مجھے تقین ہے کرئیں تجھے آنا بڑا اور کاری زخم لگاؤں گا ہو بعد میں یا در کھا جلئے۔ گا اور بعد میں نیری لاش پر نوم کرنے والی عورتیں کھڑی ہوں گی۔

اس کے بعد دونوں مقابلے کے لیے میدان کا دزار میں کو دیڑے اور اس قدار میں کو دیڑے اور اس قدار خیار مخالہ اور اس قدار مخالہ دونوں نظر مزائے سنے اور حب خبار حبیثا تو سین نظر مخالہ کے محروم تعتول ٹرا میں اسے اپنی نلوار صاحت کرد ہے بھے۔ یہ اتدر محدابن اسماق نے سفالہ ی بیں بیان کریا ہے۔

یہ دونوں وا تعات اس امرئی دلیل ہیں کہ میدان جنگ ہیں ہی کورکورکو خطری میں ڈالنا مائز ہے، رہا ہر امر کہ ابتداؤ میدان میں نکانا اور مدم تعابل کوطلب کرنا بھی مائز ہے یا بھیں، امام ابومنی فرق فرمانے ہی مائز جہیں ہائز ہیں ہے اس لیے کہ اس بیس اظہار مکتر ہے گرامام شافعی کے نزدیک مائز ہے کیونکہ یہ الشرے فی کے غلبے کا اظہاد ہے ۔ نیز خود رسول الشرم کی الشرعلیہ دیم نے اس کی رغبت لائی اور حبس نے بہل کی آئی سے اس کو منتخب فرمایا۔

لی ادر ایک سرخ کپڑے کی بٹی کاملم سنایا ، لوگ یہ دیکی کرسمجھ گئے کہ بھٹقریب لڑکر مہا دری کے جوہر دکھائے گا۔غرض وہ بیرا شعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی جانب بڑھے ۔

اناالىنى اخىن تەنى دقىلەن باخىنى بىلى ئەلىدى دەلىلى ئىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىدى ئى

ر تعریب ایس نے فرا باکہ کون اس عواد کو سے کراس کا من اداکر سے گاتو بقر نے عواد سلے لی بیس نے اس سے عدل وصدا قست سے باعث اس فادر مطلق کے سلیے جس کی رحمت معلوق برعام ہے اور اس سے فشل کرم کا دستر خوان مشرق و مغرب دالوں سے سیے مجمع ابو کا سے اس علواد کو فبول کر لیا ؟

سماک اکر کرمی رہے تھے اس پرسول الٹرسلی التّد طبہ وسلم نے فرما باکداگر اللّہ سماک اللّہ مسلم نے فرما باکداگر الله سماک نے بیری ساک نے میں اللّہ سماک نے میں سماک ہے میں کہ بیا دری کا ثبوت دیا اور دشمنوں کو زخمی اور قتل کیا در بیرا شعار پہھے۔

اناالىنى عاهدى نى خليلى ؛ وغنى بالسفح من النحيل ان لا اقوم الدهم تى الكبول ؛ اخذت سيست الله والرسول

(تدحمہ)" جب ہم کھجود کے درختوں سے قریب ترائی میں کھڑے تھے میہ سے دوست نے محمد سے عہد لیا کھرنے وم تک نود کو مقید نرکر وں رحینا کچرش نے النہ کی اور اس سے درسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال ہی "
النہ کی اور اس سے رسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال ہی "

مبارزس طلبي كي شرائط

غرض بمعلیم مہومباً نے کے بعد کہ مہارزت طلبی ہر دوطرح ما گزہے بعنی ابتداء کھی اور مخالف کی لاکار کے بعد کہ مہارزت طلبی ہر دوطرح ما گزہے بعد کہ ابتداء کھی اور مخالف کی لاکار کے بعد کہ مہارزت طلب کرنے والانہا بہت بہادہ نہ دینے والا نہا بہت بہادہ نہ دینے والا اور بالے بہت بہدوسہ رکھنے والا ہو کہ دشمن سے معکوب نہ بھوگا یہ وہر کے

برکہ لشکر کا سرد ادنہ ہوکہ اس سے نہ ہونے سے نشکر کمزود ہو مبائے اور سکے اور سکے سے سے سے سکے کہر کا سے در سانا اس لیے ہو وں کے سام سارز سن طلب فرمانا اس لیے ہو وں سے کی بنار پر کا میا بی کا لیے بن کھا۔ حبناک کے قوانین سے اور مدسے کی بنار پر کا میا بی کا لیے بن کھا۔ حبناک کے قوانین

جہادی تیادی کے وقت امیراپنی فوج کوشہادت کا شوق دلائے تاکر مسلمان میڈ بٹر شہادت کے تمت جہاد کریں اور انہیں نصرت الہٰی ماصل ہو۔
محد بن اسخی بیان کرتے ہیں کہ رسول المڈسلی اللہ علیہ دسلم نے بدر کی لڑا ئی ہے جہر سے کہ کہ رسول المڈسلی اللہ علیہ دسلم نے بدر کی لڑا ئی ہے جہر سے سے کی کر لوگوں کو جہاد پر انجادا اور فرمایا "بوس کو ملے اس کا ہے " نیز فرمایا "قسم بخدا، آج بوشخص میں نرو کی نر آئے اللہ سمائڈ اس کو جنت میں واضل فرمائی اس طرح لڑے گا کہ اس میں بزو کی نر آئے اللہ سمائڈ اس کو جنت میں واضل فرمائی اس پر نبوسلم ہے گا کہ اس میں بزوگی نر آئے اللہ سمام نے کھجوروں کو کھاتے اللہ سے کھینیا کہ وار اور کہنے گئے" بہرت ٹو ب "میرے اور حبنت کے درمیان سے کھینیا کہ وار اور کہنے گئے " بہرت ٹو ب "میرے اور حبنت کے درمیان اس اتناہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے کی بہران نک کہ شہید ہو گئے اور اس دقت بہر شعار آ ہے کی زبان پر تھے۔

كسناالى الله بغيرين اد ؛ الاالتقى وممل المعاد والسير في الله على الجهاد ؛ وكل نهاد عوضة النقاد

غيرالتنى والسيروالوشاد

(تعجه) مین تقری اورعل آخرت کا زاوراه بے کر الشرکی طرف جارہ ہوں، بین دا وخدا بین جها دیرصبر کرد ہا ہوں ، اور تقوی نیکی اور دست رسے سوا مرزوش ختم ہونے والاہے ؟

رمانی کے دُران سرکا فرلشکری کوفتل کرنا جائز۔ ہے خواہ مرہ برسر حنگ ہو با نتر عبو ۔

ادر بوڑھوں اور عبادت کا ہوں میں سیفے ہوئے راہبوں کے قل سے باہے میں اختلات ہے ایک قول پرہے کہ حب بنک وفتش میں تشریک نہوں ان کو قتى نركىالىا ئے اور اس مورت ميں ان كائكم بجون مبياسے ۔ اور درسرا قول ب سے کہ اگروہ شرکی حنگ ہوں توان کوقنل کرنا سائز ہے اس لیے کہ وہ البامشور تودسيسكتے ہيں پيمسلمانوں ہے ليے نغصان دہ ہوسے نائجہ دربد بن صمرس کی عمر سوسال کفی ، حنگ بهوازن میں رسول الشمسلی الشرعلیبرسلم کے سامنے تنل کردبا مراً بس تے مینہیں فرمایا ، مرتے وفت اس نے براشعار ٹرسے تھے۔

أمنهم امنى منعرج اللوى ، فلم يستبينوا الوشد الاضطالان فلماعصونى كنت منهم وقدارى ﴿ غوابيهم واننى غيرصهدى

(ٹدجہ)" دمیت سے کٹاؤپریمی نے انہیں اپنی دائے دی گراگی میں تک ان سے کوئی بات سمجھ مینہیں آئی ، ان کی یہ بے عقلی دیکیم کریک میں ان سے ساتھ ہوگیا ادران

کی پیرفتی کو دیکیمننا ر یا "

عورتين اور بي اگرمنبك مين شريك بهوكرم فالبله بيرنه أئيس نوان كوكسي ميكات مي قبل كرنام الزنهي ب كيونكرسول التصلى التعظير ولم في المان كام النسطم في ماندت فرائى ہے۔نیزائٹ نے خدمتگاروں اور غلاموں کے قتل سے تعبی منع فرمایا ہے۔اگر عوزیں ا دریجے مشر یک جنگ ہو کرم نفا بلہ کر دہہے ہوں تو ان کوفنل کرنا جائز ہے لیکن اگر کھاگ دے بون نومائز تنہیں ہے۔

اگردشمنوں نے اپنے سامنے عور توں اور بحتی کو کھٹراکرلیا ہو اور ان برحملہ کے بغیر دیمن مک پہنچینا ممکن منہو، توعور نول ادر بحیرں کا فنتل بھی مبائز ہے۔ <sup>دی</sup>ین اگر دشمنوں نے مسلمان فید بوں کواپنی ڈیصال بنا لیا ہواوران پرحلہ کیے بغیر قیمنوں مک میہنینا مکن مربوتومسلمان فیدیوں کوفتل کرنا مائز نہیں ہے، اس صورت میں اگرے مسلمان محصور کھی مہومائیں نو کھی مسلمانوں قبیدیوں بیٹملنہیں کرنا میا میدا در محاصر ہے سے بحلنے کی کوشعش کی میاہئے۔ اس سے با وجود اگرمسلمان قبیری کومسلمان مباینتے موسئة تل كردياتو قائل برديت ادركفاره دونون لازم مون كرداكرمسلانين سمجدر المقاتوم روف كفاره واحب ب راكردشن كهورد و برمواد بوكرالرب مون توان كرهم و المرب المردش كالمردش كالمردش كالمرد و المرب المردش كالمرد و المرب المرد و المرب المرد و المرب المرد و المرب المرد و المرد و

التحدین صباحبی دنفسی به بطعنه مثل شعاع النه مسی در تبطعنه مثل شعاع النه مسی در ترجه از مین اور لین سائمی کی حایت بورج کی ماند کی تیم سے در ترکی سے این شعوب مظلم و قتل کر کے اوس میان کی جان بیادی توابس میان نے لیشمار نم سے دما ذال مهدی من جوال کلمین میا به للدن خلاوی سے متی بدکن صلیب افا تلام طی اواد عوالفالب به داد نعهم عنی بدکن صلیب دلوشت نجانی حصان طه ق به وله احل النعاء الاین شعوب در ترجی میر برجوان گهو او ایس سے سے اور میر اور می

ابن شعوب نے اس احسان ناشناسی پر بداشعاد کہے۔
لولاد فاعی یا ابن من جہ مشہدی ہ الکینیت بوم النعف غیر بجیب
ولولام کو المہر بالنعف قرق ، ضباع علی اوصاله د کلیب ر توجہ " اگر توجہ " اگر توجہ " اگر توجہ " اگر توجہ اللہ کا بیات کے باس مبال میں میں موجود منہ و تا اور ابن حرب کو منہ پا تا تو تم اسے مرا اکو اپنے اور اگر اس تو دہ دیگ کی جا نب میر الکھوڑ المر منگیا ہوتا تو اس کی ہر اول مرسے ہوئے ۔
بر بحتو اور کتے بول رسے ہوئے ۔

مسان با گھ مے کو دیم کوسکتاہے یا مہیں، اس کے بالے بن وایت

یہ سے کہ حضرت بجفری ابی طالب اپنے کمیت گھوڑے پرسوار ہوکر مونہ کی لڑائی پی مشر کیب ہوسے گھمسان کی لڑائی کے وقت آب گھوڑے سے اترے اور اسے ذرکے کر ڈالا اور خوب بہا دری سے لڑے اور شہادت بائی۔ اسلام بین حضرت جعفر نے کہ خوالا اور خوب بہا دری سے لڑے کھوڑے کے وار ڈالا گراور کسی سیاہی کے لیے جعفر نے کہ کھوڑا ایک ذرایعہ فوت ہے بی کرائی کا النہ بیمان نا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھوڑا ایک ذربیعہ فوت ہے بی کی فرائی کا النہ بیمان نا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھوڑا ایک ذربیعہ فوت ہے بی کی فرائی کا النہ بیمان نا درست نہیں ہے۔

وَاَعِدَّهُ وَالْهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ زِبَاطِ الْحَيْلِ تُوْجِبُوْنَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَعَدُ وَكُمُ - (الانفال: ٧٠)

"اورتم لوگ جہاں تک تمہاد ابس سیلے، ذیا دہ سے زیا دہ طاقت اور سیار برخد دالے گھوڑ ہے ان کے مقابلے کے لیے مہتبار کمو تاکہ اس کے ذریعے المبرکے اور اپنے دیمنوں کو خوت زدہ کر دو "

تعفرت بعفرا دُمْن کے گھیرسے بیں آگئے تفے اس لیے آئی سے اپنے اسے اپنے مامل کھوڈ سے کو مار ڈالا محقا اگراس کو زندہ رہنے دینے تواس سے دہن کو قوت مامل موتی یعفرت بعفران کے بار سے بیں بہ تصور بھی موتی یعفرت بعفران کی ابدا ملام منفے ان سے بار سے بیں بہ تصور بھی نہیں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب نہیں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب یکٹرواپس آیا تومسلمانوں نے کہا کہ شکر جہا دسے راہ فراد اختیار کرنے آیا ہے۔ اس پر دسول الشملی الشملیہ وسلم نے فرایا کہ بیر فراد اختیار کرنے والے نہیں بیں بلکہ انشاء الشربی بلیط کر حملہ کررنے والے ہوں گے۔

فوجی انتظام سپرسالادی کے احکام کی تمیسری تم فوجی انتظام سے تعلق ہے، حسب بیں سپرسالاوں پردس امود کی ذھے داری عائد ہوتی ہے۔

ا۔ فوج کو دشمن کے ایجانک ملے سے مفوظ رکھے، پوسٹ بدہ مقامات پراور سرمدی مگہوں پر مجافظ مستنے اور نجر جینے واسے دستے متعین کریے تاکہ باتی فوج آرام کے دقت آرام کرسکے اور دوران عباگٹ ٹہری محفوظ رمیں۔ ۲۔ مقابلے کے لیے نرم زمین اور میارہ یا نی والی مگر کا انتخاب اورالیسی مجر ہو

معفوظ ہوتا کہ وہاں کمک بہنجا نا اور خیام کرنامکن ہوسکے۔ محفوظ ہوتا کہ وہاں کمک بہنجا نا اور خیام کرنامکن ہوسکے۔

س- سامان رسدمهمیار کهنااوراس کی حسب صرورت تقسیم بر قرار دکھنا تا که سیا می طمئن رہی اور بہا دری سے لڑیں۔

ہے۔ دشمن کے حالات کا مجسس کرنا تاکہ اس سے فریب سیسلمان سیا ہی مامون رہیں ۔

۵ - صفیں درست دکھنا اور جس طرف حکم شخنت ہواس طرف کمک وانہ کرنا۔ ۳ - فتح ونصرت کی امیدوں سے فوج کا سوصلہ بڑمضانا اوران ہیں جرأت و سمنت پریداکرنا۔ الٹرسجانۂ کا فرمان ہے۔

إِذْ يُرِيُكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً قَلُو أَدَاكُمُ كُثِيرًا تَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَا زَعُتُمُ فِي الْاَفْسِ - (الانفال: ٣٢)

" ادر یا دکرد وه دقت جب کرائے نبی خدان کوتمبار سے خواب بی کفوڑا دکھار ہائذا ، اگرکہیں وہ تمہیں ان کی تعدا دزیا دہ دکھا دیتا توصر ورتم لوگ ہمت ہار مباستے اور لڑائی کے معالمے ہیں حجا گڑا شروع کر دیتے "

۵۔ جنت سے طلبگا دوں کو جنست کا اور مجزاً سئے آخریت کا بنین و لائے اور دنیا داروں کو مال ننمیسٹ کی امبیر و لاسنے ۔الٹرسجانۂ کا ارشا دسہے ۔

وَمَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ اللَّانَيَا نُوُتِهِ مِنْهَا وَمَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا۔ رال عمران ، ۱۲۵)

" میوشخس ٹوابِ دنیا سے ادادے سے کام کرسے گا اس کوہم دنیا ہی ہیں تواب دیں گے اور ہوٹواب آخرست سے ادا دے سے کام کرے گا وہ آئرت کا ٹواب یائے گا "

مذكوره آسيت مين قواب دنياسے مال عنيمت ادر تواب أخرت سے منت مرادب

ادراس طرح النّدسِی اندُسے سرد وقریق کی مرخوبات بیان فرما دی ہیں -۸۔ اہم معاملات میں د (نا ادر عقلمندوں سیے شورہ کرسے تاکہ خطا اور لغزش سے محفوظ رسبے (درفتے کی ام پر مرفرار رسبے - النّدسِی اندُسے لینے سول سے ادشا د فرمایا -

وَشَادِسُهُمُ فِي الْاَمْسِ فَإِذَا عَـوَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ-(الِ عمل ن : ١٥٩)

"ادردین کے کام بی انہیں بھی شرکی مشورہ رکھو بھرجب تمہالہ عزم کسی دائے بہتم مہوجائے تو الشر بر بھردسہ کرد ہے رسول الشملی الشرعلیہ دسلم کو ہروقت تائید الہی ماصل بھی اس کے وجود آپ کومشورہ کا تھم دیا گیا ہے مفسر تن نے اس کی جاد دیجوہ بیان کی ہیں ۔ امام میں فرمانے ہیں ، کہ آپ کومشورہ کا اس بیے تکم ہواکہ اس طرح آپ درست اور بیجے نہیں بہتے جائیں مصرت فتادہ فرمانے ہیں کمشورہ کا تکم معابہ کرام دائی دلور کی کے لیے ہوا ، ضحاک فرمانے ہیں کمشورہ کا تعلم اس بے ہواکہ اس ہیں فائد ہجینی ہے۔ اور سفیان کہتے ہیں کہ شورہ کا اس

ہ ۔ تمام فرج کے سیامیوں کو شرعی اسکام کا پائدر کھے اور انہیں دینی اسکام سے گریز کرنے کی امباذت شرد ہے۔ اس سیے کہ مجاہدین دین اِسلام سے گریز کرنے کی امباذت شرد ہے۔ اس سیے کہ مجاہدین دین اِسلام اسکام کا اِنہ ہونا می کی نماطر توسیہاد کے لیے سکے ہیں اس سیے ان کا احکام اسلامی کا بابند ہونا زیادہ صنروری ہے۔

روائیت ہے کہ دسول الشملی الشرطیب دسلم نے فرمایاکہ " اپنے لشکروں کو فساد (انبری) بھیلا نے سے بازر کھوکیؤ کمہ جن لوگوں نے دلول میں نواز کی اسلامی کے دلول کو مرعوب کردیا، انہیں خیانت سے ددکو، کیونکہ جن لوگوں نے کومرعوب کردیا، انہیں خیانت سے ددکو، کیونکہ جن لوگوں نے

خیانت کی، الله نے ان پر ذلیل لوگوں کومسلط کردیا، زناسے باز رکھو، کیو کرزنا کا دقوم برانٹر سبحانۂ دوموین مسلط فرما دیتا ہے » مصریت ابوالدر دائم فرمانے ہیں کہ

دد مسلمانوں مہا دسے پہلے عمل مسالے کرتے دمہد، کہ در تقیقت فتے ونصریت اعمال خیر بریموقونٹ سہے »

-۱-کسی سپاہی کوزراعت اور تجارت میں نر مگفے دسے ،کیونکہ اس طرح اس کی نور برب سباسے گی اور جہاد کی معلاجیت متاکثر ہوگی - رسول الشرسلی التر علیہ دسلم نے فرمایاکہ

"بئن تا ہر اور کاشنکار بناکر مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں کا فروں کو ذلیل کرنے والا بناکر کا فروں کو ذلیل کرنے والا بناکر مبعدت ہو اہموں ، نیکو کاروں سے ماسوا اس امت کے مبعد لوگ تا ہم اور کا شنکار ہیں گ

التدك إيك نبى في سن مهاد ميمو تعير فراياكم

معتبیختص مکان بنار ہا ہو گرکس نہ ہوا ہو، یاجس کی شادی ہوئی ہولیکن ہوی کے پاس نہ گیا ہو باحب کی کمیتی نیادہہ اور اہمی کائی نہیں ہے وہ میرے ساتھ جہا دہیں ہرگز نشر کی نہ ہوئ لشکر کے سیا ہمیوں کے فراکض

ان فرائض کی دقسیں ہیں یکھوق الٹرکی جمہداشت - اورسپرسالارے سے معقوق الٹرکی جمہداشت - اورسپرسالارے

ا۔ نشن سے اس قدربہا دری سے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دگئی ہوتو بھی مسلمان سپاہی ان سے مکسسلمان کو مسلمان سپاہی ان سے مکسلمان کو دس کا فروں کا ترمنعا بل بنایا ہے۔

لِيَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُتُومِنِيُنَ عَلَى الْعِتَالِ إِنْ يَّكُنُ

مِنْكُمْ عِشْكُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوْا مِا ثَتَيْنِ وَإِنْ تَكُنُ مِنْكُمُ مِائَهُ يَّغُلِبُوْا الْقَامِنَ الَّذِي يُنَ كَفُمُ وَا بِأَنَّهُمُ قُوْمٌ لَّا يَغْتَهُونَ . (الانفال: ١٥)

"لفرائي مومنون كومنگ پر المجادد اگرتم مي سعبين آدمى ما بربون تو وه دو مو پر فالب آئين گے اور اگر سواد مي اليے بون تومنگر بن مقي ساد آدميوں پر مجادى دي ہے كيونكر ده اليے بوگ بي بر مجري محت " بعد از ان اس مكم بن مخيف فرائي گئي اور ايك مسلمان كودو كے مقابل قراد يا گيا۔ انسان احق حق اندان اس مكم بن مخيف فرائي گئي اور ايك مسلمان كودو كے مقابل قراد يا گيا۔ الله عَلَى الله عَلَ

ایست بالاسے معلوم بر کواکر مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہوا ہے اپنے سے دگئی تعداد سے بھی شکست کھائیں ہمواسئے اس ہے کہ مسلمان دوبارہ تازہ دم ہونے سے دگئی تعداد سے بھی شکس بروں پاکسی عنگی جال کے طور پر پیچھے ہے ہے ہوں کہ وہری مسلمان جاعت کے ساتھ مل کرحلہ اور ہوں ۔ النہ سمان کا ارشاد ہے ۔ مسلمان جاعت کے ساتھ مل کرحلہ اور ہوں ۔ النہ سمان کا ارشاد ہے ۔ وَمَنْ کُوکِرِ ہُوکِ کُوالاً اللّٰهِ مَنْ کُوکِر اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ کُوکِر اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ

مسلمانوں کا نشکراپنی جم عمت سے لی جانا چاہتا ہو، اس بی دُور اور شریب کاکوئی فرق نہیں ہے، اس سیے کہ حب قاد سیر کالشکر پ پا ہوکر حصرت عمر انکے پاس مہنچا تو آئیٹ نے فرایا نئیس ہرسلمان کے بیے بہنزلہ ایک جماعیت کے ہوں "

اگرگفارد گئے سے زیادہ مجون اور مسلمانوں میں مقابلے کی قورت نہ ہوتو ندکورہ مورتوں کے علاوہ کم کی بہب پائی مائز ہے اور ہم ام شافعی کا مسلک ہے۔ اور اگرمقابلہ دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ ہونوا مام شافعی کے دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ ہونوا مام شافعی کے مسلک سے نقہ ا، کی ایک واسئے یہ ہے کہ دو بارہ کا کمر نے اور سلمانوں کی دو سری جاعت نہ دو سری واسئے یہ ہے کہ دو بارہ کا کمر نے اور سلمانوں کی دو سری جاعت سے دمان خرشان ہوکر محلم کرنے کی نمیت سے لیے با ہونا ورست ہے۔

امام ابرصیفهٔ کنزدیک نکوره آیت کامکم مسوخ ہے، جبت نک ممکن ہو مقلبلے پرجاد ہے اور جب بلاکت کانوف قطعی ہوتولیپ یا ہوجائے۔ مقصود جہا د

د ومسرے برکہ جہاد کا مقصود دین الہی کی نصرت اور دومسرے (دیان کا ابطال ہو، مبیباکہ فرمان الہی ہے۔

رِيُظْهِ وَلَا عَلَى الدِّدِيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِم لَا الْكُشْمِكُون

« تاكه اسلام كو جله غلابب پر فلبه مو اگر مهرشرك نايسندكري <u>»</u>

اس اعتقاد کے اثر سے جزائے اللی کے حصول، دین اسلام کی مدد کی توفیق اور احکام اللہ یہ کی اطاعت میں مربوگی، دشواریوں اور تکالیف کا برداشت کرنا آسان اور تنابت قدمی بریدا ہوگی ۔ مجاہد کو بیا ہیے کہ مال غنیمت کا لائج دل بیں لاکر اپنی تربت خواب نرکر ہے، کیونکہ بیر مجاہد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حجائی قبید بول کا امسکار

نی کریم سلی الند علیردلم نے غزوہ بدر میں بڑے برے مرداران قریش کے

(نوح:۲۲)

''لےمیرے رت ان کا فردں میں سے ذمین پرکوئی لینے الانرحپوڑ'' مصترت موسیٰ البنے فرمایا۔

رَبَّنَا الْمُعِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُهُ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ -

(يولس: ۸۸)

"لے رب ان کے ال فارت کردے اوران کے لوں پر فہر کرونے عاصم معندرے میں ملیالتسلام نے فرمایا،

اِنْ تُعَدِّرُ بُهُمُ قَاِنَّهُمُ عِيَادُكَ وَإِنْ تَغُفِي لَهُمْ قَالَكَ اَنْتَ الْعَرِيْدُ لَهُمُ قَالَكَ اَنْتَ الْعَرِيْدُ الْعَالَمُ اللهِ ١١٨٠) الْعَرِيْدُ الْمُعَكِيْدُ - (المائدة ١١٨)

مداب اگر آپ الهی منرادی توده آپ کے بندے ہی اور اگرمعات کردی تو آپ فالب اور دانا ہیں <u>"</u>

او*دَ صَنْرِت ابراہیم نے فر*ایا۔ وَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهُ مِنِیْ وَمَنْ هَسَانِیْ فَانَّكَ غَفُوْرٌ دَّحِینُمُ ۔ (ابواہیم ۳۹۱)

" " بومیرے طریقے پر بیلے وہ میراہے اور ہومیرے نما من طریقہ استیاد کرے تولقیٹا تو درگزر کرنے والا مہر بان ہے "

الترسمان سنيكسى كاول سخن بنايا ب اوركسي كوزم ول بنايا سير، بعد اذان آت نيديون سے فرمايا، اگر مچم من سے بعض مارے دشتہ دارہي، لیکن تمہارے لیے دومور تول میں سے ایک ہے یا تو قدیہ دے کر خلاصی مامل كرديا قتل مونا قبول كرد عنا الخرجر فيدى في سار برار دريم زوفديركيا، ان فيديون بن معنرت عياس بن عيد المطلب بمي تهد، ان كوابواليسرف كرفتار كيا كفاء مب كر معنرت عبارة طويل قامت ادر مبيم تفي اور ابواليدرين قد من المريم في الته مليد وسلم في الواليسرسد درياً فت فرما يا كنم في الواليسرسد درياً فت فرما يا كنم في ال كوكيس كُرُفتادكركيا ، انهون في عوض كى يا رسول النام ايك شخص في سناس كويس نے کہمی جہیں دیکھا تھا، اس نے میری مدد کی، آٹ نے فرمایا تمہاراردگار ایک فرشته تفانبی کریم کی التعلیه وسلم نے فرایا کہ اے عباس اپنا اور اپنے دونون مبنيجون عيل بن أبي طالب اورنون بن مارث اور اين مليون عنبه ب عمر كا فدبيين كرد ، النهول في عرض كي ميارسول الله اين توييلي من مسلمان ہوئیکا تفا مگر لوگ مجھے مجبور کر کے لائے سفے، آپ نے فرایا مجھے مرمعلی سب اگرتم می که رسب به تو الله تعالی اس ی جزاعنا میت فرائے كالهينائير مفترت عباس والمنسوا وقيرابنا فدريا واكبا اور سرميتيع ورملين كى مبانب سے باليس او تبير فديراد اكبيا۔ اور مضربت عياس من محتعلق برآيت نازل ہوئی۔

يَّا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي اَيْدِيكُمُ مِنَ الْاسَلَى إِنْ

تَعُهُ اللَّهُ فِي تُكُوبِكُمُ خَيِرًا يُؤْتِكُهُ خَيْرًا يُحِينَ مِنْكُمْرُ دَيَغُفِي لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوزُسَّ حِيْمٌ - والانغال: .) "لئن إلم لوگوں ك قبض من جوتيدى من ان سے كبوا كرالله كو معلى بخاكة تمهارك داون مي كيرخبر بي تووه تميين اس سے برويشد كردے كا بوتم سے لياگياہے اورتمہارى ضطائيں معا من كرے كا، التُدورگرركرنے والا بے اور رحم فرانے والا ہے " نی کریم ملی الترطیر ولم نے مہاجرین کی تنگریتی کے بیشِ نظر دنگ برر کے تیدیوں سے فدیہ قبول فرمالیا تھا ہمس پر بیرا بہت بطور سرزنش نا زل ہوئی۔ مَا كَانَ لِنَبِي أَنُ يَكُونَ لَهُ أَشْمِلِي حَتَّى يُشُخِنَ فِ الْكَمْ مِن تُويِدُ وْنَ عَرِضَ اللَّهُ نُبِياً وَإِللَّهُ يُويُدُا لُلْخِوَةٍ وَاللَّهُ عَنِينُ كَلِيمُ الْمُؤلِّدَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُهَا أَخَدُ تُدُعَدُ الْبُ عَظِيْمٌ لِهِ (الانفال: ١٠-٨٠) "کسی نبی کے لیے برزیبا نہیں ہے کہاس سے پاس قیدی ہوں حبیت کک کدوہ زمین میں ایسی طرح دشمنوں کو کیل مزوسے تم لوگ دنیا کے فائدے میاہنے ہو، مالائکہ اللہ کے پیشِ لظرائخمت ہے اور اللہ فالب اورمكيم ب اگرالتركا نوست تركيل مذ لكها ما چكا بو نا تو يوكيم يم لوگوں نے لیا سے اس کی باداش میں تم کو ٹری سزادی جاتی ؟ اس آبت کے بادے میں مجاہد میفہوم بیان کرتے ہیں کہ اگر میہ بات نہ موتى كرمندا تمهي عذاب نهي دسه كاتوفد برليني كي ومرسيتم عذا بعظيم

محضرت ابن عبائن فرماتے ہیں کہ آببت کامفہ می بیسبے کہ اگریہ بات پہلے سے خدا کے بیاں خوالی سے خدا کے بیاں کے بیا سے خدا کے بیبال طے شدہ نرہوتی کہ بعد میں فلیمت موال کر دی جائے گی تواہلِ بدرسے فدیہ لینے پڑتم پرسخت گرفت ہوتی ۔

میں مبتلا ہوجاتے۔

اورابن اسمنی فرماتے ہیں کرآبیت کامفہوم یہ ہے کہ اگر اللّٰہ کی طرف سے برطے نرمورما تاکیسی نا دانست علی برمؤانندہ نرموگا توتم بر فدید لینے کی ورم سے عذاب ہوتا۔

بعدانان آب في ارشاد فرما ياكه أكرالتُدتِعالى مسلمانون كوعذابُ ينانوات عمرتم بادست مواكوئى باتى مرجم بادست مواكوئى باتى باتى مواكوئى باتى باتى مواكوئى باتى مواكوئى باتى باتى ب

مال عنبيت بس خيانت

مَقُونُ اللّٰهِ مِنْ مَعْلَقَ عَيْسِرُ المربيه بِهِ كَمَالُ عَنْبِت بِين بِالكُلْ فِيانِت نِهُ كَرِسهِ عَنْ الكُلُ فِيانِت نِهُ كَرَسه فَدرا بِنِي إِلَى فِي المرجع بوسب اداكر وس تاكرتمام فِجا بدول مِن بِالربقسيم موجائد الله الله عن المرب كاحق ب الله المرب كا الشرب كا الشر

الْقِيمَةِ- (الْعَلَى: ١٧١)

سکسی نبی کابیرکام نہیں ہوسکتا کہ وہ نمیا نت کرمائے اور جو کوئی
نمیات کرے تو وہ اپنی نمیائی سیست نمیاست کے دوزما صربومائیگا یہ
اس آیت سے تین مقہ می ہیں، ابن عباس فرانے ہیں کہ نعہ می ہے کہ سی نبی کہ سے کہ اپنے ساتھیوں کے مال ننیم سے کہ اپنے ساتھیوں کے مال ننیم سے ہیں نمیان ہو کہ اپنے ساتھیوں کے مال ننیم سے کہ اپنے ساتھیوں کے مال ننیم سے کہ اس کے ساتھی مال ننیم سے ہیں کہ اس کا معہ می ہے کہ نبی کی بیرشان نہیں ہے کہ اس کا معہ می ہے کہ نبی کی بیرشان نہیں کہ اس کا معہ می ہے کہ نبی کی بیرشان نہیں سے کہ اسپنے ساتھیوں سے ڈرکر یاکی طمع کی ومبرے کسی بینام نمالوندی کی فہر شبہ ور کھے۔

دبن اسلام کی نصرت

معنوق الله سفتعلق جومقا امریه به کوسلمان میابی کسی مشرک عزیز اور دوست کی مددنه کرسے اور دین اسلام کی نصرت کے مقابلے ہی کسی رشتہ دار کامیا تفرنہ دے اس بیے کہ انٹھ کے دین کی نصرت اس پرفرض ہے فران کہی ہے۔ يَّااَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوالاَتَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُودَ كُولَا اَوْلِيَاءُ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَتَكُلُكُفُهُ وَاجِمَا مَا ءُكُمُونَ الْحَيِّق - (المستحنه: ()

"اے لوگو، جوایان لائے ہو، (اگرتم میری لاہ میں جہاد کرنے کے بیے اورمیری رضا ہوئی کی نا طر (وطن میوٹ کر گھروں سے نکلے ہو) تومیر سے اور اپنے فرمنوں کو درست نربنا ؤ، تم ان کے سالفرد دستی کی طرح ڈالنے ہوسالانکر جوش تمہاں کے سالفرد سے کی طرح ڈالنے ہوسالانکر جوش تمہاں ہے۔ اس کو مانے سے وہ انکار کر میکے ہیں ؟

یہ آیت ماطب بن ابی بلتعہ کے بارسے بیں نازل ہوئی تھی ،نبی کریم سلی اللہ ملیہ وسلم کم پر پڑھائی کا ادادہ فرماد سے متھے کہ ماطب نے اس کی اطلاع سارہ نای ایک عود ست کے ذریعے مکہ والوں کو بھیجے دی ، دسول اللہ و بندر بعہ دحی اس سے واقف ہوگئے ، آپ نے معرات عی ڈ اور صفرت زہر براغ کو اسے گرفتا دکرنے کے لیے دوانہ فرمایان دونوں صفرات نے بیخط سادہ کے بالوں بیں سے برآمد کر لیا، آپ نے ماطب کو بائر کہ باز پری فرمائی معاطب نے عرض کی یادسول اللہ وائد میں اللہ براود اس کے دسول اللہ وائی معاطب سے ایمان دکھتا ہوں اور کا فراد در مرد نہیں ہوں گرمئی تنہما شخص ہوں اور مربر ہے آباؤ امبدا دنہ بی بین ورکوئی رستہ داریمی نہیں ہیں مرد میں میں میں میں میں درکوئی رستہ داریمی نہیں ہیں میں مدون میر ہے بیوی بھے مکمیں ہیں ، میں نے بیخط مکہ والوں کو اس سے تحریر کیا کہ وہ میر سے بیوی کے مکمیں ہیں ، میں نے بیخط مکہ والوں کو اس سے تحریر میں کہا کہ وہ میر سے بیوی کے میں میں میں در دو داد می کردسول انڈمی لیا کہا کہ وہ میر سے بیوی کے فصور معاف فرما دیا۔

سيبسالأر يحيحقوني

سپرسالاد کے حقوق بحوفوج کے سپامپیوں برعائد مہرتے ہیں ، بپارہ یہ بہرا ایر کرسپاہی سپرسالاد کی قیادت کو تسلیم کرے اس کے اسکام برعمل کریں ۔ اس سیے کہ وہ ساکم سبے اور ساکم کی اطاعیت فرمن سبے چنا بچہ فرمان الہی ہے۔ بہرا کہ ناکھ کا ایک کا مند خواللہ کا طبیع کو اللہ کا کہ کہ کہ اسکالی ناکھ کی اطاعیت فرمن سبے چنا ہے فرمان الہی ہے۔ بہرا کا کہ کہ کا ایک کا مند خواللہ کا طبیع کی اطاعیت کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کا طبیع کو اللہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کہ کے اللہ کے

وَأُولِي الْآمِيمِ مِنْكُمُ - زالنساء: ٥٩) درلے لوگومچوا یان لائے ہو، اطاعت کروانٹری اوراطاعت *کرو* دسمول ی اور ان لوگوں کی جؤتم میں صاحب امر جوں <u>"</u> مصرت ابن عباس فسن فرما باسب كداولى الامرسي مراد امراء (حكام) بي اورمابر بن عبدالد عسن اورعطار فرمانے میں کداس سے مرادما مارمیں ۔ مصرت ابوم را سرروایت بے کر رول السُّر ملی اللّٰه علیہ ولم نے فرایا کہ «حبس نے میری اطاعت کی اس نے الٹرکی اطاعت کی اور حبی نے میرسے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور حیں نے میری نا فرمانی کی اس نے نعداکی نا فرمانی کی اور حیس نے میرے امیرکی نا فرمانی کی اس سنے میری نا فرمانی کی " د ومسرے بیرکہ تمام انتظامات مسیدسالادیے میرد کرے اس کی تدہیر پر اعتماد كرين اوركسي معلسليمين مختلف الرائية نرمون، ورنداختلاف رونما موكا، الله مبحان<sup>ہ</sup> کا ارشا دسہے۔

وَلَوْسُ دُوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ اُولِي الْآمْرِ، مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ الْكَفِي مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ النَّدِينَ يَسُتُنُ مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ النَّدِينَ يَسُتُنُ مِنْهُمْ لَا النَّسَاء : ٣٨)

دو صالانکراگریراسے رسول اور اپنی جاعت کے ذہبے وار اصحاب

تک بہنچائیں تووہ ایسے لوگوں کے ملم میں آمبائے بوان کے درمسیان

اس بات كى مىلاىيىت دكھتے ہيں كابس سے يحظے تيمجد اخذ كرسكيس "

الترمیمانهٔ نے اس آبت میں ماکم کومعا طان سپر دکر وسینے کوعلم سے مصول اور صلاح کار کا وربعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شن البی بات سے ماکم کو باخبر کر دسے میں کی اسے خبر نرم واور اسے شورہ دسے تو درمست ہے اور خود ماکم کوئی مشورہ لینا بیا ہیں۔

تيسراامريه بهاكم كوئى مكم مساقواس كى فور اتعبيل بمونى سياميا وركسى

کام سے روکے تو فور اُرک مبائیں۔ یہی اطاعت کے لوازم ہیں، اور اگرسپاہی کم کاعمیل نہ کریں توحا کم خلاف درزی پر سرزنش کرنے کا مجاز ہے، لیکن ماکم کو سختی نہیں کرنی جاہیے۔ اس لیے کہ فرمان اللی ہے۔

فَجَادَهُ مَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْطَالُقَلْبِ

لَانْفُضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (العمران: ١٥٩)

"(كى بىغى بىلى بىرى بىرى دىمت سى كىتم ان لوگوں كے بيے بىرىت نرم مزاج داقع بوئے بوء درنداگر كىسى تم تندنوا درسنگ فىل بوت تويسب تىم ارسے گردد بىش سے جيٹ بات "

مصرت سعید بن المسیر شب سے دوابیت سیے کردسول الشرسلی الشرطبہ وہم نے فرمایا کہ

" احیمادین وه ہے جس میں اُسانی ہو <u>"</u>

پورتغاام ریہ ہے کہ مال عنیمت کی تسیم میں ما کم سے نزاع نہ کری، بلاس کی تقسیم پردامنی اور کھنزور د طاقتور تقسیم پردامنی اور کھنزور د طاقتور سب کامساوی حقت مقرر فربا با ہے۔

معنرت عمرو بن شعیر بسسے دوایت ہے کہ

ک ایک گئی لا یا اور عرض کی یا رسول الته ملی الته ملیه ولم میں نے دھا گے کی ریکٹی لی تعی کیونکو میں اس سے اپنے اونٹ کی ہرانی حبول سینا جا ہن اتھا، آپ نے ادشاہ فر مایا،
میں نے اپنا حصتہ مہیں ہے دیا، اس نے عرض کی کرجیب آپ نے س قدر احتیاط فرما ئی ہے تو مجھے میں اس کی صنرورت نہیں ہے اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے وہالی دی "

تابت فدمي

سپرسالادی کے احکام کی پانچویں ہم بہ ہے کرحیب تک ممکن ہو دیمن کے مقابلے پر حبار سبے اور حب تک قوت موجود ہو خواہ کتنا ہی عرصہ گزر مباسئے ہیانہ ہو، اس بے کہ التّربِحانۂ کا فرمان ہے۔

مداے لوگو، جو ایمان لائے ہو، معبرسے کا کو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھا وُ ہم کی خدمت سے سیے کمراب تہ رہوا در السّرسے ہے دہو امید ہے کہ فلاح یا دُگے ہے۔
امید ہے کہ فلاح یا دُگے ہے۔

امام سن فرماستے ہیں کہ آئیت کامفہ ہم ہیہ ہے کہ مرکر واطاعت اللی ہے جے دہر مرمدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے دہو، نعدا کے ڈمنوں کے المنے ڈسٹے دہر اور مرمد کی حفاظت کے لیے موریعے قائم رکھو۔

محکرین کعب فرمانے ہیں کہ آئیت کامفہوم یہ ہے کہ اپنے دین پر فائم رہو، دعدسے کی بابندی کروا ورڈمنوں کومغلوب رکھو۔

اورزیزین اسلم فرملتے ہیں کر آیت کا مفہوم بیسے کرجہا دیرقائم رہو، دیمن کا مفایلہ کروا دیرتائم رہو، دیمن کا مفایلہ کروا دیرسرمدوں کی مفاطنت سے لیے حیا دُنیاں ڈالو۔

ہونکر شمن کے سامنے جمے رمہنا ہما دکا آیک حق ہے اس لیے جب تک حسب ذیل طریقوں ہیں سیمیسی ایک کے طابق کامیا بی نہ ہوجہا د پر جمے رمہا منروری ہے۔ پہلی سورت یہ ہے کہ جن سے مغابلہ ہے دہ سب اسلام کے آئیل ور اس بنار پروہ تمام حقوق اور فرائض میں سلمانوں کے برابر ہوجائیں اِن لوگوں کی کمکینیں پستور بر قراد رہیں گی ۔ رسول الٹر ملی الٹر علیہ ولم کا فرمان ہے۔

وه لاالدالاالله كبرلي اس كلم يكري لوگون سي جهادكرون، يهان تك كر مهال ده لاالدالاالله كبرلي اس كلم يك كبين مي بعدان ك بان دمال

میری جانب سے عفوظ ہیں اسوائے کسی حق کے ا

وشمنول كالسلام فبول كركبيا

اگر مدمقابل و من اسلام سے آئیں تو ان کے علاقے وارالاسلام بن میائیں میائیں کے اور دہی اسکام ان پر مباری ہوں کے اور اگر میدان مینگ میں ان کی کوئی بڑی یا جیدوٹی جاعت اسلام قبول کرنے تو اس مجاعت کا مال اور میائدادی می خوظ مہم میائیں گی اور ان علاقوں پر غلبہ ہونے سے بعد مال و دولت سے کوئی تعرض نہیں کیا جا ہے گا۔ امام ابو منیفہ فرماتے ہیں کر غیر منقولہ نبا نکا و زمین و مرکان و فیر و ننیم سند میں آمائیں گی اور مال منقولہ غیرت نہیں سنے گا، گرید قول خلاف سند منیم سند کے دولت دو ہیں و در اور تعلیہ اسلام سے کہ نبو قر نظر کے محاصر سے کے وقت دو ہیہ و دی اسید اور تعلیہ اسلام سے آئے توان سے مال و اسباب محفوظ رہے۔

بڑوں کے اسلام لائے سے ان کے نیجے اور بنین بھی سلمان منصور ہونگے اور امام ابر منیفر فرماتے ہیں کہ دار الاسلام ہیں اسلام لانے والے شخص کے وہ بیکے ہو دار الاحرب ہیں ہم بین ہما ای تصور کہتے ہوں کے ادر اگر دار الحرب ہیں اسلام لایا ہے ہو دار الحرب ہیں ہم سلمان تنصور لایا ہے تو اس کے جیور سے بیجے ہمی سلمان منصور ہوں کے مگر جنین سلمان تنصور نہیں ہوگا، اور اس لحاظ سے اگر اس کی بیوی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تو وہ اور اس کے بیٹ کا بحیر عنمی سلمان نہیں تا میں شامل ہو ہمائیں گے۔

اگرکسی سلمان نے دارالحرب میں ماکرزمین اور سامان نزر بدا ہوتو فتح کے وقت دہ اس کی ملکیت رہے گا اور غیبریت نہیں سنے گاکیونکہ اس نے خریا ہے

اس بلے دہی تعق ہے۔ اور امام ابونلبغتر فراتے ہیں کاس کی زمین مال فلیت متصور موگی۔

قيد ديون كيمسائل

اگر فتح ہموجائے اور وشمن برستور مشرک باتی رہیں توان کی اولا د قبد کر تی جا گی، ان کے مال منیہ ف بین شامل ہمو مائیں مے اور جو گرفتار نہ ہوسکیں انہیں قتل کر دیا مائے گا۔

سپرسالارکوان تیارہے کہ وہ فیدیوں کے ساتھ درج ذیل مپارطریقوں بیں سے کوئی ساطریقیرانمتیاد کرسکتاہے۔

ا۔ بیکرامہان تا کردے۔

۲ - انہیں غلام بنا ہے اور ان پرغلاموں کے تمام اِسکام مباری ہومائیں۔
سا ۔ مال سے بدیے یا قید ہوں کے بیسے انہیں اُزاد کر دیا جائے ۔
سم ۔ ان کومعامت کر دیسے اور انہیں اسلام کاممنوں احسان بنا ہے۔

التدسيمانكا فرمان ب

فَإِذَ الْقِيْهُمُ اللَّهِ مِنْ كُنَّ كُنَّ مُوْا فَنَحُوبَ الرِّقَابِ \_

(M: U24)

"پی جب ان کا فروں سے تمہاری ٹرکھٹر ہمونو رہا گا گرذیں مارنا ہے" اس سے دو تھ م ہموسکتے ہی، ایک بدکہ حب تم ان پر خابو یا لو تو ان کی گرذیں اڑا دد۔ اور دو تسرید برکم تھ میاروں اور تدبیروں سے جنگ کروکہ وہ باتی نردہیں۔ اس سے بعد فرما یا ہے۔

کے تبار کر اُڈ اَا تُن حَنْدُ اُورِ اُلْمَ اُلْمَا اُلْوَا اَلْوَا الْوَالْوِلِ الْمُعْلِولِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

سے باندھوگ

أشخان مسيم ادزخمي كمرنا اور شدوثان كصعني كرفتا دكم نے كے ہيں۔

ببدازان فرمایا۔

فَإِمَّا مُثَّأَبُّ لُهُ وَإِمَّا فِلُاءً - (محديم)

"اس کے بعداحسان کردیا فدید کامعالم کرد"

مَنَّ سے مراد درگزر کرنا اور مجورد دینا ہے اور مقاتل نے فرطباہے کراس سے مراد غلام بنا کر آنیاد کر دمیا ہے ددایت ہے کرسول الشم ملی الشرعلی روایت ہے کہ دسول الشم ملی الشرعلی روایم نے شاہدین اُنال کو فید موسف کے بعد مجبور دیا تھا۔

فلاء سے میں دومغہ می مرادی ایک برکہ مال کا فدید ہے کہ یا اپنے قیدی
کے بدلے مجبور دینا ہے ، مبیا کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے بدر کے امیروں
کو مال کا فدید ہے کہ مجبور دیا تھا اور بعض اوقات آپ نے اپنے قیدی ہے بیا دوقیت کرتا ہے۔
دوقید یوں کو دیا کیا۔ اورمقاتل فرملتے ہیں کہ فداء سے مراد فروخت کرنا ہے۔
داس کے بدارشاد ہوا ہے۔

اس آیت کالیک مغبی بر ہے کہ کفر کے اوز اراسلام کے ذریعہ ڈال مے اور در مرے برکمسلمان فتح ونصرت کے بعد مہتمیاد رکھ دیں یا کا فرم غلوب ہو کمڑھیا ڈال دیں ۔

ان میاردں امور کی مزید عیسل آئندہ آسے گی -

صلح كامعابره

سپرسالارے بیے دیمنوں سے مال کے بدر مسلح کرامینا مائز نہے مسلح کی دوسیں ہیں۔

ایک بیرکہ صلے کے بدلے بحومال لیاگیا ہے وہ اسی وقت کے لیے بہو، اس صورت میں بیمال غنیمت ہوگا، اس لیے کہ شکرشی سے حاصل ہوا ہے اور اسی لیغنیمت کے ستحق لوگوں میں تقیم کیا جائے گا۔ اس صلے سے شمنوں کو صرف برفائده موگاكداس مخصوص عبها دي ان كوفتل نهي كيامائي كا - البته بعدي مسلمانون كوان سي مهاد كاسن مركا -

دوسری صورت بر ہے کہ دشمن مقررہ دیم ہرسال بطور خراج ادا کرنے کے معاہد سے ہوسلے کریں، اس مورت ہیں ان کو دائمی امان مل جائے گا ہم ہی ہم مقاہد سے ہوگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین بنی سیم فقیم مندگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین بنی سیم ہوگی اور دشمن حب تاکم رہے گا، اور دشمن حب تاکم رہے گا، اس لیے کرم کھ کامعابدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالکی اس لیے کرم کھی کامعابدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالکی اسی خواج کی اور بس کے عوام دوسرے اس خواج کی اور بس کے تو معابدہ سلی مجمعی خواج میں گے اور جس وقت پرلوگ اس خواج کی ادار دوسرے کا فروں کی طرح ان سے بھی جہا د ہوگا۔ امام ابومنی فرط نے بیں کرسا لانہ خواج کی عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی ایک حتی کی عدم ادائیگی ایک

دشمنوں کی مبانب سے سی ہریہ کے ومعول ہونے کا مطلب سی نہیں ہے اس لیے اس سم کا ہریہ مومول ہونے کے بھر کیمی حبنگ مبائز ہے کہ خاہرہ کے بیے طرفین کا اس کو فہول اور سکیم کرنا لازی ہے۔

نتے دکا میابی کی پوئٹی صورت یہ ہے کہ ختمن ملے جا ہتے ہوں تو اگران پرفتے

ہانا وران سے زرم ملے وصول کرنا دخوار ہوتوسہ پرسالار ان سے وقتی ملے کرسکتا

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدید ببیری قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدید ببیری قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدید ببیری قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم منا والی جہان نک ممکن ہوسپ سالا رمدت ملے کم مقرر

کرے اور دیس سال سے زیادہ کا معاہدہ نرکر سے، اگراس نے دس سال سے

زیادہ کی مدت کے لیے ملے کرنی تو زائد تمدت کی ملے باطل متصور ہوگی ۔ اس مدت ملے

میں اگریش نہ بینے عہد بری قائم رہی توان کو امان ہوگا اور ان سے جہاد نہیں کیا جائیگا

ادراگرانہوں نے معاہدے کی خلاف درزی کی نودہ محارب منصور مہول کے اور بغیراطلاع ان پر علم مبائز ہوگا، جدیبا کہ روایت ہے کہ حب قریش نے ملے حدیبیہ کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کر بھم کی اسٹر طلبہ وسلم ان سے بغیرا علان حباک لڑائی کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کر بھم کی اسٹر طلبہ وسلم ان سے بغیرا علان حباک لڑائی کے لیے دوانہ ہوگئے اور کم فتح کر لیا۔ اس بار سے میں امام شافعی کی دائے ہیں ہے کہ بہ فتے صلح سے ہوئی تھی جب کہ امام ابو منبیفہ ہے نردیک نام بار واظم ارتوت سے ہوئی تھی۔ معاہدہ صلح کے یا بن دی ک

اگردش عبرتسکنی کری توسلمانوں کے قبضے میں بطور رہی جو غلام اور با ندیاں ہوں ان کوفتل کرنا جائز نہیں ہے ، مصریت معاور یا سکے دَور میں رومیوں نے جہر کسکنی کی گر مسلمانوں نے اپنے قبضے میں موجود غلام اور باندیوں کوفتل نہیں کیا - اس لیے کہ فربان نبوت ہے کہ '' امانت والے کی امانت اداکر واور جو تمہاں سے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت شرکہ و "

حب کے دیں کے ساتھ حبگ شروع نہ موجائے ان غلام با ندیوں کو جی ونا کمی مائز نہیں ہے البنہ جنگ شروع ہوجائے ہاں کو حمید وردینا الازم ہے مردوں کوان کے معفوظ مقامات پراور مور توں اور کیوں کوان کے گھرون تک بہنچا دینا صروری ہے ۔

اگردشمن معاہرہ صلح میں براصرار کریں کہ اگران کا کوئی آدمی اسلام قبول کرے مسلمانوں میں شام ہوجائے تو وہ ان کو وابس کیا جائے تواس شرط کومنظور کرلیبنا درست ہے ۔ بینا نجہ اگر کوئی اسلام قبول کر سے سلمانوں میں شامل ہوجائے ورواپس کردینے میں اس کی جان کا اندلینہ مزموقو اسے واپس کردینا جا ہیج دیکن آگراس کی جان کا اندلینہ ہوتو اسے واپس کردینا جا ہیج دیکن آگراس کی جان کا اندلینہ ہوتو اسے واپس نہیں کرنا جا ہیں۔

اگریودرت اسلام لائی بہوتواسے واکیں نہ کیا جائے اس بیے کہ دہ کا فروں پر حرام موجاتی ہے ادراگراس کا شوہراسے طلاق دیدسے نواس سلمان عورت کا دہر اسے دالیں کردیا جائے۔ اگرمعابرہ ملح کا کوئی منرورت نہ ہوتوملے جائز نہیں ہے جکہ پرسالار ڈیمنوں کو بلا ماہ یا اسے کم کی مہلت ہے دسے۔ اس سیے کہ فریان الہٰی ہے۔ فَسِیهُ حُوْا فِی اَلْاَئْمَ مِن اَدْبَعَ تَهُ اَشْہُ ہِدِ۔ (التوب، ۲۰) "بی تم لوگ مک میں جاد صینے ادرجل مجرادیہ

نصوصی امان دے دینے کا ہرسلمان ، مرداور مورت ازاد اور غلا مجازہ ۔
اس سے کرفر مان بحوت ہے کہ "تام مسلمانوں کی جانیں مساوی ہیں ، انہیں ایک در مرے کر انتیار مامل ہے اور ان میں کا کمٹر خص می سلمانوں کی ذھے واری کو پورا کرتا ہے ۔
پورا کرتا ہے ۔

امام الومنیفرد کے نرد کی مسرف ان ظاموں کا امان دے دینا دوست ہے جو جو نگر میں مسرف ان ظاموں کا امان دے دینا دوست ہے جو جو نگر میں مسرف ان میں شرکت کے مجاز ہوں۔ قوانین جنگ

يرون الرعاية عبدالكم في كذاكل دهم بكم محجف فيادم الشاهدون انتهوا في عن الظلم والنطق الموكف لعلى الشاك وصرف الدهو في تديل سن العادل المنصب بقتل النضير واجلائها في وعقم النخيل ولم تخفف بالنخيل ولم تخفف النخيل ولم تخلق النفيل ولم تخفف النخيل ولم تخفف النابط المنابط المناب

(تدجه) " بهارے پاس توکتاب مکیم (قرات) مبہت پہلے سے سے مالانکرتم تونہامہ اور اصف کی وادیوں بیں کم زور کر یاں جرانے رہے ہوا ور تم اس گڈر نیے بن کوتی لینے لیے باعث شرف بھیتے رہے ہو، تم تو ہرزمانے میں ذلیل رہے ہو، اب خلم او تدبیودہ گوئی سے باز آجاؤکیونکر مکن سے کہ گروش زمانہ کسی عادل کے ذربیعے بنی نفیر کے قتل عاک، ان کی مبلاطلی اور ان کی میں واکھیوروں سے کھٹے کاسی منعمون عادل سے مدل دواوے ہے مدل دواوے ہوں کے کھٹے کاسی منعمون عادل سے مدل دواوے ہے۔

هم اوتواالکتاب فضیعوی به فهم همی عن التوس به بعید کفتهم بالقی آن وقد اتاکم به بتصد بن الذی قال الندیو فهان علی می القی آن وقد اتاکم به بتصد بن الذی قال الندیو فهان علی می الحق لسوئی به حدیق بالبویری مستطیر (توجیم) " بوکتاب انهیں ملی اسے تو انهوں نے منائع کردیا، اب تو دہ تو رات سے بالک اندھے ہیں، تباہ دہر با دہی ہم تو قرآن کو بھی حبٹلا سکے ہو جو بہلے تبی کی تعلیم کا تعل

کے شعلے ہویرہ ہیں کھیں کرسیے ہیں ہے۔ دسول الشمیں الشرعلیہ دسلم کے اس اقدام پرسلما توکی گھبراہش ہوئی اور انہوں نے عمِن کی ،کیاہم نے جودرخست کا شے ہیں ان پر ٹواہب ہوگا اور جونہ ہیں کاشے ہیں ان بِرگناہ ہوگا۔ اس پربہ آمیت نازل ہوئی ۔

کھڑادسے دیا ہرسب اللہ می کے اذن سے تفا اکر فاستوں کو ذلیل دخواد کرے ہے ؟

مقاتل فرماتے ہیں کہ لیڈئے کے لفظ سے مراد شرم کی معدری ہیں ہفیان فرماتے ہیں ، اس سے عمد قسم کی معبوری مراد ہیں ، ایک تول یہ سبے کراس سے مراد حیوثی معبوری ہیں اور چوکھا تول یہ سبے کہ اس سے مراد ہتر ہم کے درخت ہیں ، کرسب ہی درختوں ہیں نہ ندگی اور نرمی میوتی ہے۔

پانی کا بندکھول دینا یا پانی بندکر دینا کھی جائز ہے۔ اگر دشمنوں ہیں سے کوئی عودت یا بچر پانی مانگے توسب پرسالا دکو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ بنگ میں تفتولین کی لاشیں آئکھوں سے او جبل کر دینی میا ہئیں لیکن فن دینا ضروری مہیں ہے۔ رسول انڈم میلی الشریم ہے بدر سے کفار مقتولوں کو ایک گرھے میں ڈلوا دیا گھا۔

زنده بامرده مخص کومبلا دینا مبائزنهبی سے دوایت ہے کہ دسول آئے صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ'' لوگ کسی کونولائی عذاب نہ دو یہ مگر صفرت ابو کرڈ نے مرتدین کی ایک جماعت کوملوا دیا تھا ، ہوسکتا ہے حصرت ابو کرڈا کواس فرمان نبوت کی اطلاع نہ ہو تی ہو۔

مسلمان شہیدوں کو انہی کے لباس میں بغیرسل اور کفن کے دفن کیا مباتا ہے کیونکہ رسول الٹرملی الشرعلیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تھا کہ

" انہیں ان کے ذخموں کے ساتھ لیپیٹ دوقیا مت کے روز میراسی طرح خون رستے ہوئے ذخموں کے ساتھ اٹھائے ہائیں کے اس وقت ان کے خون کارنگ توخون ہی جسیا ہوگا گراس ہیں مشک کی خوشہو آئے گی " مشک کی خوشہو آئے گی " نیز شہدار سے بارے ہیں فرمان الہی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّهِ يَنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا مُوَاتَّا اللهِ مَا اللهِ مَا مُوَاتَّا اللهِ مَا كُورَ اللهِ مَا اللهُ مَا أَلْ مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله

توستیفت میں زندہ ہیں، اینے رب کے پاس رزق پار ہے ہیں "

شہرار کے زندہ رہنے کے دومفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک توبیہ کہ وہ مشروِنشر کے بعد جنت میں زندہ رہیں گے ۔ اور دوسرایہ کہ وہ شہاد ی کے بعد یمی زندہ ہیں ، اور میں اکٹر فقہا۔ نے کرام کی رائے ہے ۔

مسلمان سشر کے سیاہی دارالحرب جاکران کا کھا سکتے ہیں اور ان کا عالم اسکتے ہیں اور ان کا عالم اسکتے ہیں اور ان ک بیارہ اسٹے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں ، البندان سے لباس اور سوادی سے جانوروں پر قبعنہ نہیں کر سکتے ۔ اگر لباس باسواری منرور تا استعمال کر لنیا ہو تو اسے بعدیں غذیرت ہیں شامل کر دیں اور اگر اسے صرف کر سے تھے ہم کر دیں اور اگر اسے صرف کر سے تھے ہم کا دیا ہے تو لینے غذیرت سے مقے ہم اسے شماد کرائیں۔

حبن کی غنیر تی سیم موکر باندی سی کول نرمبائے اس سے واب تنگ قائم نرکر سے ۔ بل مبائے سے بعد اور استبرار (حیس سے فارغ ہونے) کے بعد واب تنگی قائم کرسکتا ہے ۔ اگر کوئی سپا ہتی سیم سے تباکسی باندی سے مجم جبت ہوگیا تو اسے مزادی مبائے گا اور مدنہ ہیں مباری ہوگی ،کیونکہ وہ خود کھی فلیمیت کا مذہب بیر ابوگیا جس سے مدسا قط ہو میں حصہ دار سے (اس لیے ملکیت کا مذہب بیریا ہوگیا جس سے مدسا قط ہو مبائے گا اگر مالمہ کری اور اس سے بہر مثل ہے کو غنیمیت میں شامل کر دیا مبائے گا اگر مالمہ ہو ہوگئی تو بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور مباندی اس کی ام ولد ( بیجے ہوں) بن مبائے گا۔

ادراگرالیبی عورت سے ہم محبت ہوگیا ہوگر فتاد ہوکر قیدی نہیں بنی تقی تو بر بالا مشبر زنا ہے اور مدزنا ماری ہوگی اور ما ملہ ہونے کی معورت بی نسب تا بہت میں ہوگا۔

اگرکسی سپرسالادکو ایک ہی جنگ سے بیے مقرد کیا گیا ہوتواس سے بیے دد مری حنگ کرنا ورست نہیں ہے ، شواہ بہی حنگ بی مال غنیمت بانھ آیا ہو۔ اور اگر بغیر مدت سے تعین سے سپرسالار مقرد کیا گیا ہو تو دوسری حنگ جب بھی قدرت ہو کرسکنا ہے بلکہ حب تک کوئی رکاوٹ دربیش نہ ہو حنگ سے دست برد ارنہ ہو کر بیٹے اور کوئی سال حبہا دسے خالی فرزے دیے۔

سپرسالاد مقرد مونے کے بعد اسے قوانین حبنگ اوار متعلقہ اسکا م سے باخبر مہدنا چاہیے اسے چاہیے کہ تمام تنخواہ دار اور بلا تنخواہ فوجیوں کے منابطے مقرد کر دسے اور حب تک نوجی حبیا دُنی میں نہینچ جائے کسی طرف توجہ نہ دسے ملکہ حیاد نی مہنچنے کے بعد فوری طود پرمتعلقہ امور انجام دبنا ننردع کر دسے۔

باب\_۵

## معاشرتي اصلاح كي تنكيس

مرتدین سے جبادے علادہ مملکت کے اندر تمین کی جبگیں اور مقابلے مشرکین سے جہاد کے علادہ مملکت کے اندر تمین کی جبگیں اور مقابلے اور ہیں۔

> ا- مرتدین سے بڑائی -۲- باغیوں سے بڑائی -س- ڈاکوؤں سے مقابلہ -

اگرکوئی قوم پیدائشی مسلمان ہویا بعد میں اسلام قبول کر سے سلمان ہوئی ہو وہ اسلام سے خارج ہوگئی ہواور الیباخہ مب اختیاد کر لیا ہوجس پراس خرب والے برقرار دیکھے جا سکتے ہو جیسے ہی دیت اور تصراخیت - یا ایسا خرب اختیاد کی ہوجی العاد اور ب بی اختیاد کی ہوجی العاد اور ب بی العاد اور ب بی العاد اور ب بی توان کام مرتدین سے حبال کی جائے گی ، اس سے کہ ایک مرتبہ اللا النہ علیہ وسلم کا فرمان سے کہ ایک مرتبہ الا مرتبہ کی جائے ہی ، اس سے کہ ایک مرتبہ اللا اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے کہ ایک مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کی جائے ہیں ۔ نیزر دول الشر ملی الشر علیہ وسلم کا فرمان سے کہ

"بہرمال اسلام سے مرتد ہونے والوں کوقتل کردیے اسٹے تل کردو " بہرمال اسلام سے مرتد ہونے والوں کوقتل کردینا لاڑی ہے۔ اگر مرتدین دارالاسلام میں منتشریوں ادر جاعت کی مورت میں نہ ہوں تو کھے قتال رحنگ کی صرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قبضے میں ہیں ادر صرف ان کاشیر ور کر دینا کا فی ہے۔ اگر مذہبی سے بیش کریں تو دلائل سے طمان کر کے انہیں تو بہ ہر آیا دہ کیا جائے۔ اگر وہ تو ہر کہیں توان کی تو تبسیم کر کے نہیں صیب سابق تو بہ ہر آیا دہ کیا جائے۔ اگر وہ تو ہر کہیں توان کی تو تبسیم کر کے نہیں صیب سابق

مسلمان متصور کیا جائے۔ دو کر سر

مزندكے احكام

امام مالک فرنس کے میں کہ مزند کی الحادث فی سے توبراس وقت فہول کی جائے گئی جب وہ از نور قربر کرے اور ان لوگوں پر تائب ہونے سے بعدار تداری کو مانے کی حبور کری کو کا نواز وں اور روزوں کی قصنا لازم ہوگی ،کیونکہ ارتدار سے قبل وہ ان کی خور میں معترف کے اور امام ابوننی فرش کے نر دیک ان نماز وں اور روزوں کی قضالانم نہیں ہے۔

مزندنے اگرزمانۂ اسلام ہیں جے کرلیا ہوتو دہ باطل نہیں ہوگا لہٰذا تو ہے بعد حج کا از سرنو کرنا لازم نہیں ہے گرام ابومنی غیر کے نردیک ارتداد سے پہلے کا جج باطل ہے ادر تو ہر کے بعداس کی قصا عائد ہوگی۔

اگرم ترند نوب مذکرے اور ارتداد پر فائم رہے توم دہویا عودت استے تل کردیا مبات کی کردیا مبات کے کہ امام ابوسنیفری فرمائے ہی کہ عودت کو جرم ارتداد بی قتل نہیں کیا مبائے گا میں دوامیت ہے کہ دمول الشم کی الشرطی دی مرتد ہوئے دالی ام رومان نامی عودت کو قتل کرادیا کھا۔

مرتدکو بخریہ ہے کہ باکسی اورمعا ہرسے پر حجوثہ دینا درست نہیں ہے۔ مرقد کا ذہبے نہیں کھایا جائے گا اورکسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح منہیں ہو سکے گا۔

اس کوتنل کرسنے سے بارسے بیں ایک تول بہ ہے کہ نور اقتل کردیا جائے اس لیے کہ بیت اللّہ ہے اور در سراقول بہ ہے کہ بیت اور در سراقول بہ ہے کہ بیت اور در سراقول بہ ہے کہ اسے توبہ سے لیے بین دن کی مہلت دی جائے گی، جنا بخہر وایت ہے کہ خفرت علی تانے مستور علی کوتین روز کی مہلت سے بعد قتل کیا تھا۔

مزد کوب بس کرے تلوار سے تل کیا باب نے ، فقہائے شافعیہ بین سے ابن شروع فرماتے ہیں کہ مکر می سے ماراب کے بیبان نک کہ مرجائے ،کیونکا ہی طرح دیرمی موت دانع ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ وہ تو ہر کرلے ۔

مزد کو قتل کے بعد نفسل دیا ہائے گا اور نہ ناز پُرھی ہائے گا اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہمئی فن نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہمئی فن نہیں کیا جائے گا اور شرکوں کے قبرستان میں ہمئی فن نہیں کیا جائے گا اسلامی احترام موجود ہے بلکہ اسے ایک میدا قبرمی دفن کردیا جائے گا۔

مزند کا مال منبط کر کے بہت المال میں جمع کردیا جائے گا تاکہ سخفین نے کے کا آئے اس بیے کہ اس کے مال کانہ کا فروارث ہوسکتا ہے اور نہ سلمان ۔ گرامام ابوندیفہ فرما تے ہیں کہ ارتداد سے پہلے سے مال میں میراث جاری ہوگی اور بعد سے مال میں نہ ہیں ہوگی، اور اس مال کو فئے ہیں داخل کیا جا سے گا مام ابولیسٹ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے بل اور بعد دونوں مال میں میراث جاری ہوگی ۔ فرماتے ہیں کہ ارتداد سقبل اور بعد دونوں مال میں میراث جاری ہوگی ۔

اگرمزند ارتداد کے بعد دارالحرب چلا جائے ادر دارالاسلام مین کا مال موجود ہوتو با نفعل اس میں کوئی تصریب نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلاً جبول کرنے ہوتو با نفعل اس میں کوئی تصریب نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلاً جبول کرنے اس ویے دبا جائے گا در رنہ مال فئے میں شامل کردیا جائے گا۔ مام ابوطنیفہ کے نزدیک مزید کے دارالحرب جلے جائے سے اس ہموت کا حکم مگ جائے گا اور اس کا مال دار توں میں تسیم کردیا جائے گا، اگردہ اسلام الکرد ارالاسلام والیس آگیا توجومال وار توں سے پاس موجود موگا دہ اسے دلادیا مبائے گا ادر جوہ صرف کر حکے میں ان ہماش کا کوئی تا دان نہیں ہوگا۔

مرتدين سيحبنك سيقوانين

مقابلہ کرنے والوں اور کہا گئے والوں سے لڑنا جائز سے ۔ اور ہوگرفتار ہو کہ کہی تو بہنہ کرسے اسے باندھ کوفتاں کر دیا جا سئے ۔ امام شانعی کے نزو یک ان کو غلام بنانا جائز نہیں سے ۔ مرتدین پر غلبہ بانے کے بعدان کی اولا دکو قید نہ کی جا سئے خواہ وہ زمان ارتداد کی ہو یا بعد کی ۔ اور بہمی کہا گہا ہے کہ اوتداد کے زمانے کی اولاد کو فیدی بنا لیا جائے گا۔۔
لیا جائے گا۔۔

امام ابومنیفه مین در بیک مزیدی کی جوبوری دادالحرب بهنیج گئی بون بین تید کی جوبوری دادالحرب بهنیج گئی بون بین تید کی جام اسکتا ہے ادران کا جو مال فنیمت بین آئے گا وہ سیم نہیں ہوگا، بلکم تقتولین کا فضی مالے سے گا اور زندہ ہی در بارہ اسلا فضی مالے ہے گا اور در دو بارہ اسلا تعبیل کردیا ہائے گا اور دو بورت دیگر فئے بین داخل کردیا ہائے گا اور دو بورت دیگر فئے بین داخل کردیا ہائے گا اور جوم تردہ جول مال ہو گئے ہوں کر ان سے بارے بی بتر نہ ہوکہ وہ مردہ جی یا زندہ اور جوم تردہ جین داخل ہو جائے گا۔

اگرینگ کے دوران سلمانوں نے سرندین کوکوئی نعصان بہنچایا ہو کھروہ ددبارہ مسلمان ہوجائیں توان کے نعصان کی کوئی تلائی نہ ہوگی اور سرندین نے مالت ارتدادیں مسلمانوں کا بیونعصان کی ہوگا دواس کا تا وان ادا کریں گے۔البتہ جنگ کے وران ہونے والے نعصان کے تا وان میں اختلاف ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ وہ مالت منظم کے نا وان مامن ہوں گے۔اس لیے کہ سرند ہونے کی معصیت ان سے منگ کے نعصان سے کہی منامن ہوں گے۔اس لیے کہ سرند ہونے کی معصیت ان سے کہ منامن اموال کا تا وان سما قطر نہیں کرتی۔اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مالت حبیق منامن نہیں کرتی۔اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضریت حبیق کے منامن نہیں ہوں گے۔اس لیے کہ حضریت اور کرمدین برخ کے منامن نہیں ہوں گے۔اس لیے کہ حضریت منان توصفریت میں مزید بن سے منامن نہیں اور کو جانی اور مالی نقصان بہنچایا ہوگئی توان مالی ہوگیا تو اور دیں گے اور دی تھا ہوگئی دیا۔ جنائی جوب ہمارے منافی کے منامن ہماری کے بعد قید ہموکر آیا اور وہ مسلمان ہوگیا توصف میں مالی کا منامن نہیں طلیحتی اور قید کے جرائو امندہ نہیں فرمایا اور اس کولوگوں سے میان وہ ال کا منامن نہیں عرب نے اس سے کھر کو امنامن نہیں فرمایا اور اس کولوگوں سے میان وہ ال کا منامن نہیں عرب نے اس سے کھر کو امنامن نہیں فرمایا اور اس کولوگوں سے میان وہ ال کا منامن نہیں فرمایا اور اس کولوگوں سے میان وہ ال کا منامن نہیں

کھہ ایا۔ اور ایک مرتبہ صنرت عمر من صدفات کی تعسیم فرمار ہے۔ تھے کہ مرتد ابر شجرہ مصن سن عمر من ابر تھے کہ مرتد ابر شجرہ مصن سن عمر من ما صرب کا اور کہا مجھے ہمی دیجھے ؛ آب نے بوجھا تو کون ہے ؟ اس نے کہا۔ ابر شجرہ ، آب نے فرمایا، شمین خدا تو مرتب ہے۔ اس سنے کہا۔ ابر شجرہ ، آب نے فرمایا، شمین خدا تو مرتب ہے۔ دانی لاجہ جوا بعد ها ان اعد سال دردیت دم سی میں کتیب نے خالل ، دانی لاجہ جوا بعد ها ان اعد سال

حضرت عرض اسے در دیک مارنگائی اوربیس وہ اپنی قوم میں میلاگیا اور بیراشعار کہے۔

من علینا ابو منص بنائله ، و کل مختبط یوماله و ساق ماذال یغیرینی می ماذال یغیرینی می مداند به و مال من دن بعض البغیت الشفی مازال یغیرینی می دشرطتم ، والشیخ یقی احیانا فین می می کنا در میت ابا حفص و شرطتم ، والشیخ یقی احیانا فین می می داند می داند

کمار هبت ابا معقعی و سوطنه به وانسیم بیش اسی و ابیت از در است کمی در است میسی اسی و ایت بیسی (سرجه) ابوض نے مجھے اپنا عطیہ دینے بی کیا مالا کر میری اگر در کی کمیل میل بیشی و الا ہو مباتا ہوں نے مجھے اتنا مالا کر میری موانسکل کئی ، میری اگر ذرکی کمیل میل بیشن و الا ہو مالی دیا ، برجا بعض مرتب مارما دکر اسمی بیاب انتا مالی دیا ، برجا بعض مرتب مارما دکر اسمی بیا مباتا منا ا

یونکه دوباره (مملام تبول کرنے سے بعداس نے صرفت زبان درازی کی متی اس کے صفرت عمرانے نے اس کی منزادی -متی اس لیے صفرت عمرانے نے اس کی منزادی -دارالار نداد کے اسکام

دردالاتدادید ایک ایک اظ سے دادالحرب سے مختلف اورایک اعاظ سے دادالاسلام سے مختلف اورایک اعاظ سے دادالاسلام سے مختلف ہیں۔ یہ دادالاری اورای بیادی میں اور الحرب سے ان میادوجوہ کی بناء پر ختلف ہے۔

ار دادالاری دادوالوں سے اس مشرط پر مصالحت دوست نہیں ہے کہ وہ برستور اپنے علاقے پر قالبن دہیں جب کہ دادالحرب سے سے س شرط پر سے مائز ہے۔

ار مال سے بر ہے بی ہی ان سے مسلح دوست نہیں ہے جب کہ اہل مرسے مصلح دوست نہیں ہے۔

سو– ان کو غلام ادرباندی بنانا درست نہیں ہے گراہل حرب کوغلام بنانا درست ہے۔

۷ - جہادیں تشریک مجاہدین ان سے مال سے مالک تہیں ہوں گے وب کہ اہل سے مال سے مال سے مال سے مال سے مال سے مال سے ا

امام ابومنیفرشکے نردیک مرتدین کامکم بن پرست شرکین کا سیاہے کہ ان کا علاقہ دارالحرب ہوگا، انہیں غلام بنایا مباسکے گااور ان کا مال عنبیت بین سیم ہوگااور ان کی زمین فیئے قراد دی مبائے گی ۔

دارالارندادادر دارالاسلام مي فرق كي سيار دجوه بي-

ا– ان کومشرکوں کی طرح قتل کمیا جلسنے گانواہ وہ مقابلہ کردسہے ہوں یا مفرود ہو کر پمجاگ دسہے ہوں ۔

۲- ان کو بجالت قیدا در آزاد بونے کی صورت بی شن کرنا جائز ہے۔

۳۔ ان کا مال تمام سلمانوں سے بیے <u>فئے ہے</u>۔

ہ ۔ عدت گزرنے کے بعدان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے اگر جہ سیاں بیوی ایک ساتھ مزند موسے ہوں۔ امام ابو منبغہ کی رائے یہ ہے کہ اگر دونوں ہیں سے ایک مرتد مونون کاح یا طل ہوجائے گا ادر اگر دونوں ایک ساتھ مزند موسے ہوں تو نکاح یا طل نہیں ہوگا۔

اگرشیخس برادنداد کاالزام بروگرده خود انکارکرسے توبغیرسے اس کاانکاد معتبرسے اور اگراس سے اس کاانکاد معتبرسے اور اگراس سے ارنداد برشها دست قائم بوجا نے تومحض انکار ارنداد سے وہ سلمان متصور نہیں بوگا ہجب نک کروہ دونوں کلم پرشہا دست زبان سے ادا کے۔ درکو ق سے انکار

اگرکوئی جاعت ذکرہ کے وابب ہونے کا انکارکرتے ہوئے ذکرہ ہے۔ تومزندمتصور موگ اوراس پرمزندوں کے اسکام جاری موں گے، اوراگر برجاعت زکرہ سے واجب ہونے کا انکارنہ یں کرتی تومسلمان باغیوں مے کم بی ہوگی اور مدم

ادائيگى بران سےمقابلركيا بائے گا۔

امام الوسنیفری فرمانے بین کرمنگرین ذکورہ سے دیگ تہیں کی سبائے گا ہجب کہ معضریت الو بکر صدیق ران نے ذکورہ نہ دیسنے والوں سے مالانکروہ اسلام کے مدعی سنھے دیگ کی تھی محصریت الو بکریٹر سے فرمایا کہ آپ ان ما نعین ذکورہ سے حیاری کا میں میں میں میں کے جب کہ ریکا کہ گوہیں اور رسول الشمیلی الشرطیر وسلم کا فرمان ہے کہ

منتی میمی میمی شرکتن سے اس وقت تک بہا دکروں ، سبب تک میں میں میں میں میں میں تک بہا دکروں ، سبب تک میں تک دہ لا اللہ الا اللہ میری میانب سے مفوظ ہوگئے میں اے اس کے کہ ان برکوئی اسلامی میں لازم ہو ہے۔

اس پرمفرت ابو بمرض نے فرایا بیز کو ہی فواسلام ہی کامن ہے۔ ایکھااگر وہ نا زمیوڑ نا بیا ہیں، توکیا کر دگے ؟
اس طرح تواسلام کی ہرگرہ کھل جائے گئے۔ نعدائی شیم اگردہ ایک اوٹٹنی یارس کے دینے سے باز دہیں گئے جودہ ترول انٹرسی الٹر طیبہ دسلم کے عبد سیا دک ہیں دیا کرے تنے سفے سے باز دہیں گئے جودہ ترول انٹرسی الٹر طیبہ دسلم کے عبد سیا دک ہیں دیا کرے تے سفے توبی ان سے جہا دکروں کا ہم صنرت عمران نے فرمایا کہ انٹرسی انڈ مجھے ہم جی ہ بات سے جہا دکروں کا ہم صنرت عمران کے تعرایا کہ انٹرسی انڈ سے مجھے ہم جی ہ بات سے جہا دکروں کا ہم صنرت ابو کم رہ کو سمجھائی تھی ۔

مانعین ذکرہ کے سردار مارٹنر بن سراقہ کے ان اشعار سے ان سے اسلام کا اظہار مج نا سے۔

الافاصبحبناقبل نائرة الفي في لعلى للناباقريب ولاندى اطعنارسول الله ما كان بنينا في فياعجبا ما بال ملك إلى بكو فان المدنى سألوكم فمنعمة في في كالقم اوا على البهم من اللهم من الله سفنعكم ما كان فينا بقية في كما معلى العن اوفي ساعة العسى رتوجه " من ملوع موضل سر يهله بي شراب يلاوب بكونكم بوسكم المحكموت

قریب کھڑی ہوا ورہیں معلوم کھی نہ ہو، جب تک ہم میں رسول خلا موجود رہے ہم ان کی اطاعت کرتے دہے ، تہہاں معلوم ہے، او بکروا کو حکومت کا کیامت ہے ، تہہاں معلوم ہے ، انہوں نے دہ ہے ہوں گئے ہور ان کے نز دبیک مجود بلکہ کھمبور انہوں سنے تم سے سوکھی مانگا اور تم نے انہیں نہ دبا وہ ان کے نز دبیک مجود بلکہ کھمبور سے ہے ہو تا تک ہم میں تکی کے وقت صبر کرنے والے ہو جود ہیں ہم میں تکی کے وقت صبر کرنے والے ہو جود ہیں ہم میں تکی کے وقت صبر کرنے والے ہو جود ہیں ہم میں تکی کے وقت صبر کرنے والے ہو جود ہیں ہم ہم میں کھی کے وقت صبر کرنے والے ہو جود ہیں ہم ہم میں کھی کے در اس کے کے گئے ہوں کے کے گئے ہوں کے کے گئے ہوں کے کا میں کھی کے در ان کے کا میں کی کے در ان کے کا در ان کی کا در ان کے کا در ان کے کا در ان کے کا در ان کے کا در ان کی در ان کے کا در ان کی کے در ان کے کا در ا

باغبول سيحبنك مخصول

سبب کوئی جاعت اینامدامسلک ایجادکر کے سلانوں کی جاعت کی مخالفت کرے مسلانوں کی جاعت کی مخالفت کرے مرامام کی اطاعت سے مزہد اور نرمسلانوں سے مداجی ہوکر اپنی علیمدہ قوت بنائے ملکمسلانوں ہی کے درمیاں متفرق طور پر دہتے دہیں اس طرح کرمسلانوں کوان پر قدرت ما مل ہو۔ نوان لوگوں سے ساتھ حنگ نہیں کی مباری ہوں کے اوپر مرامن شہر لوں ہی سے ایکام ہاری ہوں گے خواہ وہ مقوق سے تعلق ہوں یا عدود سے ۔

مسیدوں میں المنڈی عبادت سے خرایا ، ہم تمہیں تین رمایتیں دیتے ہیں تیہیں مسیدوں میں المنڈی عبادت سے نہیں روکا جائے گا ، تمہار سے ساتھ لڑائی کی ابتدار نہیں کی مبارے سے گا ، تمہار اف میں مصرملنا بندینہیں مہیار سے ساتھ مہمار سے ساتھ مہمار اف میں مصرملنا بندینہیں ہوگا ۔

اگربہ لوگ برامن شہر لوں کے ساتھ مل کررہ دسیے ہوں اوراس کے ساتھ ہی اپنے عقید سے کی تبلیخ واشاعت کردسہ ہوں توامام کو جا ہیے کہ اُن کو اُن کے علط عقید سے اور اُن کی برحمت سے آگاہ کرسے تاکہ وہ سلمانوں کے جے عقید سے کو اختیاد کرلیں ۔ ان میں سے جوا بنری اوربلمی بنیلائے اسے امام تعزیری سزادے سکتا سے، نیکن سرائے موت یا سزائے مدنہیں دے سکتا۔ اس بے کہ فرمان تبوہے، کہ "حبب تک ان بین باتوں میں سے کوئی ایک بان نرموجود ہوء مسلمان کانون میائز نهرس ہے ایمان لاکر مرتد مروگیا ہورشا دی نن*دہ ہوکر* از کاب زناکیا ہو کسی انسان کو ناسخی فتل کیا ہو ہ

اگر باغی عام مسلمانوں سے علیمہ ہ ہو کراپنامسنقل طفیکا نہ بنالیں کیکن گلینے اویرلازم حقوق اداکرے رہیں اور امام کے طبع رہیں توان سے حنگ مہیں کی جائے گی یحینانچرخارجبوں کی ایک جاعست صغربت علی شیسے جدام وکرنہ روان پرتفیم مرکئی کنی۔ مصرت على شف و بال اينا عامل مقرركر كي بيجابوايك عرصة نك امن وملح كيما تقر حاكم دبا، بعدي خارجيول نے استقل كرديا بحضرت على منے مطالبہ فرباباكہ قائل الى موائے کردیا جائے انہوں نے انکارکیا اور کہنے مگے کہم سب نے است تن کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے نے ان بچملرکیا اور بہن سوں کو مار ڈالا۔

اگر باغی جاعت اطاعت (ام سے گریز کرنے لگے اور لوگوں کے حقوق کی وائیگی سے بازرسے اور خودہی لینے علافرس محسولات ومول کرسنے اور احکام باری کرنے سنگے نواگرانہوں نے کسی کو این اسرداد مغرر کیے بنیر محصولات کیے ہیں وہ خصب سے تعكم مي بور كي سيني اداكرن والااس عن سيري الذمرنهين بوگا وربرماري شده

احکام کالدم ہوں گے۔

ادراگرانهوں نے اپنا امام مغرد کرلیا ادراس سے بعداس سے احکام سے معولات ومول کیے گئے اور دیگیرا حکام کااجراء ہوًا تو نہ نومحصولات کی دوبارہ ا دائیگی کا مطالبہ كياجائي كاورنه مارى شده احكام كوكالعثم قرار ديا جائے كا ليكن وونون مورنوں میں ان سے منگ کی میا شے گی تاکہ وہ علیحد گی حجبولا کرمسلما نوں سے ماکھیلیع ہوجائیں۔ دَإِنْ طَا يُفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّتَلُوْ إِنَّا مُسلِّمُونَا يُنْهُ كِمَا فَانُ كِنَا حُكَاهُ مَا حَكَى الْكِصَلِى فَعَاتِلُوا إِلَّتِي

آست مذکورہ کے الفاظ فَانَ اَبَعَتْ إِحْدًا الْهُمَلَكِ ووُمطلب موسکتے ہیں ، ایک بیک منگ میں زیادتی کر کے باغی موجائے، ودسرے بیک مسلم سے روگردانی کم کے باغی موجائے۔

فَقَاتِلُواالَّتِیْ تَبْغِی کامطلب برے کہ ان سے تلوارسے مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ بنا وت اور مخالعنت سے باز آجائیں -

کی تی تقی آلی کا اللہ اللہ کا حضریت سعید بن جربیر نے بیم فہوم بیان کیا ہے کہ اس مسلط کی جانب میں کا اللہ نے کم دیا ہے لوٹ آئیں ادر صفریت قتادہ نے بیم فہوم بیان کیا ہے کہ دوسروں کے تقوق کے باد سے بیں قرآن وسنت کی مبانب رہوع کر ، ال کیا نے کہ دوسروں کے تقوق کے باد سے بیں قرآن وسنت کی مبانب رہوع کر ، ال کا فیاف فیاف فیاف فیاف فیاف کی المعلاب یہ ہے کہ دفعا وست ترک کر دیں ۔ فکا صلح کو اُنیکہ کا بیا لُع کُول کے بھی ذوس میں بعنی ہے کہ رہیاں عمدل سے مراوقرآن ہے یا می ہے۔

اگر امام کسی شخص کو باغیوں سے مباک کے لیے بھیجے تواسے جا ہیے کروہ بہلے نہیں متنبہ کرنے اور انہام سے ڈوا کے اور انہیں تو مبرکرنے کا موقعہ دے اگر بازنہ آئیں تو سامنے سے مقابلہ کرنے ایچانک ملے آور نہوا ورشب خون نہ ما دسے ۔

توسامنے سے مقابلہ کرنے ایچانک ملے آور نہوا ورشب خون نہ ما دسے ۔

باغيون مسيح بنك اورمشركون اورمزندون مسيح تكسين برائط امودالبالاتمياز

ئى*پ*-

ا۔ باغیوں سے مقابلے کامقصد انہیں مکرشی اور بغاوت سے بازر کھنا ہے

ان کوفتل اور الک کرنامقصود نہیں ہے۔ حب کمشرکوں ادر سرتدوں کا استیصال کرنا ہمی مقصود ہے ۔

۲۔ باغی صرف مغاملے پر آجائے کے بعد قتل کیے باتنے ہی اور شرکوں اور مرتدوں کو برطرح قتل کرنا درست سے۔

۳- باغیوں کے زخمی قتل نہیں کیے جائیں گے اور شکین اور مرتدین کے زخمیوں کو قتل کرنا درست سے حضرت علی شنے جائیں سے اور مرتب کا کا درست سے حضرت علی شنے جن کے جس یہ اعلان فرمایا متفاکہ مجا گئے والوں کا تعاقب ندکیا جائے۔

رہ ۔ باغی قیدیوں کوہس میں رکھا مبائے گاجب کہ شرک اور مرز دقیدی قاتل کے جا سکتے ہیں اور بن باغی قیدیوں کے بارے میں یہ اطبینان ہوکہ وہ دوبارہ باغیوں کے ساتھ شرکی نہروں گے انہیں تھیوڑ دیا جائے۔ بغاوت کے تقم ہوجانے سے بعد کہی قید میں رکھنا ورست نہیں ہے ۔ حجاج بن یوسف نے قطری بن محیاً ق کے ایک شخص کوسا بقر تعارف کی بناد پر حجور دیا، قطری نے اس سے کہا، مباؤٹین خوا حجاج سے مباکر منبگ کروتو اس نے کہا کہا میں اس سے مباکر وقواس نے کہا کہا میں اس سے مباکروں میں نے لین اس سے مباکروں میں نے لین اس سے مباکر میں ان اور میری گردن غلامی سے آزاد کر کے اپنا اللہ میں بنا لیا ، میر برا النعاد ہوئے۔

أقاتل الحجاج عن سلطانه به بيد تقريبانها مولاتها الى اذالا فولانها ولاتها الى اذالا فولانها مولاتها ما ذا الا فول اذا بون ت المحافظة به في العمق المتيت له فعلانه القول جار على لا اف الذا به لاحق من جارت عليه ولاته مقد ثالا قول حار الما فالما فعالا به فوست لدى فحنظلت غلاقه من الله المدالة المدا

(ترجم) کیائی اس بالنسے جائے سے الموں جواس کا غلی ہوجیکا ہے۔ یہ توانتہا درجے کی فقراری ہے ہوجیکا ہے۔ یہ توانتہا درجے کی فقراری ہے ہوجی ہے ہوئی اس کے مقابلے پر آؤں گا تواس کے مجمع پراحسانات ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ اس نے مجمع پرظلم کیا ہے تو بھر تواس کے کا رند سے بارے میں کیا کہوں کہ اس نے مجمع پرظلم کیا ہے تو بھر تواس کے کا رند سے

صرور معے کردلیں گے۔ بین بہنہ بی بہاستاکہ لوگ برکہ بن کہ اس نے محد پر حوا حسانات کے میں نے ان کا جواب احسان فراموشی سے دیا ؟

۵- باغیوں کے مال غنبیت میں نہیں کیے باتے اور ندان کی اولاد کو غلام بنا باہا ناہے۔کیونکہ رسول المتر ملی التر ملیہ وہم کا فرمان سے کہ۔

"دارالاسلام كى مرشف ما مون سيحب كم ادالشرك كى مرشف النيب"

۱۷ باغیوں سے ساتھ حبگ میں مشرک ملیعت یا ذخی سے مدون ہی جائے گرمشرکین اور مرتدین سے حبال ان سے مدولی جاسک گرمشرکین اور مرتدین سے حبال کا میں ان سے مدولی جاسکتی ہے۔

ا باغیوں سے وقتی ملح با ال کے بدر مصلے ورست نہیں ہے بلکر گرملے کر لی جائے تو اس کا ایغا، صروری نہیں ہے ، اگر فوری طور پر ان سے بنگر سکے قدرت نہ ہو تو مناسب نباری کک انتظار صروری ہے اگر بیون مال ملح کی گئی ہو تو وہ بی باطل ہے اور ہر دو پر اگر فے ادر صدقات کا ہو تو والیس نرکیا جائے بکر فئے کو اس کے شخصی ہیں اور صدقات کو اس کے شخصی ہیں ہو والیس نرکیا جائے اور اگر مال باغیوں کا ہوتو اس کا مالک بننا در سن نہیں ہے ، بکران کو والیس کر دیا جائے اور اگر مال باغیوں کا ہوتو اس کا مالک بننا در سن نہیں ہے ، بکران کو والیس کر دیا جائے ۔ مراب بنا در سن نہیں ہے ، بکران کو والیس کر دیا جائے ۔ مراب بنا در سن نہیں ہوتو ہو باغی ہیں نیکن دار الاسلام کے بالے کے بائیس ، کھوری سزکا ٹی جائیں ، کیونکر اگر میر وہ باغی ہیں نیکن دار الاسلام کے باش تدر سے ہیں نیکن دار الاسلام کے بائیس جہاں ہر شئے کی موسس ہو تی ہے اور وہ معفوظ ہوتی ہے ۔ لیکن گرا اور ان پر خینین نصب کرنا جائز ہے ۔ کرنا اور ان پر خینین نصب کرنا جائز ہے ۔

وتكرمسائل

باغیوں کے مہمباد دوں اور سواریوں سے فائدہ اکھانا درست ہمیں ہے اور سی اور سے نائدہ اکھانا درست ہمیں ہے اور سینگ سے دوران ہمی ان کے سامان کو ان کے نالات نداستعال کیا بائے۔ امام ابو منیفر سے نزد کیا دوران جنگ ان سے سامان سے فائدہ اکھانا درست سے ۔ جب کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دلم کا فرمان سے کہ

"کسی سلمان کا مال اس کی رمنامندی سے بغیر ملال منہیں ہے "

رمزائی ختم ہونے سے بعدا ہل عق سے پاس ہو باغیوں کا مال ہو وہ وابس کر دیا
مائے لیکن حباک بیں تلف ہو جانے والے مال کا کوئی تا وان نہیں ہے اور جومال
مبنگ کی مالت سے سوا منا نے ہو ا ہو تومنائے کرنے والا (س کا منامن ہوگا۔

اسی طرح اگر باغیوں نے منامن ہوں کے ملادہ اہل من مسلمانوں کے مبان دیال کا آتلا عن انہوں نے مبان دیال کا آتلا عن انہوں نے مباک کا آتلا عن انہوں نے مباک کا آتلا عن انہوں نے مباک کے دوران کیا ہواس کے بارسے میں دوا قوال ہیں ۔ ایک تول یہ ہے کہ اس مورت میں تا دان نہیں ہے اور دو مراقول یہ ہے کہ نا دان لیا مبائے گا اس لیے کہ معصیمت سے عنوق اور نا دان سا قطانہ ہیں ہوتے ۔ لہٰذا قتل عمد کی مورت ہیں فضاص ادر قتل مطابی صورت میں دین وصول کی میائے گ

منفتول باغیول کوغسل کمی دیا مجائے اور نما ذکھی ٹیرھی مجائے۔ امام البرمنیفر کر کی دائے بہ ہے کہ باغیوں کی نما زمینانہ مطور پر زائر پڑھی مجائے ۔ گرخفیف ببر ہے کہ اسلام میں مرد سے پردنیا وی منزانہیں ہے بلکہ دسول الشرصلی اللہ علیہ وکم کا فرمان ہے کہ

"میری امت برمُردوں کوغسل دینا اور ان کی نما زحبنازہ پُرِصنا فرض کیاگیا ہے ؟

یاغیوں کے ساتھ مبنگ میں تن موہانے والے اہل مق مسلمانوں کے بارے میں دوا قوال ہیں۔ ایک نول یہ ہے کہ مس طرح کفار کے ساتھ مبنگ ہیں شہید ہونے والے مسلمانوں کو احترا اُل غسل تہدیں دیا جاتا اور نما زحبنا زہ نہیں پڑھی مباتی اسی طرح باغیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمانوں کو نفشل دیا جائے گا اور نہ نماز پڑھی مبائے گی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگر میہ بہسلمان طلماً قتل ہوئے بان کو غسل ہمی دیا جائے اور نما زمبنا زہ ہمی پڑھی مبائے گی۔ فیا عبائے اور نما زمبنا زہ ہمی پڑھی مبائے گی۔ فیا عبد سامانوں نے مسلمان میں دیا جائے اور نما زمبنا زہ ہمی بڑھی مبائے گی۔ مبنائی مسلمانوں نے مسلمان میں بائے ہمانا کے نماز جنا زہ ہمی بائے گ

بعدازاں ، مضرب علی لاکی بھی تما زمینازہ ٹیر می مالانکہ تمینوں مضراب مظلوم شہبر ہو<u>۔ ترین</u>ے۔

قائل ابلِ مقتول باغی کا دارت بہیں ہوگا اسی طرح قائل باغی مقتول ابلِ مقتول اللہ مقتول کا دارت بہیں ہوگا ۔ اس لیے کہ فرمان برت ہے کہ قائل دارت بہیں ہوگا ۔ اس لیے کہ فرمان برت ہے کہ قائل دارت بہیں ہوگا گر باغی ابل بہیں ہوتا ہوا م ابر سنی بھرگا گر باغی ابل متن کا دارت بہیں ہوگا ، امام ابو بوسعت فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دورے کے وادت ہوسکتے ہم کی وزئر دونوں ایک دوسرے کے قائل کی تا دیل کرتے اور اسے مائز سمجھتے ہیں ۔

اگرذی تاجر باغیوں کے عُنود (محصول) دمول کرنے والے کے پاس سے گزری اور دہ ان سے محصول لے سے تو اہلِ عن اس سے دوبارہ محصول لیں گے اس لیے کہ بیر تا ہرا ہے اداد سے سے باغیوں کے علاقے سے زریہ میں

اگرباغی دوران بغاوت جرائم مدود کے مرسکب ہوں توان بر قدرت ماصل ہونے دوران بیاد ت جرائم مدود کے مرسکب ہوں توان بر تاریخ ماری ہوں گی اور ایک قول بر ہے کہ مدود باری نہیں ہوں گی۔

جرم رابزنی (جرائه) اوراس کی سزا

مفسدوں کا بوگروہ پرامن شہر کویں بیر ہتسیار اکھالے را ہزنی کرے اور لوٹ مار اور قنل وغارت کرے تو بیر برم مرکز اب کے مرتکب اور مُحَالِبُ کہا اُبس کے۔ ان کی منزا فرآن کریم میں اس طرح بہان بھوئی ہے۔

اِنَّمَا جَنَ اَءُ الَّهِ مِنْ يُحَادِبُونَ اللهُ وَمَ سُولَهُ وَ اللهُ وَمَ سُولَهُ وَ اللهُ وَمَ سُولَهُ وَ يَسَعُوا اَ وَيُصَلَّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اَ وَيُعَالِمُ مِنْ خِلَافِ اَ وَيُنْفُوا مِنَ الْاَهُمِ مِنْ خِلَافِ اَ وَيُنْفُوا مِنَ الْاَهُمُ مِنْ خِلَافِ اَ وَيُنْفُوا مِنَ الْاَهُمُ مِنْ خِلَافِ اَ وَيُنْفُوا مِنَ الْاَهُمُ مِنْ خِلَافِ اَ وَيُعَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

" ہولوگ الشرادراس کے دمول سے براستے ہیں اور ذمین ہیں اس کے دمول سے براستے ہیں ان کی مزایہ ہے کہ ق یہ حاکیس یا سولی پر چراسے جائیس یا ان کے ہا تھ اور باؤں مخالف سمتوں سے کاف ڈالے جائیں یا وہ بالا دطن کر فرینے مبائیں یا اس آیت کی نفسیری فقہا اکرام سے تین مسلک ہیں ۔

اس آیت کی نفسیری فقہا اکرام سے تین مسلک ہیں ۔

ا- مصنرت سعیدین المسیدی ، مجابد ، عطاء اور ایرا ہیم نحق کی دائے یہ بے کہ ام یا نائب امام کویہ اختیاد سے کہ وہ مجربین کوقتل کر وسے ادر ایکولی شاہ یا فقتی ہی کردے دے ادر مجانسی ہی ہے دے دیے یا یہ کہ مقابل ہا کفر بئیر کا ش دے یا جا والی کردے۔

یا فتل کھی کردے۔

۲ مصرت مالک بن انس اور فقها سئے مرینہ کی دائے ہے کہ نرائختات افعال دصفات پر مختلف ہونی جا ہے ہیں گاران میں صاحب دائے ادر تدبیر کؤ مقال دصفات پر مختلف ہونی جا ہیں گئے اور تدبیر کؤ مسل کر دیا جا سئے ہمضبوط و تو اناشخص کے مقابل یا تقریبر کا اللہ دیے جائیں اور باتی کو تعزیر اور فید کی منزادی جائے۔

۳- مصرت ابن عبار من مقادہ اور مری کی دائے یہ ہے کہ منافف افعال کا اعتباد کیا جا سے اور معنات کو ترنظر نہ رکھا جائے یہ بے کہ منافف قتل کر سنے اور لوشنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو است تن کیا جائے در کھا ان کر سنے اور لوشنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو اُسے تن کیا جائے در کھا ان کہ اور جس نے معرف قتل کیا ہو گوٹا نہ ہو اسے تن کیا جائے کہا ان کے مقابل کے مزدی جائے اور جس نے مسرف کوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے اس کے مقابل کے اور جس نے مسرف کوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے اس کے مقابل کے این ہو تو دکوئی لوٹ ماد اور قتل سے جرائم نہیں کیے اسے تعزیری میں امنا فہ کیا اور خود کوئی لوٹ ماد اور قتل سے جرائم نہیں کیے اسے تعزیری میزادی جائے۔

یبی اُ نوری رائے امام شافعی کامسلک ہے اور امام ایوسنیفی فرماتے ہیں کراگر میکاریں منطق اور کوٹ دونوں جرائم کا اربیکاب کیا ہوتی ام کوامننیا

ہے کہ پہلے قتل کرے پھر کھیانسی دسے پا پہلے مخالف ہا تھ بَرِقِطع کرے پھر کھانسی دسے اور جو لوگ محار میں کی کثریت تعداد ا وران کی قوتت کا با عسف بنے ہوں سر مہر یہ ہے

اُوْ بَیْنَا وَ الرَّنِی الْاَسْ مِن کے جارمنہ میں ہیاں کیے گئے ہیں ہصرت الک بن انتی ہمی ، فنا دہ اور زہری کی دائے یہ ہے کہ ان کو داد الاسلام سے نکال کر داد الحرب بیجے دیا جائے بیصنرت عمر بن عبدالعزیزہ ادرسعید بن جبیر کی دائے یہ سے کہ دومسر ہے شہر بھیجے دیا جائے ہے۔ امام ابوننیفہ اور امام مالک کی دائے یہ ہے کہ فیدیں ڈال دیا جائے نے اور صفرت ابن عبائی اور امام شافعی کی دائے یہ ہے کہ صدود قائم کرنے کے لیے انہیں شہر سے باہر سے جائیں۔

مسلمانوں سے متعلی بن ابی طالب اور شعبی کی دائے بہ ہے کہ یہ آبیت ان برسر بہکار مسلمانوں سے متعلق ہے جوامام کے قابومیں آنے سے پہلے امان کے طالب ہوں اور نوبہ کرنا بیا ہیں کیونکہ نبیرطلب امان محض نوبہ کار آ مرنہیں ہوتی ۔

عردة بن الزبيرة كا قول برب كرين اس سلمان كے بالے بي ہے بود دادالحرب چلاگيا ہواددگرفت ميں آنے سے پہلے توب كريك والي آبائے ۔

ابن عمرة ، ربية دركم بن عيبنه كى دائے ميں برآيت اس خص سے تعلق ہے بود ادالاسلام ميں دب تے ہوئے قومت ما مىل كرد با ہوا در گرفت سے قبل بى تائب ہوجائے اود اگر ذور وقوت نر ركمتنا مونواس سے مؤاخدہ نہيں ہوگا۔

امام شا فعى رج كى دلئے ير ب كر گرزور وقوت نر ركمتنا ہوا در گرفت ميں آنے

سے پہلے تائب ہوجائے تولوگوں کے تقوق کے سو اتمام مدود معا من ہوجائیں گی۔ معضرت مالک بن انس کا قول سے ہے کہ گرفت سے پہلے تو م کر لینے سے مبانی نقصان کے علادہ تمام مدود (ورحقوق العباد معا من ہوجائے ہیں۔

مُعَارِب إورباعي مُن فرق

مُعَادِبُ الْرَسِي مَعْوَظُ مُقَام كُومِهُ كَانْرِبنائے ہوئے ہوں توان سے مقالبے ك دہي مورتيں ہيں جو بانفيوں سے مقابعے كى ہي البتديائے امور ميں فرق ہے -

ا۔ ممارین کومقلیداور فراردونوں معودتوں میں فتل کیاماسکتا ہے جبکے باغیوں کا فرار کی مورتوں میں فتل کیاماسکتا ہے جبکے باغیوں کا فرار کی مورت میں نعاقب درست نہیں ہے۔

٧- مماريين كوتنل كا اداده اوزست كرناما نزيه حبب كرابل بناوت كومماً قتل كرنا درست نبين بعد. قتل كرنا درست نبين بعد.

۳- ممار بہی سے جانی اور مالی نقصان کا مؤاخذہ مہوگا باغبوں سے نہیں ہوگا۔ مہ - ممار بین کے گرفتار شرگان کو ممبوس کرنا جائز ہے باغبوں کو نہیں -۵ - ممار بین کی طرف سے دصول کیے گئے خواج ادر صدقات خصیب سے مکم بس ہوں گے ادر ان کی ادائیگی کرنے والے بری الذم نہیں ہوں گے۔

اگرماکم مرف فسادکو دورکرنے کے لیے مامور بھا ہوتوان بیفلبر پانے کے بعد وہ صدد داور منزا کے اجوار اور مقوق کے مطابعے کا مجاز نہیں ہے ملکہ اسے جا جیے کہ دہ مجرموں کو امام کے سامنے بیش کر دے اور امام اپنے عکم سے منزابی اور مدود جاری کرے اور ایام اپنے عکم سے منزابی اور مدود جاری کرے اور ایام اینے عکم سے منزابی اور مدود جاری کرے اور ایام اینے عکم سے منزابی اور مدود جاری کرے اور ایام کے اور ایام کرے اور ایام کیے اور ایام کی اور ایام کرے اور ایام کی اور ایام کرے ایام کرے ایام کرے اور ایام کرے ایام کرے اور ایام کرے ایام کرے ایام کرے ایام کرے ایام کرے اور ایام کرے ایام

اگرامبرکومام انتمبارات دئیے گئے ہوں بین اسے مقابلہ کرنے ، مدود مباری کرسنے اور لوگوں کے مقوق دلوانے کی امبازت ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے گران اختیارا کے استعمال کے بیے اس کا عالم اور مساحب عدالمت ہونا منروری ہے۔ تاکہ وہ بی طور مرمدود نا فذکر سکے اور لوگوں کے مقوق دلواسکے ۔

محاربين كىمنرائيس

مجرموں کے خلاف تبوت بھم کی دومورتیں ہیں، ایک توریکہ بھم بلابہ واکر اہ اوربغیرسی ماد بہیں سے خلاف شہار اوربغیرسی ماد بہیں سے خلاف شہار فراہم ہوجائے۔ اگر بھم ٹابن ہوجائے تو بیٹونیس فن اورلوث وونوں برائم کا مرتکب بڑا بڑا ہوا سے تن کراکر بھانسی براٹکا دیا جائے۔ اور امام مالکٹ کی دلئے یہ سے کہ زندہ کو بھانسی براٹکا کر کر بھانسی براٹکا دیا جائے ممارب کا فن کرنے ورائل سے ، اس کو اگر ممارب من کھی معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا بھانسی پڑین دوزسے زائد مذائکا یا مارک کی معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا بھانسی پڑین دوزسے زائد مذائل یا مارک میں معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا بھانسی پڑین دوزسے زائد مذائل یا مارک میں معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا بھانسی پڑین دوزسے زائد مذائل کا مارک کا میں معا میں کرسے تو معا من کرسے تو معا من کرسے تو معا میں ہوتا ہوائے۔

ادر مشنعس نقتل کیا کو ٹامنیں اس کوتنل کیا جائے، بھانسی نر دی جائے۔ اور اس کوغسل دیے کرنماز بھی پڑھی جائے۔ امام مالک فرائے ہیں کہ جس حاکم نے اس سے قتل کا حکم دیا ہے وہ نماز مز پڑھے باتی لوگ پڑھیں۔

اورجس نے مال کو کا ہوتی نرکیا ہواس سے بالمقابل سے باہر اور بہر طی سے باہر اور بہر طی سے باہر اور بہر طی سے باہر اور بایاں ہر علی الاعلان از کا ب ہرم کی سرایس اور بایاں ہرع کی الاعلان از کا ب ہرم کی سرایس اور بایاں ہرع کی الاعلان از کا ب ہرم کی سے سے کا مرکب اور کو سے دونوں ہرائم ہیں سے سے کا مرکب نہر کو اہوتو اگر الیسا ذھم ہے جس کا بدلہ قعما میں ہوتا ہے دونوں ہوتا گا بل معافی سے دوا میب ہو سے کے وا میب ہو سے کے ماہر تا ہے ، ایک وہ زخم ہونا قابل معافی میں اور ان کا بدلہ لینا وا میب سے ، میسے تن اور دونسر سے وہ زخم ہون کا بدلہ میں اور ان کا بدلہ لینا وا میب سے ، میسے تن اور دونسر سے دہ زخم ہون کا بدلہ ماہر سے اور معا ونہی کرسکتا ہے۔

اگرزیم کی نوعیت برموکراس میں نصاص واحیب نرمونا ہوتو دہت ی جائے گی ، بشرطیکرما حب می کا مطالبہ ہوا وراگر وہ کش دے تومعا ف ہوجائے گی ۔ اورجب نے مسروف ڈرایا دھم کایا ہو اورمفسدوں کے ساتھ بشر کی ہوگران کی نعدا دمیں امنافہ کیا ہو تو اسے تعزیری منزادی مبائے گی اور قید کھی کیا میاسکتا ہے۔ گی نعدا دمیں امنافہ کیا ہو تو اسے تعزیری منزادی مبائے گی اور قید کھی کیا میاسکتا ہے۔ گراس کے یا تھ بیر کوائن اور مسن نہیں ہے ، امام ابومنی فرص نے زوی کو مست نے ۔

کیونکر حکماً برہمی لوٹ مارکرنے والوں کا تشریکی ہے۔

اگرگرفتار مونے کے بعد محاربین توبرکرلیں تواس توبرکا تعلق خدا کے بہاں
ان کے گنا، بوں کی معانی سے ہوگا گرونیا ہیں جاری ہونے والی مدود معان نہیں ہوں گی اور نہ لوگوں کے خوق ن ساقط ہوں گے ۔ اور اگر گرفتاری سے بہل ہی توب بہر کی اور نہ لوگوں معان من ہوجائیں گے گرحقوق العباد معان نہیں ہوں گے ۔ معان من ہوجائیں کے گرحقوق العباد معان نہیں ہوں گے ۔ ہوں گے ۔ ہوں گے ۔

اگرمحارب مسرون برم قبتل کا مرتکب پایا جائے تو ولی مقتول کو اختیار بہوگا کہ قصاص لے لے یامعات کر دسے گویا تو بہ کا فائدہ یہ مہو گاکہ قبتل لازمی نہیں رہے گاا وراگراس نے مسرون مال کوٹا ہے تو تَوبر سے قطع کی منزاسا قط بہوجائے گی، مگروال کا تا وان صرون معاون کرنے سے ساقط ہوگا۔

گوٹ مار سے ہم (عَلَائِم) کا حکم ہر علیہ کی دائے ہر ہے کہ ان مزاؤں سے

ہیں ، ہم صورت منزا کیساں ہے ۔ امام ابو منیفرہ کی دائے ہر ہے کہ ان مزاؤں سے
اہراء کا تعلق اس ہرم سے ہے جس کا وقوع آبادی سے دُور ہوا ہواس لیے کہ ہاں
مظلوموں کو مدخہیں بہنے سکتی ۔ اور شہراور آبادی بین سرم پر بین فرایس ہاری نہیں ہونگی ۔
مظلوموں کو مدخہیں بہنے سکتی ۔ اور شہراور آبادی بین اس جم کوفقادی سقیل قوبر کر سے ہیں گرطامات سے
اگر محادب گرفتادی کے بعد ہے عویٰ کو باطل متصور کہ باجائے گا در مدود دہاری ہوں گی ۔ اور
اس بات کی تأبید نہونوان کے اس موجود کہ بالی مسلور کیا جائے گا در مدود دہاری ہوں گی ۔ اور
اگر زائن سے نابید ہو بائے کہ انہوں نے قوبہ کی ہے گران کے پاس شرعی شہادت موجود کہ ہیں
سے تو دومور ہیں ہیں ایک ہیں کہ دعویٰ قبول کہ لیا جائے کہ اس نے کہ اس نے کہ شہادت
سے معدد و سا قطام و جائی ہیں ۔ اور دو در سری ہر کہ عوئی قبول نہ کیا جائے ہیں ضرور دی میں ہو ہو اس میں ہوا در وہ شبر معتبر نہیں ہے جوارت کا ب

الع بها می درست زده کرکے لوف ماراور ڈاکرزنی می فقہائے منفید کے نرویل مواب سے ۔

باب\_ب

## قضار

قاصى كى شرائط

سب بالغرد بوراس سے کہ نابالغ بر تونودکوئی کم نافذہ بی بونا نووہ دوسروں

اس بالغرد بوراس سے کہ نابالغ بر تونودکوئی کم نافذہ بی مونا نووہ دوسروں

پرس طرح کوئی کم نافذکر سکتا ہے۔ اور عور توں کوان مناصب کا اہل قرار نہیں یا

گیاہے جونسیلوں سے علق ہوں سب کہ امام اونلیفٹ فرائے ہیں کہ نامور میں
عور توں کی شہادت درست ہے ان ہیں ان کی قضاد رفیعلہ بھی درست ہے۔ امام

ابن جریم کے نرد باب جلہ اسکام میں عورت کی قضاد رست ہے۔ گرا جا عامت اور فران اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترجیح نہیں ہے۔

فران اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترجیح نہیں ہے۔

اَلَةِ جَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ مَالَ وَمَا اللهِ الدِيمِينِ

عَلَىٰ بَعُضِ - (النساء:٣١٧)

"مردعور تون برتوام بن، اس بنار بركه الشيف ان بن سعد ابك كو

دوسرے برنصنیات دی ہے ع

۲- بوشیار جمیداد اور دور اندلین بواه دخفلت او نسیان سے مخفوظ مو تاکہ الحصے بوئے سخت معاملات کوسلمجا سکے۔

۳- انادہو، اس بیے کہ غلام کوتر اپنے اور کھی اختیا رہمیں ہوتا تواسے دوسروں پر اختیا رکبیں ہوتا تواسے دوسروں پر اختیاد کی وجہ سے شہاد کا ہل تہیں ہوگا ہیں کا مرکب کا مرکب کی ازادی سے محروم ہیں مگر غلام تھی کہ بیسب کمل ازادی سے محروم ہیں مگر غلام تقی کہ بیسب کمل ازادی سے محروم ہیں مگر غلام تقدادی کا مرکب کے مرکب بور کے مرکب بیات مرکب کا مرکب کا مرکب ہوں کا مرکب ہوں کا مرکب ہوں کے مرکب ہور کے دور اس کی موریج بعد آزاد ہو جائے گا۔ (می - صدیقی)

بن سكتا ہے۔ روایتِ مدیث بمی كرسكتا ہے۔ اور آزاد بموجانے سے بعد قامنی بمی بن سكتا ہے۔ اور آزاد بموجانے سے بعد قامنی بمی بن سكتا ہے۔ اگر ميری منصب عمول سكتا ہے۔ اگر ميری منصب عمول میں معتبر نہیں ہے۔ ا

مم مسلمان مو، اس بیے کہ شہنا دت سے لیے بی اسلام کی شرط ہے۔ اور السّٰر تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَكَنَ يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَافِيمِ بِيَ عَلَى اللّٰهُ وَلِمَ اللهُ لِلْكَافِيمِ بِي عَلَى اللّٰهِ وَلَكَافِيم (النساء: الهما)

"الشف كافرون ك يصملانون برنالب آن كى برگز كوئى سبيل

المين ركمي ہے "

الم ابر منیفہ کے نردیک غیرسلم لینے ہم مذہب لوگوں کا قامی بن سکتا ہے ہو کو کر اکثر سلاطین عمو گاغیرسلموں کا جے انہی غیرسلموں سے خور کر دیتے ہیں اس بیے ساصول سے کر لیا گیا ہے۔ مگر در تقیقت غیرسلم قامنی ہیں بن سکتا بلکہ صروت سرار بن سکتا سے کہ اس کا تعالیہ نے بن سکتا ہے۔ کہ اس کا تعالیہ نے بن سکتا ہے کہ اس کا تعالیہ نے بن سکتا ہے کہ اس کا تعالیہ نے میں نہ اس کی بات مان لیں ، بیٹر ہیں کہ اس کا تعالیہ نے کہ میں نہ اس کے باس نہ دے کر میا بین نواسلامی کم کا نفا ذرائے ہوگا۔

۵- اسلام کے نظام عکوست ہیں بقریم کے ساکم کی ایک لائری شرط ہے ہے کہ وہ عادِل (بارسا) ہو۔ اور اسلامی قانون ہیں عکالن (بارسائی) سے مراد ہہ ہوتی ہے کہ آدمی سجا ہو، امانت دارہو، برمیز گارہو، اس کی سیرت ہے داغ اور اس کا کرد ارغیر مشتبہ ہو، نوشی اور نا راضی ہیں مغلوب نہ ہوتا ہو ادر دین و دنیا کے تمام اسور ہیں مشتبہ ہو، نوشی اور نا راضی ہیں مغلوب نہ ہوتا ہو ادر دین و دنیا کے تمام اسور ہیں مروت برتنا ہو۔ ان صفات کی موجود گی سے بعد ہی کی شخص شہادت کا اہل قرار با ناہے اور کہی وہ صفات ہی موجود گی سے بعد کوئی شخص اسلامی نظام می موجود گی سے بعد کوئی شخص اسلامی نظام می موجود دی ہے۔ بعد کوئی شخص اسلامی نظام میں میں میں می موجود دی ہوں میں ہی موجود دی ہوں کہی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہیں سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور طبقیا قامتی ہمی تہ ہیں ہی سکتا ہے اور کی کی سکتا ہے اور کیا تھا کی سکتا ہے اور کی سکتا ہے اور کیا تھا کا کیا تھا کی سکتا ہے اور کی سکتا ہے در کی سکتا ہے اور کی سکتا ہے کا ایک کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کو کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ

۱- سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں پوری طرح موجود ہوں ، ناکہ وہ بوری طرح توق ت کی صحت کو ثابت کرسکے اور مرحی اور مرحی علیہ بی فرق اور اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والے بیں اتبیاز کرسکے اور ب کاحق ہوا سے اس کاحق ل سکے ۔ لبندا اندھے کی حکومت باطل ہے ۔ مگر امام مالک سے ۔ نرد کب اندھے کی گواہی بھی درست ہے اور اس کی حکومت رفیصلہ دبنا) بھی درست ہے ۔ بہرے سے متعلق بھی بہن اختاا ف ہے ۔ اس کے بیکس اعضا ہے می سلامتی امامت سے ۔ بہرے سے توشر ط ہے مگر قضا کی شرط نہیں ہے ۔ اس لیا ظریق می میں اعظا سے مفدور قامنی ہوسکتا ہے مگر منصب سے دفار سے مذال مناسب بہی ہے کہ قامنی وہی خص مقرر کیا جائے جس سے تمام اعضاء سالمت ہوں ۔

ے علم شرعبیسے اصول سے کمل واقفیت اور جزیر نیابت بیں اعلی مہارت رکھتا ہو۔

> اسلامی قانون سے بچار اصول استنباط اسلامی فانون سے اصول بچارین -

ببلااصول کتاب الند قاصی اس کا ایسا عالم ہوکہ تمام آیات کے ناسخ اور منسوخ بخلی واقف ہو۔
منسوخ بخلی ورمتنا بہ ، عام اور خاص اور ممبل اور خسرے بخر بی واقف ہو۔
دور را اصول سنت رسول ہے ۔ اس کا مطلب یہ سے کہ قاصی تام فرایین بوت اور افعال نبوت سے اس طرح واقف ہوکہ ان کی سندوں ، ان کے توانز وعام تواز وغیرہ تام حالتوں سے آشنا ہوا ور بیر جانتا ہو کہ کو ن سی صدین سے توانز وعام حالتوں سے آشنا ہوا ور بیر جانتا ہو کہ کو ن سی صدین سے میں معیاد برہے اور بیر کہ وہ کس خاص موقعے سے تعلق ہے۔
تیر سرا اصول ۔ اجماع ہے۔ بعنی بیر کہ قاصی ان مسائل سے واقف ہو بین بیر علی اس کی میں ہوتی میں فقہائے کرام کا اختا ہون در اسے داور ان سائل سے واقف ہو کرام کا اختا ہون در اختا ہی مسائل میں دہ اجماع بڑی کہ سے ور افتال تی مسائل میں رجنہا دکر سکے ۔

بورهااصول قیاس ہے۔ بینی برکہ فاضی قیاس کے مول سے اشنام و اکتب امریکا اسے اشنام و اکتب برئے اس میں میں موجود نہیں ہے در کیا ت بی امرول ہے دو اسے اور اس میں موجود نہیں ہے در ایسے برئے میں ادرا جاعی مسائل سے قیاس کر سکے ۔ اور اس طرح وہ فیمر حمولی و اقعات کا مکم معلوم کر سکے ۔

ترخیخص ان ندکوره اصول اربعه بسے واقعت بهوده اہل ابضهاد میں شمار برگا اداری کا خاصی ادمی شمار برگا اداری کا خاصی ادر خیر کا خاصی ادر میں میں میں میں اسے کا خاصی ادر خیر این میں سے تو وہ ندس تربر ابنها دہر فائز ہے ادر نداس کا فاصی یا مفتی بنا مائز

ہے۔ اگر کسی غیر حجم کر قامنی مقرر کردیا گیاتو اس کا تقرر باطل ہوگا خواہ اس سے بھے اور کیوں نہوں اور اس کی مدالت سے عباری شدہ اسکام کا لعدم قرار بائیں سے اور اس کی ذمے داری خود اس پر اور اس سے تقرد کر نے والے پر مردگی ۔

فاضى سحة تقرر سطيحكم

خبردارد کو بیخفی نرمانتا ہواسے ماکم بنانا میم نہیں ہے کیونکراس املی برصحابہ کا اجاع ہے اور اس سے اکثر مسائل میم سنبط ہیں مگویا برایک طرح سے اجماع کا ایکار ہے اس بیے ایساننے عمل ماکم بننے کا اہل نہیں ہے۔

قیاس کا انکاد کرنے والوں کی دوسیں ہیں، ایک وہ تو قیاس کا تو انکاد کرنے
ہیں گرظا ہرنوسوں کے مطابان علی کرنے ہیں اور جہاں نعتی موجود نہ ہو وہال قوال سکت
ہیں گرظا ہرنوسوں کے مطابان علی کرنے ہیں اور جہاں نعتی موجود نہ ہو وہال قوال سکت
ہیں کرنے ہیں اور یہ لوگ اجنہا و او ماسندبا طریقس کیے ہمیں کرتے۔ بیخ کر ہے لوگ ہیں ہے۔
کے طریقوں سے نا آسٹ خارجی اس سے ان کا عہدہ قضا پر مامور کرنا ورسن ہمیں ہے۔
اور دوسری سیاق کا آرا اور اجنباد کر لیتے ہیں۔ شافعی سلک سے
مفہوم خطاب کو مِنظر دکھ کر ال ظاہر کی طرح اجنباد کر لیتے ہیں۔ شافعی سلک سے
نقہار کی اس یار سے ہیں دو آرا ہیں۔ ایک بیر کہ ان کا تفرد نا جائز ہے اور ووسری بیکہ
اگر جہ یہ قیاس خفی کو جہیں مانتے گر ظاہر اور واضح معنی کو معتبر جانتے ہیں اس بیان کا
بھمدہ قضا مقرد کرنا درست ہے۔

ظامرے کر تقرری جلر شرائط موجود ہوں میا ہمیں ہنوا ہ بہ شرائط استمان تو نین سے علیم ہوں یا ازخو د ظا ہر اموجود ہوں ۔ سیسے دمول الشرمی الشرعی در ملم خصب مصنرت عی و کو ہیں کا قامنی مقرر فرایا تھا، تو ان کاکوئی امتحان نہیں لیا تھا بکہ مرت قصارے بارسے ہیں یہ اصول بیان فرایا تھا کہ "حبب مدی اور مرعی علیہ تمہالے موجود ہوں تو مری علیہ تمہالے من موجود ہوں تو مری علیہ تم مائی سے بندیرکوئی فیصلہ نذکر د "اور صفرت علی و فراستے ہیں کوئی و شواری نہیں ہوئی ۔ اور صفرت علی و فراستے ہیں کراس سے بعد مجھے کسی مقد مصیم کوئی و شواری نہیں ہوئی ۔ اور صب آب سے معنرت معادر و کو کھیں کے ایک عمترک قامنی بنا کر ہمیجا تو آب نے ان کا امتحان لیا۔

شافی المسلک امام با ماکم بعنفی کوعمدہ قصنا پر مامور کرسکتا ہے۔ کہ خیر سعمونی امور کرسکتا ہے۔ کہ کہ خیر سعمونی امور میں تامنی لاز آ ا بنے امام کے مسلک سے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بککہ اجتہاد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر قاصی شافعی ہوتوصر وری نہیں ہے کہ وہ فیصلوں ہیں

لازمًا اپنے امام کے اقوال کو م**رنظرر کھے بلکہ اسے میا ہیے**کہ وہ اسبنہا دکرے اور اگراجنبادسے امام ابوشیغر کی رائے درست معلی ہوتواں پڑل کرسے اِگرہ بعن فقیا سے نردیک فاضی سے لیے افتے سلک کو میود کر دوسر مے سلک كے مطابق فيسلدد بنا ميائز بہب سيداس لما ظرسيس سك شافعي كا قامنى سنغى مسلك <u>كم</u>صطابق اوتضغى مسلك كا فاضى شافعى مسلك <u>كم</u>صطابق نسيبله نهب دے سکتا کیونکر فیصلے اور مکم مینتہمت اور مانطابی کاسٹ برموجرد ہے۔ حب کہ اینے ہی مسلک مے مطابی فیصلہ دینے میں بیرت بہوجود نہیں سہے بلکہ فريقين سے ليے نبصله فابل قبول بوگا - سرحند كمراز روئے مسلحت بر قول درست ہوسکتا ہے لیکن سربیت میں تقلیم نمنوع اور احتباد لازی ہے جنائجر لکی تقیمے میں ایک فیصلہ دینے سے بعدائمی مم سے دوسرے مقدمے میں برنائے اجتہاد <u>پہلے نبصلے سے نوہ</u> من فیصلہ دینا درسست ہے ۔ ببیسا کہ معنرت عمر داستے مشترکہ کے بارسے میں ایک سال تشریب کا حکم صادر فرایا اور دوسرے سال تشریب كو حيور ديا، عرمن كياكياكر يبلي تو آيف في اس طرح فيصله ديا بقاء آي في في فرايا، بان اس وقت وه فیصله درست تقا ادر اب پیرمیر می حصر

ک منترکه و بیمفرت میشک ایک بیسل کی مانب اشاده ب وه برکرایشنس مرکبی تفایش کالی بیری دو مال شریک اور دوباب شریک بهائی تقے - آب نے ایک مرتبہ اس شریک بها بُوں کومیراث بین معتبر دیا (نشر کمی کافیسلہ دیا) اور دومسری مرتبہ اسی سم کی مودت بی جمعین بیسی ا تم شافی مسلک کے مطابق فیصلے کرو، یا برکہ مَیں نے تمہیں فامنی مقررکیا ہے تم است منعی مسلک کے مطابق فیصلے مرد توبی تقرر تو درست ہوگا گر بریکم یافقا باطل ہوگی اور قامنی اسپنے اجتہاد کے مطابق فیصلے کرنے میں مختار ہوگا اگر تقرر کرنے دانے نے مذکورہ شرط دانست ما مکری ہے تواس کا الزام اس کے سر ہوگا ادراگر نا دانست اور جہالت کی وجہ سے ما مکری ہوتو جہالت کی وجہ سے وہ قامنی سے قرر کا اہل نہیں ہے۔

ادراگرتقرد کرنے واسے نے تقریسے وقت شرط سے طور پر بہ کہا کہ آگیہ ہی اس شرط پر قاضی مبار ہا ہوں کہ شافعی باحثنی مسلک سے مطابق نیصلے کر و توبیش طے قامد ہے اور شرط فامدی معلق ہونے کی ومبرسے میں نقرر کھی باطل ہے۔

ددسری صوریت بر بید کرشرط کا تعلق کسی خاص مکم سے مور وربیمی بطورکم اود بطود ممانعت بوسكنى سب أكربطود كم بوجيس فاصى سے بركب كه نالم سے آزاد کا امسلم سے کا فرکا قعباص لو۔ اور جونش بغیر دیصار دارا کہ سے ہوا ہواس ہیں بمی تصام لوتوبهكم بإطل ب اورتقر مجرح بساور قامني اين اجنهاد كيمطابق فيصله دست كاينين أكرتقر وقضاء كواسى مكم يمعلن كرديا توريتقرب فاسرموكا-ادر اگربطور ممانعت ہوتو اس کی مبی دو صورتہ ب ہیں۔ ایک بیرکہ اگرمسلمان نے کا فرکوفتل کیا ہویا آزاد ہے ملام کوفتل کیا ہوتوان مین میسلے کی ممانعت کردے كرقعاص كے لازم برونے يان برونے كا فيعسسى لمد ند وسے توبر مائزے ادداس تقردكود كمرم تندمات سمة فيعيل مريع ليستنعبود كميا ميلت كااور بمخصوص مقدات اس کے دائرہ اختیارسے نارج مجھے جائیں گے۔ اور دوسری مورت یہ ہے کہ قصام کے مقدمات کی سماعت سے ردک دیا جائے، اس سے بارے میں ہما رہے حتمها رہے درمیان انعمّلا منہ سیے ،حینا نخیرا یک قول بیہ ہے کہ بیرمفلہ ما اس سے دائرہ است نارسے نماری ہوں گے اس سلے ان سے بارسے ہیں وہ فیصلے مها در مذکرے۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس طرح اس کا اختیار محدو دنہیں ہوگا،

ملکه ده (سینے اجنها دیے مطابق ان مقدمات پی مجنی بیسلے دسینے کا مجاز مہوگا پشطیکر نفس نفر اس ممانعت بُرُعِتَّق نه مہوکہ س صورت بیں تفریعی فاسر مہوگا۔ تقرر کا طرلقپر

قضا، کے عہدے کا تقریمی، دیگر عہدوں کی طرح موجودگی میں نہ بانی الفاظ سے اور غیر موجودگی میں نہ بانی الفاظ سے اور غیر موجودگی میں خطر و کتابت سے منعقد عہوسکتا ہے تیحر پر کی مورت میں تقریر کے دار کی مورت میں تقریر کے قرائن کا موجود ہونا صنروری سے۔

عہدے کا تقریصر بج اورکنائے سے الفاظ سے ہوما نا ہے صریح (واضی) الفاظ بارہی دیک نے مقرکہ الفاظ بارہی دیک نے الفاظ بارہی دیک بنایا " ال میں سے الفاظ بارہی دیک بنایا " نا کب بنایا - ال میں ہر لفظ عہد ہے پر تقریکے لیے درست سے اوراس سے عہدے پر تقریب بال با الفاظ میں سے درست سے اوراس سے عہد ہے پر تقریب بات بات ہے ۔ ان الفاظ میں سی قرمینہ کا شرط کے طور پر موجود ہو تا لازی نہیں سے البت بطور تا کی برم مکتا ہے ۔

کنائے کے الفاظ ساست ہیں۔ میں نے تم پراعتما دکیا، بعرومہ کیا، تمہاری طرف دیا، تمہاری طرف کردیا، تمہاری طرف کردیا، تمہاری تفویض کیا، تمہاری و کالست میں دیا جمہار طرف منسوب کیا۔

پونکران الفاظمین دوسرسے معنی مراد ہونے کا بھی استال ہے۔
قربنہ کا ہونا لازمی ہے قربنہ کے ساتھ مل کر یہ الفاظ صرزیج سے حکم ہیں ہوجائیں
گے۔ مثلاً تفرد کرنے والا کنا یہ سے بعد بیسکے کر بڑکام میں نے تمہاری دکالت
میں دیا ہے اس کی خبرلو ہے کام میں تم پرئی نے اعتماد کہ باسے اس بیل حکا افعقاد
نافذ کرد ۔ کنائے کے الفاظ اور قربینہ دولوں کے مل مبانے سے حہدہ کا افعقاد
ہوجائے گا ، البند نقرد کی کمیں اس وقت ہوگی حب کہ وہ خص سے قاضی بنا یا
جاد ہا ہے اس عہدے کو فبول کر سے۔

اگرتقر بالنا فالگوسم برا برقواس كواسى وقت زبان سيتبول كرنا

باہیے ادر اگر خط اور مراسلت کے زید ہے ہوا ہوتو بعدیں کھی قبول کرلدنیا درست ہے۔ اور ایک راسکے سے مطابق زبانی مشکش میں کمبی بعدمیں قبول کرنا درست ہے۔

اس بارسے بیں انقلاف سے کہ اگر جس عہدے برکسی کومنفرد کیا جا رہا ہے ہے وہ اس عہدے کا کام شروع کردسے توکیا بہ تبول متصور مہوگا، ایک دائے برہے کہ بیقبول درست سے اور درسری دائے برہے کہ بیتبل درست میں سے۔

تقرر كي شرائط

تقرر کے لیے ان جارٹنرانط کا پایاجانا کھی لازمی ہے۔

ا-تغرد کرنے والاجشخس کا تغرد کرد ہاہے اس سے بارے بس اسے بہلے سے علی مورد تقریبی اسے بہلے سے علی مورد اس میں اس عہدے کی تمام شرا نطام وجود ہیں - ورد تقریبی خرکا اللہ اگر تقریب باسکے بعد می مؤاکہ شرا کی طاموجود ہیں تواز مرزو تقریب باسکے ۔

۲- تقرد کرتے والے کواس عہدے داری نسبت بیطم ہوکہ من صفات کی بنا، پر اسے بیعمرہ السبے وہ اس کی وجہ سے مرجع خلائق بنا ہے اوراس نے اپنے فرائض کر بہتر طریقے پر انجام دیا ہے۔ ظاہرے اس شرط کا تعلق تقریک منعقد برونے کے ساتھ نہیں ہے ملکہ عہدہ کو قبول کرنے اوراس سے متعلقہ انتظامات کو انجام و بینے سے ساتھ ہے۔ بیٹم ماصل ہونے سے ہاں شخص ہی جس کو مقرد کیا جا ا ہے مطلوب شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے ملکو سے مطلوب شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے ملکو سے مطلوب شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے ملکو سے اللہ سے مطلوب شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے۔ بیکم اس کی شہرت کانی ہے۔

۳- حین عہدے پرمنفرد کیا جائے اس کا نام ہے کرمنتین کیا جائے۔ اگر عہدے کا تعین ہی نہیں کیا گیا تو نفر رکھی درست نہیں ہوگا۔

۷۷ - عبی شهری متعین کیا ماناسیداس کانعی نعین صروری سبے ورنه نفرد صبح نهیں ہوگا۔ مذکورہ بالا شرائط کی تکبیل سے بعد تقریکل ہومبائے گا اور اِسکام سے نافذکنے کے لیے اب مزید سی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ البتدا سکام کوسلیم کرانے سے لیے بہصروری ہوگا کہ متعلقہ محکمہ سے لوگوں ہیں اس سے تقریر کا اعلان کر دیا مبائے تاکہ سب اس سے امکام کی اطاعت کریں۔ تاکہ سب اس سے امکام کی اطاعت کریں۔

غرض انعقاد کے لماظ سے اور لازم ہونے کے لماظ سے تقریب کے جونے کے لماظ سے تقریب کے جونے کے لباد اسکا کا ماری کرنا درست قرار پائے گا۔

دراس کسی عہدے دار کا نقرد کوکاکٹ کی طرح ہے کہ دونوں ہیں تعصونیا بن ہے اس بیکسی عہدے ہمستان نقرد لائری نہیں سے بلکہ نقرد کررے والا جب جا ہے اس معزول کر سکتا ہے اور اسی طرح عہدے وارجب جا ہے خود کھی اپنی فرقرد الدیں سے سبکہ وٹل ہوسکتا ہے۔ اور جو نکم ہر عہدے کے ساتھ مسلمانوں کے قوق البتہ ہوتے ہیں اس بیے علیمہ گی اور معزولی کا بھی اعلان ہونا جا ہیے۔ تاکہ نہ وہ ساکم مزید اص کا مجادی کرے اور نہ لوگ اپنے معاول اس کے باس آئیں۔ اور عہدے داد کے این معزولی سے واقعت ہوجانے کے بعد کے احکام نافذ نہیں مہدے داد کے این معزولی کا ملم مزہوتواس بارے ہیں وہی انتظافت ہے ہوگیل میں میں اسے جو کیل کے معاولات کے بارے ہیں وہی انتظافت ہے ہوگیل میں میں اسے جو کیل میں میں اس کے بارے ہیں ہیں۔

فاضی کی زیمے داریاں

قاضی کے عام اختیارات دس موستے ہیں۔

ا۔ تنازعات اور معبگروں کا فیصلہ کرناکہ اگر ما برلنزاع امر مبائزے تو رصامندی اور مبلے کے ساتھ۔ دستا مندی اور مبلے کے ساتھ۔

۲-کسی پہسی کامن افرار یا شہادت کے ساتھ تا بن ہوجائے کی صورت میں صاحب بن کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے میں صاحب بن کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے کے بارسے میں اختلاف ہے ، امام مالک اورامام شافعی کے نرد کی مہاکز ہے اور امام شافعی کے نرد کی مہاکز ہے اور امام شافعی کے نرد کی مہاکز ہے اور امام ابر منبغ تر فرانے میں کہ

زمائهٔ قصارے بہلے کے لم کی بنیاد پرفیصلہ کرنا مائز نہیں ہے البند زمائہ قصا میکسی داقعہ کی اسے میں میں میں داقعہ کی بناء پوسیسکا ہے۔ داقعہ کی بناء پوسیسلہ کرسکتا ہے۔

س- بنون اوزی بی بناء برجنه بی تصرفات سے روک دیاگیامو، ان سے مال پرگران سفرد کرنا، احمتی اور دیوالد برجر کراه تمناعی قائم کرنا تاکه ستعقین کا مال محفوظ رسید اوران کے عقود (معاملات میسی فرار پاسکیس -

مه- اوقات کی جمرانی بینی اصل مائداد کی سفاظت ،اس سے منافع میں تی،
ان کی وصوبی اور ان کو ان سے مصارت بیں خرچ کرنا ،اگراو قامت کاکوئی جائز منولی موجود موتواس کی تگرانی کرنا۔

۵- ومیبتوں کا ان کی شرائط سے مطابی نفاذ، اور اگر دمتیت خاص لوگوں کے حق میں ہوتو انہیں قبضہ دلا دسے اور اگر مُوسی نے دمی مقرر کہا ہے تواس کی نگرانی کرنا۔

۹- بیره مور توں کے ان مے ہم پلر لوگوں سے رشتے کو انا ۱۱ ام ابوطنیفہ میں کے نزدیک بیر فرانا ۱۰ ام ابوطنیفہ میں کے نزدیک بیر دیک بیر دیک بیر دیک بیر دیک بیر میں اپنے رشتے تحود کرسکتی ہیں ۔

اله مینون کوجنون کی دمبرسے اور بیے کو اس سے بجین کی دمبرسے خوداس سے اللہ مینون کوجیرُ (سکم المناعی) اینے مال بی اس سے تعرفات سے قانونی طور پر دوک دینے کوجیرُ (سکم المناعی) کہتے ہیں۔ (س مدیقی)۔

۸ یکومتی مسالے کو منظر دکھے کسی خص کورلستے میں کوئی عادت وغیرہ نہ بنانے دسے اور بغیر جوازے کا رائے ہوئے امنا نوں اور تجاوزات کوگرائے۔ یا تنظام میں وہ بغیر مطالبہ سے کرسکتا ہے گرام ابومنیفائے کے نزد کی مستنبیت کا دعویٰ لازمی ہے۔

9- ایمن اورگواموں کی ما پنج کرتارہے، نیک اوربہتری انتظام کے مال افرادکوان کے عہدوں بر برفرار رکھے اور حب ان میں سے کسی کی خیانت اور بدسما ملکی کا علم مراسے علیمہ ہ کرکے دو سرٹ اسچے لوگ مقرد کرے ۔

۱- مقدمات کے نیمیں سربراً وروہ اور پامال شخص اور کمزوراورطانتور کے درمیان کوئی فرق مذکر سے ، اپنے نفس کی اتباع کرے حقدار کی حق تلفی اور غیر حقدار کی میانب واری مذکر سے ، اپنے نفس کی اتباع کرے حقدار کی حق تلفی اور غیر حقدار کی میانب واری مذکر سے کیونکر الترب عائد کا فرمان سے۔

بَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْآَرِيُّ مِن فَاحُكُمُ الْكَنْ الْآَرِيُّ مِن فَاحُكُمُ اللَّهُ الْآَرِيُّ مِن فَاحْكُمُ اللَّهُ الْآَرِيُّ مِن اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

مسلف دا دُرد ہم نے تھیے زمین میں ملیفہ بنا با ہے للمذا تولوگوں ہے درمیان عق کے ساتھ مکومت کراور خوام ش فعنس کی پیروی نرکر کہ دہ تھیے الٹرکی راہ سے کیٹ کا دسے گئی مولوگ الٹرکی راہ سے کھیں تھیں تھیں ا ان کے لیے سخت مزاہدے کہ وہ ہیم الحساب مکبول گئے ہے مصرت عمروز نے اپنے زمانہ ملافت مصنرت اجموسی استعری کو قصنا رکی شرائط اور آئین ان الفاظ ہیں محریر فرما با۔

ناجائز فائده سرا معاسة اوركمزورا وى تمهارس عدل سے مابوس نہوری کے ذھے شہادت شرعی اور انکاری می علیر ترسم ہے، دوسلمانوں کے مابین اس طرح صلح کرانا جا ہیے کہ درام سلال نم موادر طال  *توام زبی جائے ۔ پیلے فیصلے کو اکندہ سے ۔ لیے لاڈی نظیر نہ بنا ڈ ملک اگر* غور و ندبیر کے بعد من کی مانب راہنمائی ہوتو اس کو اختیار کر دکیونکہ سی کی بہانب دموع باطل پر حجہ دسینے سے بہتر ہے۔ اگرکسی امر کے متعلق قرآن وصدميث سے رامنمائي ماصل ندموزعقل سے احتہاد كرد ادرامنال وتظائر برقياس كرواگر بدعى كيت كرشها دست موجودنهي سے تواس کے لیے ایک وقت متعین کر دواگراس مدت کے ناز وه شبادت بیش کردے تواس کاحن ولا دو ورنداس سےخلاف فبعسلهصا دركردو وشكب وشبرسي بجينه كالهي معودت بعصيسلمان دوررے سلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے سوائے سے <u> سے مدے کوڑے گئے ہوں ، باحموثی شہادت کا سزایا فتر ہو</u>یا حبس كانسب يا ولايت مجبول بو كيونكران لوگون كي گواپي غيمنفبول جي، مقد بات <u>مخصصه</u>م گعبرام ف، پرلیثانی اور رنج کو پاس نرکیشکنے دو-مقبقت برب كرمقداركواس كاحق ولوا وين كالهبت براثواب ہے۔ والسّلام ہے

اگرید کہامبائے کہ اس کمتوب پر دواعترامن موسکتے ہیں ایک نوید کاس بی دہ الفاظ نہیں ہیں جن سے عہدے کا نقر رہو تاہیے دوسرسے بہ کہ اس بی شاہوں کی ظاہری صفائی کو کانی قرار دیاہہے مالانکم عقبق ادر مبس سے بعد باطنی صفائی کا ہونا صنروری سبے ۔

اس کا جواب ہے۔ کہ عہدے کے تعربے الفاظر نہونے کی ددوجہیں ہیں، ایک بیرکر عہدہ کا تقرداس خطسے پہلے ہوئے کا تفاحب کر اس مکتوب ہیں کیھ خاص اسکام اور برایات ندگورہی، اور ددسری برگداس کمتوب برگاجی بن الفاظ الیے ہو بور بربی بربی بربی بی بالفاظ الیے ہو بور بربی بربی سے تقریب نا ہے ۔ مثلاً برکہ مقد مات کی موجودگی بی حقل دانسا من سے کام لوئے ادر "اگر بدعی شہاد تِ شرعی پیش کرے تواس کا حق دلواؤ " درامل امر کے ان میغوں کے ساتھ کم اور قرائن مالیاس بات سے مستنفی کر ہے بی کہ موسکتا ہے کا المام کی خالم کی مفائی کو کا فی قراد دینے کے بھی دو جواب ہیں ، ایک برکہ ہوسکتا ہے کہ محن من مفائی کو کا فی قراد دینے کے بھی دو جواب ہیں ، ایک برکہ ہوسکتا ہے کہ محن مقانی کو کا فی قراد دو مرا برکہ تھیتی تفتیش کے بعدا گر عیب ظاہر نہ ہو تو عول میں ہوں گے اور ایک کا اہل نہیں ہوگا۔

موں گے اور ایک دو مرا کو ای کا اہل نہیں ہوگا۔

قامنی کو مال گزاری ومول کرنے کامی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق افسرال کے سے ہے ۔ اورصد فات کے اگر مبلا طاذم مقرر ہوں تو وہ بھی فاصی کے دائرہ انتیار سے ہے منارج ہوں گئے جب کہ نامنی کو اس کی وصولی اور بائل خرب کرنے کامی ہے۔ اور دیگر فقہاء کے بائل خرب کرنے کامی سے ہے۔ اور دیگر فقہاء کے بائل خرب کرنے کامی منال ہیں فامنی کو دخل دینے کامی نہیں ہے اس لیے کہ مالیات کا تعلق امام کی دائے اور اجتہاد سے ہے کہا متن نہیں ہے اس لیے کہ مالیات کا تعلق امام کی دائے اور اجتہاد سے ہے رہی اختلاف معمداور حمید بن کی امامت میں ہے۔

قاصنی کے محدود انتنیارات

بهرسال قامنی کے منتیارات کی تحدید درست سے اوراس معورت میں منی گواینے دائرُهُ انتیارے نماوزنہیں کرنا ب<u>یا ہیں</u>۔ اس کامطلب بیرمُؤاکہ نامنی ک نائب کی طرح ہے اور و کالن کی طرح اس کا مام اور خاص تقرر ورست ہے۔ اگرکسی نما من شہریا منصوص لوگوں پر مام انتبیادات سے ساتھ کسی کو قامنی بناياكياتودرست بهاورده فامنى اسينے ماتحيت طلاتے يرنغا ذاحكام كامماز ہوگا، وہاں کے باستندوں اورمسافروں کے استفامات اور ان کے مقدمات کے نسیسلے کرسے گا، اور اگراس سے اختیادات صروب مقدات سے نیسلون مک محدودمون تواست استعديد من المصا المسنسا كالحاظ دكمتنا ميلهيد البته شہر کے ایک نمام علاقے ایک مخصوص معلے ایک متعین گھرانے کی تحدید ناقابل ا عنسبار ہوگی اور قامنی ہر سال پررسے شہر کا قامنی ہوگا۔ اور اگراس تحدید کوشرط کے طور پر رکعاگیا ہو تونقریسی باطل ہوگا۔اوراگرمسروے ان نوگوں کے فیصلوں سے لیے قامنى مقردكياكيا جواس كمركان يامسيرس واخل بون نوتقر وجرع بوكا ورتاسى کے سلیے اس مکان یامسمدیے سوامقد مات مے میسلے کم نا درست نرموگا۔ ابوعبدالشرزبير فولت بي كربسره من كميرخ من كك اميرون نے اس تسم مے قامنی متر کیے تھے اور ایسے فامنی کو قامنی السبی کیتے تھے ہودوروریم ك الدر اندرا مكام نا فذكر سكتا منا اور تنخوا بي مقرد كرسكتا منا- ادراسيمقرده مقام اورسعين نساب سيتما وزكرف كاانتيارنهين مفار دو قامنيون كاتقرر

ا کید ہی شہر میں دوقامنیوں کے تغرر کی بین مورثیں ہیں۔

ایک مرکز دونوں کوشہر کامدامباصعر بردکیا ماسے میمورت زیادہ می ہے۔
ددسری برکر ایک مقدمات دیون (قرض) اور دوسرے مقدمات نکاح (مائلی
معا طالت) بی فیصلے کا مجاز ہواوراس طرح ہرایک قامنی متعلقہ مقدمات ہے ہے۔
شہرے ساعیت کرسکے اور تعمیری مورت یہ ہے کہ دونوں کو پورے شہرے تہرم

کے مقدمات کی سماعت کا اختیاد ہو۔ گراس صورت کے جواذ سے بارے میں فقباء کے مابین اختلاف ہے، بعض فقبار سے نزدیک بیمورت درسن بنہیں سے کیو کر ہوسکنا ہے کہ رعی ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے مانامیا ہے سب کہ مدعیٰ علیہ دوسرے فامنی کی مدالت میں پیش ہونے کاخواہاں ہو۔ اس لیے اگردونوں فامنیوں کا بیک وقت تغرر مؤاہر تو دونوں کا تغریاطل ہے اور اگر کے بعدد مگرسے بخا بو توجس کا نفرد بعد میں بخوا بواس کا تقرر باطل معجب کر مجرفقهار کے نردیک اس طرح کاتقرر درست ہے کیونکہ قامنی نائب کے درسے میں ہونا سے ادر مدعی اور مدعی علیہ کے اختلاف کی صورت میں مدعی کی رائے کا اعتباد ہوگا دلینی مرعی حس قامنی کی عدالت میں منعدمہ سے مبانا بیا ہے لیے مباسکتا ہے ادراگردونوں بی انتال من رائے نہروتوجس فامنی کی مدالت قریب مواس میں مقدمہ سے مائیں ۔ اور اگرفا مسلم پرابر موتو قرصہ اندازی کر بی حیاستے۔ اور بعین ففہاء کی دائے بہ سے کرمبیت تک دونو متفق الرائے نہوں کسی سے یاس مفدمات نہیں ہے ماسکتے۔

كسى خاص مقدم كى سماعت كے ليے قامنى كا تقرر

ایک مخصوص اور تعین مقدمے کی ساعت کے بیے بھی قامنی مقرد کیا با سکتاہے اوراس مورت بیں قامنی کسی اور مقدے کی سماعت کا مبازنہ ہیں ہو گا اور اس مقدمے کا نیعلہ کرنے کے بعداس کا وائرہ انمتیار کمنی مہروبلئے گا۔ اور انہی فریقین کے مابین کسی دو مرسے مقدمے کی سماعت سے بیے نیا تقرر لازی ہوگا۔

کسی تعین و نت اور مدت کے بیے بھی قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِنلاً برکہ شنبہ کے دن کا قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِنلاً برکہ شنبہ کے دن کا قامنی مقرد کر دیا مبلے تو بہ قامنی غرد شبس کا میاز ہوگا ، اور اگر تقریس ہرشنبہ کا قامنی مقرد کہا گیا تو قامنی شرنبہ کوساعت کا مجاز ہوگا ، اور اگر تقریس ہرشنبہ کا حاصی مقرد کہا گیا تو قامنی شرنبہ کوساعت کا مجاز ہوگا ۔

اگرتقرد کرنے والےنے برکہا کہ جوعص شنبہ کے دن مقدات سے فيصل كرسط ده ميرانائب موكاتوي كمرشخص ممبول بداس يع يتقرر إطل ہے۔نیزاس میں غیر مجنم بد کے قامنی بن مانے کاممی اندیث ہے۔ اور اگر بیکب كر الموم المراث نبد كے دن فعيد كرے وہ مبرانائب ہے توجم ول مونے كى بناء ير برتقر رئم مجرئ به با برگار اور بهمی بوگا کر مجتبد کا انتخاب امام کے سوا فراقین کی رائے پر شخصر موسائے گا۔ اور اگر بیکھاکہ جوشا فعی مدرس یا صنعی منی مشنب سے روز فسیسلہ کرسے کا وہ میرا نائب ہو گا توریعی باطل سے ادر اگرکئی لوگوں کا نا کے كركماكه أكر فلان يا فلان سشنبركونسيسلمرس تووه ميراخليفرسي نوكبي نقرردرست نہیں ہوگا کیونکراس میں ہی عدم تعین موجد دہے یمکن اگریہ کما کرٹ نعبری قضاء فلاں اور فلاں میں نیصرکر تا ہوں توان میں سے جوشروع کردے گا و و مقرر موسائے كا ور دوسرے كاشخفاق مم بومائے كاكيونكراكب بى خص كاتقر معسودے۔ جمع میں زیادہ نداد تو خیر درست ہے البتہ کم تعداد میں جواز ادر عدم جواز دونول توال ہیں، ببیاکہ در قامنیوں کے نقررے بارسے بن اختلاف نعتباء مدکور موریکاہے۔ عبدة تصاري ثوابش

غیر مینهد کا قصنائے عہد سے کی خواسش کرنا نامائز ہے اوراس طلب کی بنار پر وہ غیر معتبر کھی ہوگیا ہے البنداگر مجتبر عہدہ قضا کی خواسش کرسے تواس کی تیں موزیس ہیں -

ا۔ منصب تصادیر ایک ظالم اور ماہل شخص فائر سے اسے ملیحدہ کرنے کے بے قضاوکا مطالبہ درست ہے اس بیے کرمین گر (بمائی) کوئٹتم کرنے سے بیے

۲۔ منصب قسنا گرا کی الشخص موجددہ اورصرف ڈاتی مفادیا شمنی کی بنا ہر کوئی اس کومعزول کرانے سے لیے اپنے آپ کوچش کرسے تو میمنوع سیاوراس طرح طالب کاکر دارخود مجروح اور نا قابل اعتماد ہوجائے گا۔

جب که دیگر نقبهاء کے نزدیک دنیا وی عرض کی طلب و نوامش کمرو ہیں سے اس سیے کہ صفریت یوسٹ نے نے شاہ مصرسے حکومت و خلافت کی نحوامش کی تقی اور فرما باتھا۔

راجُعَلُّنِ عَلَىٰ حَوَّاتِينِ الْكَتْمَ مِن إِنِّى حَوْمَيْظُ عَلِيمٌ لَهِ وسف : ٥٥) مع المُعَلَّمُ المُعِلَى مع ملک كے خزائے ميرك ميروكيجيّ بَي عفاظلت كرنے والاہى موں اور علم كھى ركھنا ہوں ؟ اور علم كھى ركھنا ہوں ؟

معنریت برست می می من مرست کی من صرف نوایمش کی بلکه اس استحقاق کی ویر کبی بنائی کریکی تفیظ اور علیم بردل - عبدالریش بن زیر نے اس آبت، کی تفسیری نرایا کہ مطلب برست کر جرم بھے میرو کرو گے اس کی حفا ظلمت کروں گا نیز طریقیہ حکمرانی سے میں آستا ہوں - اور اسمانی بن سغیان فرماتے ہیں کر مغیظ سے مراد مساب داروں اور علیم سے مراوز بانوں کی وا تغییت ہے ۔

اس آبت کی روشی میں برسملرمبی بیدا ہوتا ہے کہ کیا ظالم مکم ان کی مکومت میں کوئی عہد بعض فقہا مدے کہا ہے کہ اگر عق برعل موسکے میں کوئی عہد بعض فقہا و نے کہا ہے کہ اگر عق برعل موسکے

توسائرت، اورحصنرت یوسمن نے اسی لیے قبول فرمایا بھا ناکہ لینے عدل سے اس وقت کے ظلم کی مکا فات کریں۔ اور بعض نفنہار کہتے ہیں کہ بینا مائر مسے کیونکہ اس طرح خلام کی اما نت ہوتی ہے اور اس کے احکام کی بیردی کا مطلب نیسلیم کرناہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔

حسرت پیسمن میری بر مصری مکومت میں عہدہ تبول کیا تواس کی دو دیجوہات تقیں، ایک توبیر کہ عزیز مصر کوعون موسی می کی طرح ظالم نہیں تھا اور دوسری میر کہ حضرت پوسمت عالم نہیں سنے بکار فسرالیات سنے۔

و تصالب تعلق دیراحکام

عہدے اور منسب کے صول کے لیے کوئی روپ یا کوئی شئے تمریح کرنا بالک نامائز ہے اس بیے کہ یہ رشوت سے جوٹنر عاصرام ہے و بنے والا اور لینے والا دونوں ایک موام فعل سے مرکم یہ موستے ہیں اور ان کا کردا دمجروت ہو مباتا ہے یونا کنچ مصرت انس سے دوایت ہے کہ

ر سول التولى الترطير الترطير ولم في ماشى التري اور ماكث برا التراك التركي الم التركي ال

رُاسِّی: رشوت دینے والا مرشی : رشوت بینے والا (ور دائش : دونوں کے درمیان معاملہ کرانے والا ۔

فامنی کا فراتی مقدمہ باا پنے علے سے بدیدلعینا مائز نہیں ہے کیونکہ علے کا فردین خام کی المد علی سے کی خرص سے سے کا فرد کھی ظامبر ہے اپنی سی غرض سے لیے دنیا ہے ۔ سپنا کچرنی کریم ملی المد طبیر کی المد طبیر کی المد طبیر کی ا سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

" امراه کے تحفے گردن کے طوق ہیں "

اگرفامنی ہریزنبول کرنے سے بعد فوڈ (اس کی مسکا فات کرمے تو مالک ہو میا نے اس کی مسکا فات کرمے تو مالک ہو میا سے گا اور اگر نوڈ امسکا فات نرکرسے اور دینے والے کو واپس بنا ہمی شوار ہوتو یہ مربہت المال اس مال کا قامنی سے ہوتو یہ مربہت المال اس مال کا قامنی سے

ریادہ تحق ہے۔

ق می سے برسائز نہیں سے کہ وہ بلا وجرم خدمات کو طمول دے اور انہیں لٹکائے رکھے نیٹر قاضی کے لیے آرام کے ادفات سے علا وہ لینے دوازہ پرصاحب متعین کرنا درست نہیں ہے۔

قامنی این دالدین یا اولاد کے تی بی فیصله نهیں دے سکتا کیونکہ مق بیں فیصله کرنے دالدین یا اولاد کے تن بی فیصله دے سکتا ہے۔ لینے فیصله کرنے میں تنہما دت و سے سکتا ہے۔ لینے دخمن کے مقامت نہیں شہادت دے سکتا اس کے مقامت نہیں کرسکتا۔ اس لیے کوفیصلے کے اس کے تنا اس کے تن بین کرسکتا۔ اس لیے کوفیصلے کے اسباب اگر چرظا ہر بین گرگوائی کے اسباب پوسٹ یدہ بین اورگوائی کا شبر فیصلے میں بین کرسکتا۔ اس کے اسباب پوسٹ یدہ بین اورگوائی کا شبر فیصلے میں بین کرسکتا۔ اس کے اسباب پوسٹ یدہ بین اورگوائی کا شبر فیصلے میں میں بین کر کرائی کا شبر فیصلے میں بین کرسٹ بین کرسٹ بین کرکھا۔

امام کے انتقال سے قاصی معزول نہ ہوں گے۔ اگر سی شہر کے لوگ اگا کی موجودگی کے باوجود جود ہی کسی کو قاصی مغرد کولیں توبیت نفر و باطل ہے ادر اگرا اگا کو تو منہ تو تقریب توبیت نفر و باطل ہے ادر اگرا اگا کو تو منہ تو تقریب ہے ادر اس کے نبیت نا فذہوں کے اور اگر اس سے بعد کوئی نیا الما مقرد ہوجا ہے توامام کی اگندہ امبا ذمت سے بغیراس کی قصنا باتی نہیں رہے گی لبتہ معرد ہوجا ہے توامام کی اگندہ امبا ذمت سے بغیراس کی قصنا باتی نہیں دہ ہے گی لبتہ میں فیصلے برقر ادر ہیں گے۔

باب\_\_

## فيطاري

البن بنظم اور تعدی کرنے والے افراد کو عدالت میں بیش کرکے انسان کرایا مبائے اگرانکار کری توانم بیس ڈرایا دھ کا یا جائے ۔ اس منصب کا مال مضبوط نوت فیصلہ کا مال یا رعب با ہمدن ، اور بے طمع ادمی ہونا بیا ہمید ۔ اسے بولیس کے فیصلہ کا مال با دعب باہمدن ، اور بے طمع ادمی ہونا بیا ہمید ۔ اسے بولیس کے دبر ہے اور قاضیوں جیسے وقادی منرورت ہے لہذا ان سکام کی صفات بھی ماکم بی موجود ہوں ناکہ وہ ہر طرح اپنے اس کام کونا فذکر سنے پرقا در ہو۔

المرائل فت كى جائب سے اس نصب برگا ما بل عام اختيادات دكھتا ہے ۔
مثلاً وزيريا المير ہے توسنعل تقريرى صرورت بہيں ہے بكسروہ خود ہى قومبارى مقدا كرتے ہيئے كا مجاز ہوگا اور اگراس سے باس عام اختيادات بہيں ہيں قومستقل تقري صرورت ہے بہرطبكداس ميں وہ شرائط موجو و بول جو پہلے ذكر كى جا بكى ہيں اس لحاظ سے اس منصب سے ليے اس خص كا تقرر درست ہوگا جس كو ولى عهد، وزيرفويش اورائير ملاقہ بنانا درست ہوا وراس كو تام فومبارى مقدمات كے اختيادات فيئے مائيں ۔

اوراگرانتیارات صرون ان مقدمات کک می دوم ون کا قامنی فیصله نه کرسکیس نواد پرندکور شرائط کا متمام موجود مونا منروری نهیس سب - البندید لازی ب کرسکیس نواد پرندکور شرائط کا متمام موجود می فامست سب ما نفت ، موم و طمیع ست که شیخص می مقلب بین ملامست گرکی طامست سب خانفت ، موم و طمیع ست مغلوب اور داشی نه موس

رسول التُرسى التُرعلي وكلم نے ایک مرتب ایک فوجدادی مقدمے کافیعل فرایا تھا۔
دو زیر بین العوام اور ایک انصاری بین زبین کو پانی دینے کے بائے میں جبگر ابری ایدوونوں آپ کی نورست بین ما منر بوئے آپ نے نبیعلہ

دیاکہ زیم میہ تم اپنی زمین سیراب کر در کھر یانی مجوڈ دو) انسانری سنے کہا، یا رسول انڈر زیم رائی سے کھوپی نا دہیں۔ آپ کو بیشن کر ناگواری ہوئی اور فرایا، اے زمیر کم یانی آنے دو میہان کم کمنوں تک برموم بائے ہے۔

آپ نے اِنجرہ علیٰ بُٹلنہ اس انسادی کی جسادت کی بناء پربطور تاکید نُرایا، اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے بائی کو شخنے تک مبادی رکھنے کا کیوں حکم فرا با تواس کی دو د ہرہ ہیں ، کہ یا تواک نے نویس نے بائی کو شخنے تک مبادی رکھنے کا کیوں حکم فرا با تواس کی دو د ہرہ ہیں ، کہ یا تواک نے نویس نے فریقین سے حق کو بطور حکم مبیان فرا یا اُر تُر و توزیخ سے لیے ایسا حکم دیا۔

تحكمه فوجداري كے قبام كى صرورت

منلفائے واشدین کے دُور بین فوجاری معاطات (ممکم منطالم) کا جوامخلفہ کم کرنے کی اس بیے منرورت بہیں پہنے آئی کہ لوگ دین کے بابندا ورانصات سے مؤریت وعظ وہ بیت سے بی کوگئ میں بازر منبے تھے۔ اگر بھی کوئی معمولی حکار ابنوا تو قامنی نے اس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُور میں منرورت بیا ہوتی تھی کہتی کا تعین کر دیا جاس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُور میں منرورت بیا ہوتی تھی کہتے کہتے اور حق سے تعین ہوجا نے سے بعد لوگ نخشی اس کوسلیم کر لینتے تھے اور اس سے مطابق علی کرتے تھے ۔

سنرت علی این در محرست بی لوگون بی اختلافات کی نیج ذیاده در بین موگون بی اختلافات کی نیج ذیاده در بین موسی اور اللم کا ارتکاب کیا مبا نے دیگا تواش م سے سنازمات کی مفیق اور ان سے فیصلے کی مغرورت مسوس ہوئی اور آئی نے خود ہی ان مقدمات کی فیصلہ کرنا شروع کیا ۔ جنائچہ آئی نے منبر ریا کے بار سے میں فرما باکہ اس کی قیمت نوہوگی ۔ اور گار مُنر، قامِعت اور واقِعت رخموں میں آئی نے مائی تہائی ہائی دوعور میں واقی نے مائی ہائی ہائی مطابق ان کا محدور ایک بھے کی دوعور میں موسے ارم کو بین تو آئی نے تعدا کے مطابق ان کا محدور ایک بھی نے مائی کیا ۔

معرف في العدمالات من اور زياده تبديلي أكني اور فلهم ناانصافي اورمب

ا در لوٹ کے دا تعات کم شرنت ہونے سگے اور السے لوگوں پر وع ظرف بھست کا اثری ما تا رہا۔ اس میے صرورت محسوس ہوئی کسلط نت کی توت سے تصافے کے فيصلون كونا فذكيا ببلئ اوداس طرت توكون كومظالم ست بإزركها مبلئ رحيناني عبداله لکب بن مرددان سنے استمسم نے وا نعات کی منتیش کے سلیے ایک دن مقردکها ادراس م کے متعدات مرفیصلے اپنے قاسی ابوادری اوری کے بہرد کیے خلیفرے واقعات کے اسباب سبانے کی بناریر الوا دائیں سے نسیسلے فورٌ انا فذہو ماتے کیؤکم ورحقيقت فامنى كاسرف فيعلهم تاكفا اوراس كانفا ذخليفه كم سيعزنا كفا اس کے بعد خود مکام اور رؤسار کئی شعاد ہو گئے اورکسی طا تنوب اورباروب فرمان دوا کے بغیر دادرسی دشوار ہوگئی ۔ اس پیمسٹریٹ عمر بن عبدالعزیز ہے پہلے شخص ہی جنہوں نےمظالم کے وافعات کے خودسی فیصلے کیے اور خودسی حقدار کواس کامن دلوا دیا۔ بنواسبری ناانسا فیوں کی نلانی کی اور ان کے ساتھ اس قدر منتی کی کہ آ ہے کو يتنبيركردى كئى كراگرات اسى شديت سے ساتقد لوگوں كى حتى تلفيوں كا زالم كريتے رہے تن ہوگ آب کی میان لینے سے درین نہیں کریں گے۔ اس پرآپ نے فرایا كما أكريس قيامت مع دن محسواكسى ادرون مع باكسى ادر انجام معقددن تریس سے کیوں تواجیا ہے۔

بعداذاں خلفائے عباسی کم اورسی کرتے دسے اور مہدی ، ہارون دشیر، مامون اور مہندی واورسی کے لیے دریار لگا پاکرتے تھے۔

شابان فادس کے پہاں مغلائم کی وا درسی کومبہت اہمیت دی مباتی اور اس کو کمکی توانین (ور آئین انعدا من کا ایک حصر تصورکیا بیا تا۔ ظلم کی نمانی کا ایکب واقعہ

 کرنامنروری قرار پایا، چنانچه زمیرین بکار نے بیان کیاہے کہ بنوز بیرکا ایک شخص ہین سے عمرہ کرنے اور اپنانجارتی مال فروخت کرنے مگر آیا۔ بنی سلیم کے ایک شخص ہین سے عمرہ کرید این انجارتی مال فروخت کرنے مگر مال والیس کیا۔ ایک شخص نے اس کا مال خرید لیا، گرنداس کی تیمیت ا داکی اور نہ مال والیس کیا۔ اور لوٹا نے سے مما دن ان کا رکر دیا، اس پرینی نے ایک شیلے پر کھٹر سے بہو کر براشعاد پڑھے۔

یال قصی لمظلوم دجناعشه به بیمان سکة نائی المادوالمننی و اشعث، محرم لوتعن حرمته به بین المقام و بین الحجر والحجر والحجر او فاعر من بنی سهم بنامتهم به او فاهب فی ضلال مال معتم اتوجه به این المادکرو بوس کا بال کمریں ہے وہ گراور زشتہ ادو سے مہت دور سے ، مقام ابرا بہم اور حجراسود اور سم کے درمیان بغیرا مرام کھو لے براگن و مال کھڑا ہے ۔ کیا بنی سہم میں کوئی شخص اپنی ذھے داری سے سبکدوش ہوگا، یا ممر کرنے والے شخص کا مال یوں بی صنائع موجا سے گا ہے

ایک دوروا تعراس طرح بیان کیامیا ناسے کہ تنیس بن شیم کمی سف اینا ال ای بن ظفت کے ہاتھ فروخت کیا وہ مال دیا بیٹھا دو تعمیت سے انکا دکر یا،
ابی بن ظفت کے ہاتھ فروخت کیا وہ مال دیا بیٹھا دو تعمیت سے انکا دکر یا،
اس نے دیک شخص سے مددمیا ہی اس نے انکار کیا تواس نے تیم بر برطا ۔
مال قصی کیعت عالی الحام ، وحدمت البعیت احلادن الکا ا

اظلم لايهنع منى من ظلمر

(نوجه) ائے اُل قعی حم اور بہت محترم اور شرافت مے ملیفوں میں ہے؟! بات ہے کرمجہ پر نظام ہوا اور کسی نے فالم کوظلم سے نہیں رد کا "

اس برعباس بن مرداس می فی براشوار کید

ان كان جارك لمرتفعك ذمته به وقال شوبت بكاس الدار انفاساً فات البوت وكن من هلها مله ابد لاتاق تأديبم فحدث اولا سِأساً ومن يكن بغناء للبيت معتمعاً به بلق ابن حوث بلق المرء عباساً

قری توریق باخلاق مصدلت به بالمجده والخور ماعاشا د ماسا ساق المحبح و هذا انا شرفلج به والمجد بود فراخاسا واسدا ساق المحبح و هذا انا شرفلج به والمجد بود فراخاسا واسدا ساق ( نوجی " اگر بردسی کے معابد سے سے تھے کوئی فائدہ نہیں ہو اور تھے فرلت برداشت کرنی پڑی نواب ان گروالوں کو د کیوجی کی معاشرت میں بدکلای اور خود نہیں ہے اب جو بہت الشرکے جوادی اگر مہارا با ہے گا اسے ابن حرب اور عباس سبیامرد ملے گا میری قوم قرایش میں سارے خصائل ممیدہ موجود ہیں، اور میری قوم شرافت اور استباط کے ساتھ مردادی کرتی دہے گا۔ یہ نوم ساجیوں کو یا نی بلاتی اور عزت کی صال ہے ، شرافت اور استباط میں میراث کی طرح کسی کو پانچواں معتبر ملتی ہے اور کسی کو پٹنا حقد بھتی ہے گا محلوث الفضول کا واقعم

غرض الدسفیان اود عباس بن عبدالمطلب کی کوششوں سے اس کا مال الب ہو اود الل قریش نے عبداللہ بن مجدها ن کے مکان بی جمع ہو کر یہ عبد کہ باکہ کمہ بن مجب کسی پرزیا دتی ہو تواس کی تلانی کی جلئے ،کسی پرظلم نذکر نے دیا مباسئے ور منطلق کاحق والایا جائے ۔ اس عہد ہے وقت وسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہ کم کی عمر مبارک جبین سال منی اود آمی اس مجلس میں کشراعیت فرما تھے۔

اس عہد کوملف الغفنول کہا میا تا ہے اور ابکب مرتبہ رسول انترسلی الشہ علیہ وسلم سنے اس واقعے کو با دکر سنے ہوئے فرما یا کہ "معلمات الفضول سے موقعے پر میں عبدالشربن مبرمان کے کان میں موجود کھا اگر مجھے اس سے سوالے سے بہادا مبائے توجوا ب ودنہ کا اور اس سے بریکس مرخ اور ش مجھی قبول نرکروں گا" کسی قریشی نے اس ملعت کے متعلق کہا تھا۔
کسی قریشی نے اس ملعت کے متعلق کہا تھا۔
تیم بن من ال اس الت و حاشما ، وزھم المخیل نی دادا بن جد عا

متعالفين على الندى مأعزوت ، وس قاء في فنن من حِداع كتمان

(ترجه)" (بن مدعان کے مکان میں تیم بن مرة الشم اور دسرة الخير نے جمع موكر ساعهدكيا

کر وہ ہمیشر خلعم و زیادتی کو دور کرتے رہیں گے <u>"</u>

برح پندکه به معاهره زمانهٔ سالمیت کاب گردسول النّدسلی النّد علیه محلم کی تاکید اور تائیدسے اس وا نعے کوہمی (یک فعل نبومی اور امرشرعی کی حیثیت سا مسل برگئی

فوجداري مقدمات كي اقسام

مین میں کے ایک دن مقد مان کی ساعت میں داد تھوا ہوائے اسے جاہیے کہ وہ اس کے ایک دن مقرد کر سے حس میں داد تھوا ہ ما منر ہو اکری ناکہ باتی دئوں میں وہ اپنے دبگر فرائفن منصبی انجام وسے سکے ا دراگر مستقل فوجدا دی معاملات کے بیے مقرد کی با ہو تو دن مقرد کرنے کی منرودت نہیں ہے بلکہ وہ دو ذاند الہی مقد بات کی ساعت کر سے گا، اور اسے بیا ہیے کہ وہ اپنے روائے دو ایسے پہرسے قائم نرکر سے میں سے وگوں کو اس تک درسائی میں دشواری ہوا ور نری دوست اور احباب سے ملاقات ہیں مصروف رسے۔

ساکم فوجدادی کی عدالت بی بانچ سم کے لوگوں کا ہونا صروری سے وران کے بغیر عدالت مکمل نرم گی ۔ ایک پولیس ہو مجم کوسا صرعدالت کرے اور جری اور گستاخ شخص کو قابو میں رکھے ۔ دو سرے فاصنی ہوا بنے فیصلے سے شک کا تعین کرے اور فریقین مقدمہ کے واقعات معلوم کرے بیسیر سے فقہا ہم شکل اور شمیر مسائل کا اور فریقین می دوا جب تھے شمی ہو فریقین کے بیانات اور فیصلے تحریر کریں ۔ بانچوی گوا ہ جودا جب مقوق اور فیصل شدہ اسکام میں شاہر نہیں یہ ب یہ بانچون سم کے افراد مجمع ہو مائیں نب عدالتی کا دروائی کا آغاز کیا مائے۔

اس فومداری عدالت سے دی تم مے مقدمات متعلق ہونے ہیں۔ حکام کی ناانصافیاں

ا۔ عام لوگوں پر حکام کی زیا ذمیوں اور نا انصافیوں کی شکایات۔ فوجداری عدالت کے مناکم کو بہا ہیں کہ دوان معاملات کی پوری طرح تنفیق اور مناسکے میں کہ سے اور

انصاف پردرا درلائق افسردں کوٹر تی دسے اورظالم اورنا انصاف لوگوں کوٹلیم ن<sup>ا</sup>ی<sup>ق</sup> سے بازر کھے سےنانچ پرصفرت عمر بن عبدالعزیزت نے اسٹے خطبۂ خال فن بیں ارشا دفر<sub>ین</sub> مخاکہ

" بین تهمین پرمیزگاری اور السّرسے ڈرتے رہنے کی سیمت کون اللہ میں بہر گاری ہی مقبول ہے اور ڈرنے والے ہی پرمیزگاری ہی مقبول ہے اور ڈرنے والے ہی پرریم کی باجائے گا ، میص معلیم ہے کہمرانوں نے بہت فلیم اور ناانعما فیاں کی ہیں ۔ مدید ہے کہ لوگوں کو لمینے مقوق کی قیمت اواکر نی پڑی اور فدید دسے کر لینے آپ کوظلم میتم سے بجانا بھاتیم کوندا گرمیر سے سامنے حیوائری ہوئی سننٹ کو زندہ کرنے اور باطل کومٹا دینے کامشن نہ ہونا تو مجھ توزندہ و رہنے کی بھی کوئی آرز و نہیں کومٹا دینے کامشن نہ ہونا تو مجھ توزندہ و رہنے کی بھی کوئی آرز و نہیں کھی تی گئی آرز و نہیں کومٹا دینے کامشن نہ ہونا تو مجھ توزندہ و رہنے کی بھی کوئی آرز و نہیں کان ہی تیم اپنی آری گئی موت سے بھینار ہونے والی ہے اور یموت میں ہاں کی اندگی موت سے بھینار ہونے والی ہے اور یموت میں ہاں کی اندگی موت سے بھینار ہونے والی ہے اور یموت مالیکی افران ہے ہے۔

باسن ں ہے <u>ہے</u> محاصل کی وصولی میں ناانصافی

۲- محاصل وصول کرنے والوں کی محاصل کی ناجائزطور پرزیا وہ وصولی ۔ فوجدادی حاکم محاصل سے تعلق مبنی برانصاب توانین کامطالعہ کرسے اوران کے مطابق محاصل وصول کرنے والوں کو محاصل لینے کی برایا سن سیاری کرسے اور بو محاصل نریادہ وسول موکر پریت المال بی جمع ہوگئے ہوں وہ حفداد لوگوں کو دلوائے اوراگر محصلین نے وہ کا مراب کا سے والی کرائے۔

ایک مرتب کا ذکر ہے کہ خلیف مہدی سنے مقدمات کے فیصلوں کے بلیے درباد انگایا تو ان کے سلے درباد انگایا تو ان کے سلے میں کی اوائیگیوں بی کمی کے واقعات بیان کیے گئے ادر بنایا گیا کہ حضرت عمرش نے آبل سوا وا ورشرق اور سفر سے باشندوں بریا ندی اور سونے کی مورت میں خمراج مقرد کی بانفا۔ درہم ووینا دکا وزن قیصر اور کسری کے وزل ا

کے برابر کھاا در لوگ انہی سکوں سے ٹراج ادا کیا کرستے تھے اور سکوں کے دن ک کی بیشی کا خیال نہیں کیا میا تا تھا۔ گر بعد میں لوگوں نے برکیا کہ طہر بہتیں کا در ن بیاردانتی کھا وہ در سینے نگے اور دَا فی حس کا وزن مشقال تھا وہ نہ دسینے یجب زیادعراق کا گور تر بن کراگیا تواس نے لوگوں سے مطالب کیا کہ دہ دَا فی ادا کریں اور سی کھی ادائیگ بین کسریں رُدگی ہی وہ بھی ادا کریں بینانچ برنوامیہ کے عمال نے ان مامیل میں کھی برنی شروع کردی۔

سبب عبدالملک بن مرصان تخت نشیں بروا تواس نے سکوں سے وزنوں کا معائنہ كرك دريم كاوزن سازه عيائج مثقال كرديا اورد بناركا وزن برقرار ركمااور حجاج نے لوگوں سے از سرنومحاصل میں کمی کو پور اکرنے کا مطالبہ مشردع کر دیا ۔ گرمضرت عمر بن عبدالعزيم آئے توالہوں نے اس معالیے کوسا قط کرد یا ، اور آب کے بعد کے والے خلفار کیے کیے۔ میہاں نک کمنعدد کے عہدیں جب سواد سے علاقے برباد موسکئے تواس نے گندم ادر بحرکی پریدا وار برمپاندی کی مورت میں خراج لبنا مونومت کردیا اورانهی اجناس کی معورت میں محاصل کی وصوبی کا آغاز کر دیا اورنیز کھیجور ا در درختوں کا خراج میں مباری رکھا، اور میخراج اسی طرح کسروں کے ساتھ اب بھی · مباری ہے۔ مبدی نے بیرسب سن کرکہا کہ خواکی بیناہ ، بوم مسول میں ہے ہی طلماً وصول کیا ماتا رہا ہو میں اس کوکیسے مباری رکھ سکتا ہوں ، فوڈا اس کوپند کر دو، اس پر حسن بن مخلدنے کہاکہ اگراس کی وصولیا ہی بندگی گئی توسکومسٹ کوبارہ لاکھ ورہم الانہ كانغضان موكا - مهدى في كما من كوفائم كرنا (ورلوگول كوظلم سعيمان مبرافرن سے خواہ خزانے میں کمی کیوں سربر واشت کرنی بڑے۔

دفتری *محرد دن* کی ناانصافیاں فقصہ سرمہ شکردین

سے دفتروں کے محرروں کی ثاانعما فیاں ۔۔ فی الواقع تو برلوگ مسلما نوں کی مبائداد سے امین ہوتے ہیں ، نیکن اگر لیس کا میں ناانعما فی کریں توسلکے فومبداری اس کی اصلاح کرلمے ادرکسی سے حق میں کو ئی کی بیشی نرہو نے دسے اور مجر با دتی کرے اس کو مناسب مزاد ہے۔
بیان کیاگیا ہے کہ ملیفہ منصور کو بیا مطلاع می کہ محردوں نے ترمیٹروں بیں کچھ
ردو بدل کر دیا ہے ، اس نے ان کو طلب کر کے منزا دلوائی - ایک نوجوان کر حب
ماراگیا تواس نے بیرا ضعار پڑھے ۔

اطال الله عمل فى مسلاح ، وعن يا اسبوالمؤمنينا بسنوك نستجيرفان تجى تا ، فانك عصمة للعالمينا وغن الكاتبون وقدا سأنا ، فهبنا للصوام الكاتبينا (مرجم) المائين والترتعالي عرب او زيكي كساتدة ب كاعم و والأفرائ يم آب كي بناه بيام أراب بناه دي كو توقيقت برب كراب جهال بناه بي مالا شم طاكاد محرد بي قراب بهال بناه بي ما المربع بي ما المربع بي كراب بهال بناه بي ما المربع بي كراب بهال بناه بي ما المربع بي ما المربع بي كرابا كاتبين كرابا كاتبين كرابا كاتبين كرابا كرد يجيد ؟

منعسور نے انہیں جھوڑ دبا (درنوج دان کے بارسے بیں بہعلوم ہوسنے پرکہ وہ امانت دار اور تشرلفیٹ ہے اس پراسسان واکرام بھی کیا۔ \* ویہ سر ہوں

تنخواه كيفسيمن ناانصاني

کہ ۔ تنخواہ کی تقسیم کرنے والے دفتری زیا دنیاں ۔ مشلاً برکہ برلوگ تخواہیں کم دیں، دیرسے دیں اورستا کر اور برلیٹان کرکے دیں ، حاکم فومبلاری کو جاہیے کہ وہ تنخواہوں کے رجمٹروں کا معائنہ کرسے اور جن لوگوں کو تنخواہیں نہ لی ہوں یا کم بی ہوں ان سے حسابات بورے کرائے۔

مامون الرشید کے عہد خلافت بیں فوج کے ایک افسر نے استے مریکیا کہ سیابی باہم لڑتے ہیں اور إد مرا د صرا د مرا د صرا د مرا د میں کھا کہ اگر تم انصاف کرنے اور تنخوا ہیں پوری د بیتے تو یہ سیابی نہ باہم لڑتے اور نہ لوٹ مار کرتے ۔ مامون نے اس افسر کومعز دل کر کے سیابیوں کا شخوا ہیں با قاعدہ مادی کرا دیں ۔

مغصوبه مال کی واپسی

ه \_ مغصوبه مال کی دوسمیں ہیں۔ ۱ - دہ مال جن کوظا لم بادشا ہوں نے اپنی رخبت اورلوگوں پر تریا و تی کر ہے جہین لیا ہو، اگر ساکم کوشود البیے اموال کا صال معلوم ہوتوان کی واپسی کا مکم دیر سے اوراگر معلوم نرہو تومستنعیث کے دعویٰ درائر کرنے پراسے والا نے ۔ استغا نہ کے بعد مسرکاری ترمیٹروں کی پڑل کا فی ہے اگران کی رُد سے ستغیب کامن نکلتا ہوتو بتینہ (شہوت) ہے بغیر اسے دلواسکت اسے ۔

محضرت عمری عبدالعزیز و نما ذرمے لیے گھرسے با ہزلرشرلیب لائے ایک شخص نے یوکمین سے آیا تھا اسٹنغا شرکیا اور میرشعر پڑھا۔

ن عون حيران مظلوماسابكم ، فقداتاك بعيدالدارمظلوم

(توجہ) آپ پرنیان مظلم کوائیے دردانے پر الماستے بمیں لیجئے ایک دورسے آبا ہوًا مغلوم موجود ہے <u>"</u>

آپ نے پوچھاتے پرکیا زبا دئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا۔ ولید بن عبدالملک نے مہری زبن دبا لی تفی ، آپ نے مراجم کوسکم دبا ، سرکاری اطاک، کا ترمبٹرلاؤ، ومبٹر کود کیما نواس میں درج مقا کہ عبدالٹر ولیدبن عبدالملک نے فلاشخص کی ذہبن اسٹے نیے نیا شخص کی ذہبن اسل اینے لیے نیخب کر بی ہے ، آپ نے فرمایا ، کراس کو کامٹ کر لکھ دو کر زمین اصل مالک کو داپس کردی گئی ادر اسے دگنا خرج بھی دیا گیا۔

۲- ده مال جن کونون وظوکت والے دئیں، لوگوں سے فعسب کرے زبردتی اس کے مالک بن سبائیں، اس مال کی واہبی استفاشہ وائر کرنے پرموتون سے - واہبی کی چارمورٹیں ہیں، یا تو فاصب خودہی اعتراف اور افرار کرے۔ یا ماکم کواس نا افعافی کا ذاتی طور برطم مہو یا پرشہا دست میسر آسائے کہ فاصب نے فعسب کیا ہے یا برکم فعسو سر شئے مفعسو سیامند کی ملکبت ہے ۔ یا بلاشبر عام شہرت ہو کہ اس شئے کا مالک مفعسو سیامند کی ملکبت ہے ۔ یا بلاشبر عام شہرت ہو کہ اس شئے کا مالک مفعسو سیامند کی ملکبت ہے۔ یا بلاشبر

عام کی نبیاد پرگواہی دیسکتے ہی تواس شہریت عام کی نبیاد پر ساکم نبیسلم ہی کر سکتا ہے۔ اوفا ف کی مگرانی

۱- ادقا ن دوسم کے ہوتے ہیں، نام اور نماس - عام اوقا ن ، کی نگرانی اور اسلاح ساکم کوخود ہی کرنی چاہیے ، اس میں کسی کاستغیب ہونا صروری نہیں ہے بلکہ ہلم ہونے کے دہمی معمارت میں دا تعد، کی نشرا کعلہ سے سطابان صرب کرے علم کی بین معول ہیں - یا تو ان ساکموں کے تعبشروں سے علم ہوجن کو پھا کی نگرانی اور سفانلٹ کے بیے مقرد کہا گیا ہو، یا سرکاری تعبشروں سے اس کے متعلق کوئی معالم ہو یا قریم کتا ہوں سے مقیست کا علم ہو۔ ان متعلق کوئی معالم یا جا ہم کا کوئی نما مقرم ہو یا قریم کتا ہوں سے مقیست کا علم ہو۔ ان دینوں مورتوں پراعتا دکیا با سکتا ہے اور گواہی مشروری نہیں ہے ۔ اس لیے کہ وقعت ، عام کا کوئی نما مقرم مستغیب نہیں ہوتا ، لہذا اس کا سکم نماس وقد ، کی بہرست نرم ہونا ہا ہے ۔

خاص د نف میں اگرکوئی نزاع بریام وجائے اوراس پرکوئی دعوسے داد ہوتو حاکم فوجداری اس معاسلے پرخود کرسے اوراس میں عا دل شاہددں کا ہونا ہی صردری سے شہادت سے بغیرمرکاری تصفروں وغیرہ براعتا دکرنا کا فی نہیں

محكمئه قصاكى اعانت

ہ۔ محکر تصنا (مدالت) ہے ان فیصلوں کا نفا ذہبی ساکم نومبر ارسی کی فرص داری ہوجن کو مدالت مدیمی علیہ ہے مطافتور اورصا سی شوکت ہونے کی دمبر سے نا فذنہ کرسکے ۔

محكمئه إمنساب كي اعانت

۸ میمکر ا منسباب، اگرا بینے فراکس بینی لوگوں کو نا جائز ا فعال سے عی الاعلان از سکا ب سے روکنا راستوں میں مللم وزیا دتی مذموسنے دینا ،کسی کامن منائع مد مونے دینا دخیرہ کی انجام دہی پرسے طور پر نہرسکے توما کم فومبداری اس محکمہ کی مردکرسے لوگوں سے منعوق التّدیکے بارسے بیں مؤاننزہ کرسے اوراسکا کا الٰی کے مطابق عل کرنے پرمجبور کرسے۔ حقوق التّد کی معبیل

۹-جمعی، عبدین، ج اورجہادہ بسی ظاہری عبا دات بیں لوگوں کو کو تا ہی مرکز نے دسے اور ان کی حجارت اللہ کی تعمیل مرکز نے داس بیے کہ تفوق اللہ کی تعمیل تام امور پرمقدم سے۔ عدالتی فیصلے یکی ا

ار مفد مے کے فریقیں اور ان کے فیصلے کے متعلق پوری نوم سے کام کے اور عن کی مناب وری نوم سے کام کے اور عن کی مناب ورزی مزم و سنے دستے ، در تقیفت وہ قامتی اور ما کم موالت کے مطابق اس کے مطابق اور کر میار ہے کا با بد ہے ۔ بر کھی موسکت ہے کہ مقدم کی مور نے کے بناد پر ما کم فوم داری مبائز سد ود سے تم اور کر میائے بر میال اس کے بر دانسی کوتا ہی من موسف د ہے ۔

عدالتت فوجدارى اورعدالت قضاركا فرق

فُومِداری علالمت اور عدالت قعنار (دیوانی عدالمت) میں درج ذیل وسی امورین فرق سے۔

ا- فریقین کے نزاع کوختم کرنے، تصفیہ برجیبورکرنے اور طالموں کو درہر
کا مال تھینئے سے بازر کھنے سے بیے حاکم فوجداری کا زیادہ دبد بے دالا اور باری برجین اسروری ہے۔ برنا صروری ہے حیب کہ قاضی عدالت سے بیے ابیدا ہونا صروری بہت جیب کہ قاضی عدالت سے بیے ابیدا ہونا صروری مائے فوجداری کے اختیادات واجیب المور سے سائف سائف مائز اپر ر برکیم شخل بی نام فوجداری مزم کو ڈرا دھم کا کرا در دیگر قرائن سے کا کم سے کر تحقیق و نشتین کے مسائل میں نام در کر قرائن سے کا کم سے کر تحقیق و نشتین کر سکت اسکا کی سے کر تحقیق و نشتین کر سکت اسے کا کم سے کر تحقیق و نشتین کر سکت اس سے سائم فوجداری ملزم کو ڈرا دھم کا کرا در دیگر قرائن سے کا کم سے کر تحقیق و نشتین کر سکت اس سے سے کا کر سکت کا سے کر تحقیق و نشتین کر سکت اس سے سائف کر سکت کے تعلیم نشتین کر سکت اس سے سائل کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کا سے کر تحقیق کو تعلیم نور سکت کا کر سکت کی کھور کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کے کر سکت کے کہ سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کی کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کے کہ سکت کو کر سکت کی کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کا کر سکت کے کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کا کر سکت کے کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کے کر سکت کے کر سکت کر سکت کی کر سکت کے کر سکت کر سکت کے کر سکت کر سکت کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کی کر سکت کر سکت کا کر سکت کا کر سکت کر سکت کا کر سکت کر سکت

سے المالم اور زیادتی کرنے والے خص کونا دیبی منرادے سکتا ہے۔
مندر میں زیادی ختیت اور نفتیش صروری مواور برتوقع ہو کہ خور و فکر سے مالات اور اسباب اپنی اصلیت کے ساتھ ظاہر ہو ما کیں گئے توسا کم فوجلاری میں ان خیر کرسکت اسے برجب کردو سرے مار نہیں جی مقدم کے توسا کم فوجلات فیصلہ کا طالب ہونے کی صورت میں تاخیر کے مجاز نہیں جیں ۔

۱- ساکم فومبراری (ناظرمظالم) مناسب سمجھے توفر بھیں کومصالیت پڑھیبور کرسکتا ہے تاکہ وہ آگیں ہیں دصامن دی کے سائقہ سمجھونہ کرلیں، گرقامنی وونوں فرلتی کی رمنامندی کے بغیرالیا نہیں کرسکتا۔

ے۔ اگر فریقیں انسان کو قبول کرنے اور مقوق کے اعتزان اور اقراد پر آمادہ نہوں ، تو ما کم فومداری انہیں پولیس کی مواست میں دسے سکتا ہے اور اگر مقدمہ کی نوعیت منمانت کے قابل ہو توضمانت پر دیا کرسکتا ہے تاکہ فریقین کا کی روش ترک کرے انسا ف کو قبول کریں ۔

ر ساکم فوہداری ان نوگوں کی تعبی شہا دست من سکتا ہے سجوعدالت قضا کی نظر میں گواہی وینے سے اہل نہ مہوں باجن کی حالت کا علم نرمو۔

9- شاہروں سے بیان مشکوک اور شنت بمعلوم ہوں نوحاکم فوجداری ان سے ملعت سے سکتا ہے۔ نیز شکب وشبر دفع کرنے کے لیے گواہوں کی تعداد بڑھا سکتا ہے گرووں مرسے محام ایسانہیں کرسکتے۔

۔۔۔ ماکم نومبراری فریقین کے نزاع کی اس تفیقت معلیم کرنے کے ہے۔ ابتدا ڈشا ہددں کے بیانات سن سکتا ہے یہب کہ قامنی مرعی سے گواہ طلب کر ناہے اوراس کے کہنے ہرگواہوں کے بیانات سنتاہے۔

بہرسال ماکم فومبرادی اور ماکم قصنا دمیں فرق کی یہ دس وجوہ ہیں اور باتی امور میں یہ دولوں مساوی ہیں - آئندہ حبب تفصیل آئے گی توان دونوں کے اختیار اور طریقیر کارکا فرز اور دائش ہوجائے گا۔

دعوى كى مختلف صورتبن

دعوی دائرکرنے کی بین مالنیں ہوسکتی ہیں، اور دہ برکہ یا تو دعویٰ کی تا کیدکرنے داکے امور موجود ہوں یا دو نوں ۔اگرتا کید دالے امور موجود ہوں یا دو نوں ۔اگرتا کید کرنے دالے امور موجود ہوں یا دو نوں ۔اگرتا کید کرنے دالے امور موجود ہیں تو ان کی جھرمالتیں ہوتی ہیں جن سے دعوٰی کی تقویت تدریکی طور برخت احت ہوتی ہے ۔

پہلی مورت برہے کہ دعوی کے ساتھ ایسی دستا دیز موجود ہوجس میں موجود گواہو کی شہادت تربت ہو، اس سم کے دعوی میں حاکم فوجداری کو دوامر کا اختیار ہے کہ یا تو گواہوں کو طلب کرکے ان کی گواہی ہے لیے یا منکر کے انکار کو حالات و قرائن کے بیش نظر نا قابال سیلیم قرار دیدے ۔ اور آگرگواہ حا صربوبائیں تو حاکم فوجداری (نا ظر مظالم) خلیفہ یا وزیر تفویض یا صوب وارہ تے تو فریقین کے حالات کے مرفظراگر دونوں حالی مرتبہ ہوں تو خود فیصلہ کرے مرتبوں طلبقے کے ہوں تو قاصی کے برخر و مداد فی طبقے کے ہوں تو قاصی کے برخر و مداد فی طبقے کے بہوں تو قاصی کے برخر و مداد فی طبقے کے بہوں تو قاصی کے برخر و مداد فی طبقے کے بہوں تو قاصی کے برخر و مداد نے کروے ۔

دوا بیت ہے کہ ملیفہ مامون البرشید آنوادے دوزمظا لم کے تصنیب کے بیے درباد لگاستے ایک دوزائی مامون البرشید آنوا کے درباد سے ایکٹے توایک پرسٹیان ال عودیت نے آکر عرض کی ۔

یاخیرمنتسب به ۱۵ الدال به ویا اما ما به قدا با بداله و الباله تشری الباله باخیرمنتسب به ۱۵ الدال به ویا اما ما به قدا به اساله تشکوا الیه عمید الملك ارملة به عدا علیه اخدا تقوی به اساله فالبنده نها منطق المنطق المنطق به المنظم تا بالاهل والولا فالبنده نها المنطق ورخی نها منطق المنطق به المن روش به اور سوام مها ورخیس نه دنیا کومنور کرد کما به به ورخورت نیرے در بارمی مکومت کے ایک عهده دادی شکات دنیا کومن کرد واشت نرکر بائے اس کے کر آئی موں اس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ شرکیمی اس کو بر داشت نرکر بائے اس می بیرے شور اور مین کے مرف کے بعد میری نری نجم سے جیس کی ہے ہے مرف کے مرف کے بعد میری نری نجم سے جیس کی ہے ہے مرف کے مرف کے در مرم حمیکا کرا کھا یا اور کہا۔

ینان ده عورت میگی اور اتوار کے روزسب، سے بیلے ما منر ہوئی، مامون نے پوجھا تیر اضم (مرعا علیہ اکون ہے اس نے کہاکدامیرالمونین کا بیاعباس ہے۔ مامون في اسيني فأمنى يجبى بن اكثم يا اسبنے وزيرا حمربن الى خالدكومكم و باكر عباس كو عورت کے ساتھ مٹھاکر دونوں کے بیانات لو، بیانات شروع ہوسنے توعورت نے زدر زورسے بولنا نشروع کیا ، ایک سیابی نے اسے دھم کا یا تومامون نے کہا اسے کیمہ نه کہو بیتی ہم و نے کی بنا پر بول رسی ہے اور عمباس کو باطل نے گر سگا کر د باہے ۔ اور اس کی زمینوں کی والیسی کا حکم جا ری کر ویا ۔ (گرمپرمغندے کی کادروا ئی خود ما مون سکے سامنے ہوئی لیکن اس نے اپنے آبید اس مقدم کا فیصلہ دوسیاسی وجوہ کی بنا پرنہیں کہا۔ ایک برکرمنف ورنوں احتمال تھے کہ بیٹے کے مخالف ہویا موافق جب کہ باب حیے کے نلاف تو نیصلہ دسے سکتا ہے لیکن اس کے مق میں فیصلہ نہیں وسے سکٹا۔ دوسرہ میکر مدعی عورت کٹی اور مامو**ن کائ**س سے بات کرنا اس کی شان سے منا من تفا (درخود فرزندنعلیغه کی جی عظمت کی بنا دیرکوئی اس کے خلاف فیصله بسیار دے سكناتفاءاس سليد مامون في مقدم كى كادروا في خود كرف سي بجاست ليندسا من د *دسرستیخس سے کرا*ئی ۔ تاکر محددت کا بیان بیری طرح سناجاستکے اور موقعے بہری حکم

عادل گوا بهون می شبها دیت

د وی کی تائید کی د دسری صورت برسید که ما دل گوامهوں کی شبها دت تحریم موادل

موسجو د مزیموں ، اس دعویٰ کی کارروا ئی بی سیار امور کار آمد مبروں سکتے۔ ۱۶) م<sup>یا</sup>علیہ کو ڈرانا تاکرملدا قراد کرے اورگواہی کی منرورت سدے - ۲۷) گوا ہوں کی شفت کا اندلیٹہ نہ ہوتوانہیں طلب کیا مبائے۔ (س) مرحا علیہ کوزیر مراست رکھا مبائے اورعلامات وقرائن منفدم كى تغتيش كرے - (٧٧) اگر دعوى كاتعلى قرض وغيره سے ہے توکوئی منامن طلب کرے اوراگرزمن ومبائدا وسے ہے تواس کو تحویل یں بے دیاجائے۔ اور اس کی آمدنی کسی ابین سے پاس محفوظ کرادی ماسئے تاکہ جو مقدار ٹابت ہواسے دیے دی مائے ۔اگر کا فی عرصہ گزرمائے اور گراہوں کی مامنری سے مایسی ہومائے توساکم فومبراری اس امرکا نمازے که مدعا علیه کودهم کا کرمعلوم کرے کہ یہ شئے تنہاری ملکیت میں کیونکرائی ۔اگریم امام ابومنیفہ اور امام شافعی سے نزدیک ملکیت سے دریا فت کہنے کا بہر طريقه درست بهباب ہے گرامام مالک سے نرد یک مائز سے میم میلے تباسیکے ہیں کہ ماکم فومبدادی کا استیار واجب امور کے ملاوہ مائز امور کو میں شامل ہے لہٰذِ الگرکوئی البیابواب دسے میں سے تنا زعر دفع ہومیا ئے توٹھ یک ہے دنر وہ ٹٹرعی منعقن اسے مطابق فیصلہ صا در کر دسے ۔

غير عتبرگواه

" کیسری مورت دعوی کی تائید کی یہ ہے کہ دستا دیز کے شاہر موجود ہوں گروہ حاکم فوجداری کے نزدیک غیر معتبر ہوں، اس صورت میں گوا ہوں کو طلب کر کے ان کی تحقیق کر ہے ، جن کی نین حالتیں ہیں ۔ یا تو وہ ذی مرتبہ اور بربر نیکا آ موں سے خلا ہر ہے کہ ان کی گوائی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گوائی تو ایل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں کے توان کی گوائی تو توی مزہوگی البتہ وہ مد ما ملیہ کوڈرالنے میں کا رآ مدہوں کے یا متوسط درجے کے مہوں کے تو تفتیش کے بعدا ورشہا دت سے بہلے یا منہ اور شہا دی ہور اور شہا دیں ہور سے بہلے اور شہا دی ہور اور شہا دی ہور اور شہا دی ہور اور شہا دی ہور اور شہا دیں ہور اور شہا دیں ہور اور شہا دی ہور اور شہا دی ہور اور شام میں ہور سے میں میں میں ہور سے میں

موخوالذكر دونون م كے توكوں كا كوائى سننے كے تين طريقے ہيں --

(۱) گوائی کن کرخود ہی فیصلہ مسا در کردے (۲) گوائی کی ساعت قامنی کے حوالے کردے اور خود فیصلہ کرائی کی ساعت معتبر گواہوں کے سیر در کرائے ہوا ہوں کے میں اگر محف نقل شہادت میں رد کی توان کے فیصان گواہوں کے مالات کی نفتیش صنر ورمی نہیں ہے ، اور اگر انہیں یہ ہوا بیت کی گئی کہ درست مالات کی نفتیش کر ہیں گے۔ ناکہ درست گوائی گئی کہ درست اور اس کے مطابق مکم کا نفاذ ہو۔

دعویٰ کی تائیدگی کچھی معودت ہرہے کہ دستا وہزکے گواہ اگر میم عنبر ہوں گر زندہ نہ ہوں اور ان کی تحریم قابل اعتماد ہوتو اس وقت ہین معور تیں ہیں۔ (۱) مرعاعلیہ کوڈر ایا اور دھم کا یاجائے تاکہ وہ ہے ہوئے اور تن کا افراد کرنے۔ (۲) اس سے اس شنے کی ملکیت کے بادے ہیں معلوم کیا جائے۔ (۲) مملوکہ شئے کے قریب ہے والوں اور فریقین کے پُردسیوں سے حالات معلوم کیے جائیں۔

اگرمندرم بالاصورتین ممکن لعلی مزبون قومقدم دایک ایسے خس کے موالے کردے ہوذی وجا بہت ہوا در فریقین اس کی بات مانتے ہوں اور دہ ان کے مالات اور مقدم کی کھیفیت سے واقعت ہوتاکہ بار بارتحقیقات ہونے کی وجہ سے دو قون سے میان کر دیں اور مصالحت پر آکا وہ ہوجائیں ، جنا بچراگر با ہمی تصفیہ کرئیں تو گھیک ہے ورنہ قانون قصالے کے مطابق فیصلہ سنا وسے ۔

مدعا عليه كي تحريمه

بہرمال فقہا، کی دائے یہ ہے کہ مفتی تحریب کے اعتراف کو جب کہ مفہون کا اعتراف نرکیا گیا ہوا قرار در ایا جائے کیونکہ محکہ فوجداری کے لیے بھی دہ امور جائز نہیں ہوسکتے ہو شرعا درست نہیں ہیں اس سیے صاکم فوجداری کو مضمون تحریب کے بلاے میں دما علیہ سے پرچینا جا ہیں گار دہ یہ کہ کہ بئی نے یہ تحریراس سے قرض لینے کے واسط لکھی تفی، مگراس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ یا یہ کہ کہ مدی کے ذھے ہیری ایک شئے کی قیمیت باتی تھی میں نے یہ رقعہ اس کے مطالبے کے لیے لکھا تھا گراس نے ادا نہیں کی ۔ اس صورت میں صالم فوجداری شخص سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری شخص سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری شخص سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری شخص سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری شخص سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری شخص سے دونر قاضی دونوں سفیم سے کر نہیں کہ دیے۔

اگر دعا علیرسرے سے تحریری کامنکہ ہوتواں کی دوسری تحریر دل سیاس تحریر کاموا ذنہ کیا جائے۔ اگر خطا ایک ہی ہوتوا سے مدعا علیہ کی تحریر قراد دے کراں کے خلاف فیصلہ دید ہے ۔ فقہار کرام کے نزدیک محض تحریر کے موالہ نے پہندا ہم ہیں ہوگا بلکہ یہموا ذنہ مدعا علیہ کواصل حقیقت کے اعتراف پر آبادہ کرنے کے لیے ہوگا اگر تحریر سے منکر ہوتو موالہ نز سے شبہ کمزور ہوگا اور اگر معترف ہموتواں کی نسبت شبہ توی ہوگا اور اگر معترف ہموتواں کی نسبت شبہ توی ہوگا اور اگر معترف ہموتواں کی نسبت شبہ توی ہوگا اور اگر دونوں تحریر بریں ایک بیسی نرہوں تو مدعی کو تہدید کی جائے در دھی دی ہولے اور مدعا علیہ کوکسی مصالحت کنندہ کے میرد کیا جائے اور مدا منا علیہ کوکسی مصالحت کنندہ کے میرد کیا جائے اور مسالہ نہونے کی معورت میں قاضی میں لے کونے میں دید ہے۔ در میں قاضی میں لے کونے میں دید ہے۔

حساب كاكهاتا

خیشی مورت بوتقویت دئوی کامعیب نبتی ہے وہ برہے کر دعوی کے تعاق سے اس میں سے کہ دعوی کے تعاق سے ساب کا کیا نام بی سے اگر مرعی پیش کرسے تواس میں سنبہ کم ہوگا ہم رسال سے سے ساب کا کیا نام بی سے اگر مرعی پیش کرسے تواس میں سنبہ کم ہوگا ہم رسال سے

غورسے دیکیما جائے آگر اِس سے علی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا بائے۔ اور اگر علی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا بائے۔ اور اگر علی ہونے کا احتمال نرہوتو قا بل اعتماد سے - اس صورت بیں مرما علیہ کوتہدید کی جائے اور مصالحت پر آمادہ کیا جائے اگر نرمانے تواس سے خلاف فیصلہ دسے دبا مبائے۔

اوراگرساب کا کھا تا مدعا علیہ نے بیش کیا ہے تواس سے اس کے مقد ہے
کوتقویت ملے گی، مدعا علیہ سے معلوم کیا جائے کہ کیا براسی کی تحریر ہے اگرتحریر کا
احتراف کرے تواس سے معلوم کیا جائے کہ کہا بہضمون اس کے نزدیک جیجے ہے
اگر بہجی تسلیم کرلے تولازم آئے گا کہ اس نے مغمون حساب کا افراد کر لیا ہے آگر
اسے اپنی تحریر مہونے کا تواعتراف ہو گراس کے علم اوراس کی صحت سے انکا ہے
توبعض فقہا ہے نزدیک اس حساب کے کھاتے پرفیصلہ سنا دینا درست ہے اگریج
اسے اس کی محمت سے انکار ہو یک پر نقہا ، توصاب کے کھلتے کو عام مرسلہ خطوط ہے
زیا دہ ستند تسلیم کرنے ہیں۔
زیا دہ ستند تسلیم کرنے ہیں۔

حب کددگرفتها، کی دائے برہے کرجن صاب کی محت کا مدعا علیہ سخترف نرمواس پرفیعل نہیں ہوتا جا ہے۔ البتہ تہدید کے ملور پراس کو عام خطوط سے زیادہ استعمال کی بیا جا سے کی نظر بھل ہرہے کہ دواجًا حساب کے کھا توں کا زیادہ استمام کی جا تا ہے۔ بہر جال اسے مصا محت پر آبادہ کیا جائے۔ ادر ببد ازان فیصلا یاجائے۔ کی جا تا ہے۔ بہر جال اسے مصا محت پر آبادہ کیا جائے ادر ببد ازان فیصلا یاجائے اگر محموم مردعا علیہ کے نمشن کی ہوتو کہا مدعا علیہ سے دریا فت کیا جائے آگر دہ انکار کرے تو کھر نمشنی سے پوچھا جائے اور اگر دہ ببی انکاد کرے تو دعوی کم زور ہر جا جائے گا، اگر مث تبیخ مص ہوتو اس کو تہد یہ بی کی جائے اور اگر تحریراور اس کی حت کا اعتراف کر سے تو یہ مرعا علیہ کے خلاف ایک گواہی بن جائے گا ۔ ادر شایر مدل کی مود سے بی ایک شاہدا ور ایک میں بہت اور اذرو نے سیاست مشوالد مال کے مطابق فیصلہ موجو تا ہے ۔ اور کیونکی شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجو تا ہے ۔ اور کیونکی شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجو تا ہے ۔ اور کیونکی شروبائی مال (

گاتهدبد محدود بیس سے تجاوز نرکیا مبائے ملکہ نام اسوال ابنی شہادتی مورت میں متالہ رہنے جاہئیں

دعوى كى غير مؤمد سورتبي

دعوی کو کمز در کردینے والی مالتیں طیبہ ہیں۔ ان مورتوں میں دعوای کی تقویت نہیں ہوتی اور مدعا علیہ کے بجائے مرعی کو دھم کا ناہونا ہے۔

بہای مورت بہ ہے کہ دعوی کے برخلاف ایسی دستا ویزیش کردی مبلے ہے۔
کے گواہ عادل دمعتر بہوں اور وہ دعویٰ کے خلاف گواہی دیں جس کی میار وجوہ ہیں۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس سے فروخون بہونے کی گواہی دیں۔

م ۔ گواہ یہ گواہی دے دیں کہ مرعی نے جس شئے یہ دعویٰ کیا ہے۔

مُنا منے اس کے حقدار نہ ہونے کا افراد کر میکا ہے۔

س- بیرگوامی دین کر مدعی نے بر دعولمی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل مردی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل مردی ہے۔

ہوئی ہے جیب کہ خود اس کا باپ بیرا قرار کر سی کا سے کراس شنے پراس کا کوئی سی نہیں ہے۔

مر سے دیں کہ جس شنے کا مدعی نے دعولی کہا ہے دمدی ملیراس کا مالک ہے۔

کا مالک ہے۔

ان گواہوں کی موہود گی میں دعوی باطل قرار پائے گا اور ماکم فومباری مدعی کو مناسب تنبیہ وتہد بدکر کے مندھے کوخارج کردے گا۔

اگردی نے یہ کہا کہ فرونسنگی کی جوگواہی دی گئی ہے فورہ شئے ور تفیقت مجوسے
بالجبہ فرونوسن کوائی گئی ، اس مورس بیں بہتے نامے کو دیکھا جائے اگراس میں بیرتحر بر
ہے کہ برشا بہتے کی گئی ہے فویدا عترامی ددم و مبائے گا اور اگر بینہیں فکھا ہے تو مدعی
کے دعورے کو تقویت ملے گی اور فرائن اور شواہر سال کے مطابق فریقین کو تہدی کی بائے گی اور جمسایوں اور ملنے میلنے والوں سے بھی تھیقات کی مبائے گی ۔ اگر تحقیق میں مبائے گی اور نر بہ جینا ہے ۔ مدعی سے برملف کیے جارے میں کے رہیم بالجبر کے مطابق فیصل کے ایس کے مطابق فیصل کیا جائے ور نر بہ جینا ہے ہوتو اس کے مطابق عمل کیا جائے ور نر بہ جینا ہے ہوتو اس کے مطابق عمل کیا جائے ور نر بہ جینا ہے ہوتو اس کے مطابق فیصل کیا جائے ور نر بہ جینا ہے ہوتو اس کے مطابق فیصل کیا جائے در نر بہ جینا ہے ہوتو اس کے مطابق فیصل کیا جائے ۔ مدعی سے برملف لینے کے بار سے میں کے بہتے بالجبر

داکراہ ہوئی ہے فقہار کرام کا اختلاف ہے کیؤکر ہے اس کے دعوی کے خلاف ہے۔ بہر سال ہے ملک الینا امام ابوسنیفہ اوربعض شافعی فقہا، کے نزدیک بہائرہے کہ اس کا احتمال واسکان سے گراکٹرشافعی فقہار کے نزدیک درست نہیں سے کیونکر پہلاد عوی و دسرے دعوی کی تکذیب کر دیا ہے ۔ ا مسل یہی ہے کہ ساکم فومداری کو دو نوں دعو وں پرغور کرنے اورشوا برے دیکھنے سے جومناسب معلم مہواس پرغل کر ہے ۔ مدما علیہ کوفس مدینے ہیں بہی صورت اس دفت اختیار کی جائے گئی جب کہ دعوی دین (قرمن) کے متعلق ہوا و دمر ما علیہ دائیگی کی سیدیش کرھے نے ایک مدعی اس کے جواب میں کہے کہ رسید میں نے قرمن وحول رسید بیش کرھے نے من عمل میں ہؤا، تواس معورت میں بھی مدما علیہ بریا ہونا و مرک کا ماریک مدما علیہ بریا ہونا و مرک کے متعلق میں کے کہ رسید میں کہ کہ دیا ماریک کا دائم آئے گا۔

دستاویزکے گواہوں کی غیرصاصری

دوسری مورت یرکه دعوی کے مقابلے میں پیش کی گئی دستا ویز میں سندی گؤاہ غیرسا صربیوں۔ اس دستا ویز کی معودت میں دعوی کی درشکلیں ہوں گی ایک یہ کہ مرما علیہ انکار کے ساتھ سبب کا اعتراف کرے، مثلاً یہ کہے کہ زمین پر مرعی کا کوسی نہیں ہے کیونکہ میں نے مرعی سے نمر پر کراسے قربیت اداکر دی ہے اور یہ خریم کو کو ورت میں مرعا علیالیں اور یہ خریم کو جو درہے میں گواہی شبت ہے۔ اس صورت میں مرعا علیالیں نخر یر کا مرعی ہوجا سے گا میں کے گواہ ما منر نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں مبی مرکورہ والا طریقہ استعمال کیا جائے ہر مین کہ قرید کے قراد میں اور تصرحت کی وجرسے قرینہ مرکورہ بالا طریقہ استعمال کیا جائے ہر مین کہ تھے اور تصرحت کی وجرسے قرینہ مکی سے۔

اگر ملکیت ٹابت نہ ہوتو دونوں کو قرائن مالیہ کے مطابی نہدید و تنبیبرکردی مبائے اور مکن ہونوگوا ہوں کو ما منرکہ نے کا حکم دسے دیا مبائے اور فریقیبن کو لیے لیے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے مومصا لحست کی سعی کر بی مسلح نہ ہونے کی صورت ہیں زیا دہ فتایش کی منرورت ہے۔

تمنازه فیہ شئے اور فراتین کے قریب رہنے والوں اور شواہد اور علامات کے بین نظر اور اجتہاد کو تم نظر رکھتے ہوئے ساکم قومبراری کوئین امور کا اختیار ہے۔ سب نک زمین کی فرونون کا نبوت فرائم ہو زمین مرعا علیہ سے لے کرمدی کوئیے یاسی امین کے مہر دکر دے اور دہ اس کی آمدنی اصل شخص کے لیے اپنے یاس رکھے۔ یاز مین مرعا علیہ کے پاس رہنے دے مگراس پرتصرفات کی پابندی لگا ہے اور دہ کری ہوتی رہے۔ اور دکے پاس بطور امانت جمع ہوتی رہے۔

اگرگواموں کی اُکد کی امیر ندموتوماکم فومدادی فیصله سنا دے اور اگر میمانکیہ یہ بیا ہے کہ مری سے ملعت نیا بائے تو مری کے ملعت پر فیصلہ کر دیا جائے ۔
دعوی کی دوسری شکل یہ ہے کہ انکار کے ساتھ سبب کا اعترا اس نزکرے اور کہے کہ زمین اس کی ہے اور مدعی کے مثلا من تحریریا تو اس مفہون کی ہو کہ مدی نے اقراد کی ہو کہ اس زمین پر اس کا معی نہیں ہے یا اس مفہون کی ہو کہ اس کا یہ اقراد موکہ یہ زمین مرعا علیہ کی ہے ۔ اس مور سن میں زمین تو مدعا علیہ کے باس رسنے دی بیا سے مگر محقیق مال اور تنی فیصلے ناک پہنچنے کے لیے اس پر تصرفات کی یا بندی عائد کر دی ما سے اور اس کی آمدنی کو مفوظ کر دیا جائے۔ اور فرقین کے بارے میں اجتہاد کے مطابق کوئی دو یہ استار کیا مبا ئے۔ اور فرقین کے بارے میں اجتہاد کے مطابق کوئی دو یہ استار کیا مبا ئے۔

تمیسری مورت برہے کہ دعوٰی کے مثلا من تحریر کے گواہ عادل نہ ہوں۔ اس مورت میں ماکم فومبراری دہی تمینوں معورتیں امنتیاد کرے سے جو مدعی سے موافق ہونے کی معورت میں بیان ہوئی ہیں ۔

مچونقی معودت بر ہے کہ تحریر کے گواہ مادل تھے مگر فوت ہو میکے ہیں۔ اس مودت میں ماکم فوہ اری تہدید سے کام سے پھر سجومودت سامنے آئے کہ انہار اعتراف کے ساتھ ہو یا نہواس کے مطابق فیصلہ کرے۔

پانچوی مورت بر ہے کہ مرما علیہ دعوی کے خلاف مرعی کی تحریمین کرے مور اس کے متعلق مجتمع میں کا تحریمین کرے مورت دمی ہونی سے مرعی کا حصولیا ہونا معلق مورت دمی ہونی

باميے بوتحرير كے بارے يں يہلے بيان موسكي ہے ـ

حیمتی صورت یہ ہے کہ دعوای کے خلاف حساب کا کھا تا پین کیا مہائے میں اسے ظاہر ہو کہ دعوای حمید اس مورت میں وہی طرفقہ اختیارکیا مائے ہو حماب کی بابت میں نے ذکر مہو جی اسے یعنی نفتیش تہدیدا در نا نجیر کے طریقے انعتبار کیے جائیں۔ فیصلے میں شوا ہر حال میں مرنظر رکھے جائیں اور نا امیدی کی صورت میں نزاع کوختم فیصلے میں شوا ہر حال میں مرنظر رکھے جائیں اور نا امیدی کی صورت میں نزاع کوختم کے سے ایک فیصلہ منا دیا جائے۔

فلبنظن كي صورنين

اگردعوی میں قوت اور صنعت سے اسباب موجود نہ ہوں، توحاکم فوجد (اری فریقین کے حالات بین میں میں خود کررے کررے خود کررے خود

غلبرُ طن سے اس طرح فائدہ (کھا یا مباسے کہ فریقین کؤنہد پیرا ورتنبری کرے واقعات کا پہر بیلا در تبدیر کرے واقعات کا پہر بیلا نے کی کوشش کی مباسے ۔ ورید فیصلے پی طن غالب اور گرا ن نا قابل (عتر با رسے ۔

اگر فلئبرطن مدعی کے حق میں ہو تواس کی نمین معورتمیں میں۔

ا - بدعی کے پاس دیل وگواہی مزہوا وراس کے ساتھ ہی وہ غربی نادار ہواور اس کے ساتھ ہی وہ غربی نادار ہو اور در مدعا علیہ صاحب میں بیت اور توبت وشوکت والا ہو، لہٰذا مکان یاز بین کے غصیب کے دعوئی سے بہ خبال صنرور بریدا ہوتا ہے کہ ابیا نا دارشخص توبت والے شخص پر نامت دعوئی نہیں کرسکت ۔

۲- دعی صدق وا مانت بین شهود م واور مبدی علیه که مدعا علیه کے عبوط لولنے کی شہرست مرواس صورت بین علیہ خلق مدعی سکے حق میں مہوگا۔ کی شہرست مرواس صورت میں غلبہ خلق مدعی سکے حق میں مہوگا۔ ۳- دونوں کی مالت مساوی مہو گرمدعی سکے قبصنہ کی شہرت مہوا ورمد ما علیہ

کے قبضے کے بارسے میں کوئی شہرت نرمور

بسااوقات معاعلیہ اپنی حیثیت اور دقاد کے پیشِ نظر مرعی کے ساتھ معدمہ بازی بِ ندنہیں کرناتو وہ شئے اس کو بخش دیتا ہے جس پر مرعی نے دعوٰی کیا ہے ۔ بینا بچہ بیان کیا گیا ہے کہ آیک روز نعلیفہ موسی المہا دی تصغیر مظالم کرتے ہے ۔ کفے اور عارہ بن حمزہ جوایک بڑے مرنبے کشخص تھے ان کے بہنٹین تھے ۔ کفے اور خواہ آر ہے تھے ایک شخص نے آکر دعوئی کیا کہ عارہ نے میری زمین پرناجا کر قبیفہ و دادخواہ آر ہے ہے اس پر ہادی نے عارہ سے کہا، "تم جاکراس مرعی کے پاس بیٹھو اور جواب دہی کرد عمارہ نے میں کہ اگر فی الواقع زمین اس کی ہے تو مجھے دینے ہی ان کا رہیں ہے اور اگر میری ہے تو جی اسے مدید کرتا ہوں کیونکر کی اس زمین کی الم فی المواقع زمین اس نوی کی کھولے نہیں ہے تا میں برداد ہونانہیں بیا بہنا ہ

ہمرمال صاکم نومبرادی کوہمی باعزت لوگوں کی عزیت کموظ درکھنا جا ہیے ورشسن "درہر سے حقداد کواس کامن ولانا جا ہیں ۔ اس طرح نہیں کہ مرعا علیہ کی عزست مجروح ہموہ جائے۔

جنائیرعون بن محد نے واقعہ بیان کیا ہے کہ بصرہ کی تہرمرفاب والوں نے قاضی عبیدالند بن من مری کے پاس مہدی کے خلا من ایک زمین کا استفاشہ وائر کیا ہو مہدی نے واپس نہیں کی اور نہی اس کے بعد با دی نے کی ۔ جب بارون الرشید تحنین نشین ہوا، تو مرعیان نے بھر ناظر مظالم عجفرین کیا کے بہاں استفاشہ دائر کیا، تو بارون نے بھی والیں نہیں کی ۔ اس پر جبفرین کیے کے بیان اس یے بیسی ہزاردد ہم میں خرید کر دعیان کو والیس کردی ۔ اور کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کے بیان ہیں ، اس کے بیان کہ والیس کردی ۔ اور کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ ایسا اس ایس کیا ہے کہ بین ہیں ، کیا ہے کہ بین ہیں ، اس کی جوڑے نے برا مادہ ہمیں ہیں ،

البتہ ان کے غلام نے ان سے بیز ہین خریار کرتمہای بخش دی ہے۔ اس سے منعلق شجع سلمی نے بیرا شعا رکہے ۔

ردالسباح بذى يديه واهلها ، فيها بمنولة السماك الاعنى ل تدرالقينوا بذها بها وهلاكم ، والدهم برعاها بيواعضل فافتكها لهم وهم من دهم ، بين الجران وباين عدائكك ماكان يرجى غيري لفكاكها ، إن التحريم لكل المرمعضل

(ترجه) سباح اس کے مالکوں کول گبامس کے بیے وہ نہتے اور بے دست و پاتھے۔ان کواس کے مبارخ اور اپنی بربادی کا یقین ہوئ کا تھا، زملنے کی سختی سے دم سلق بیں ایکا ہوًا کھا کہ تم نے اس کو چھوٹر کران کے حوالے کرویا اس سے سواکسی اور سے امیدند کھنی بلاث برکریم ہرد شواری کو دور کردیتا ہے ؟

قری قیاس بات برہے کہ بروا قعہ خود الرشید کی مرضی سے بیش آیا ہوگا ، ٹاکہ اس سے باپ بھائی فاصب نہ کہلا میں بہرطال مقداد کو اس کا من کھی ال گیا اور عزب وظمیت پر میں مرحت نہ آیا۔ مدعا علید کے من میں غلبہ مطن

اگرغلبۂ طن برہوکہ مدعا علیہ حق برہے نواس کی بین شکلیں ہیں۔ ا۔ مدعی طالم دخائن شہور ہواور مرملیہ انصاب بسند اور امانت دار۔ ۲۔ مرعی کے عادات واطوار (مجھے نرہوں حبب کہ مدعا علیہ پاکسازاور باعزت ۔

سے مدما علیہ کی ملکیسٹ کا مبدیسے شہور مہوا ود مدعی سکے دعاوی کی ومبرا ورمیدب نامعلوم ہو۔

ان بینوں دہوہ میں غلبہ طن مدعا طیہ کے عق بی متصور مہو گا۔ امام مالک کے کائے بیر سے کہ اگر دعوٰی زمین ادر جا کدا دسے متعانی ہوتو اس دفت نک سماعت نم وجب کا سے کہ اگر دعوٰی زمین ادر جا کدا دسے متعانی ہوتو اس کی مقت تک وہ ملکیت کا سبیب نہ بیان کر دیے۔ ادر اگر قرض سے متعلق ہے تو اس کی سما

اس دقت کی مبائے جیب کہ مدعی اس امر مہرشہا دن نشر حید بیش کر دے کہاں <u>کے ا</u>ور مدعا علیہ کے درمیان معاملہ تھا۔

امام شافعی اور دام الوسنیفری کند ویک مقدمات قصنای الیها کرناودست نبین سے گرمنلالم (نومبراری) کے مقدمات میں مصالح کی اہمیت اس قدر زیا وہ سے کرمائز پڑی کرنا ورست سے لہٰ دااگر برگرا نی ہو یا بیمعلیم ہوکہ دیمنی کی بنا پڑلیا کرد یا ہے تواام مالکت کی دائے پڑی زیادہ بہتر ہے لہٰ ذاحتی الوسع ان اسباب کی میان بین کرسے بن سے می ظا ہر ہو مبائے او دنیمیلے بیں مدعا علیہ کی عزبت محفوظ درسے۔

ادراگرسلف لیناہومی سے قانون قضایا قانون فومبراری بین مرعی کونہیں در کا ماسکتا، ادر مدعی یہ جانب کہ ہردعوای کے متعلق مدعا علیہ سے علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیما معلفت لیا ماسکے اور اس کا مقصد مدعا علیہ کو تنگ کرنا اور ذلیل کرنا ہو بہر مال اگر مدعی کی شرادت کا علم ہوتو تام دعووں کو جمع کرے مدعا علیہ سے ایک علیف لیا ماسکے۔

ادراگرفریقین کی صورت مال کسان ہرادرکسی کے ہی مقیم من مان غالب ہو ہو میں منہو تو دونوں کو کیسان سیعت کرے ادراس مدتک قضا ادر فو میداری میں انفاق ہے بیدازاں ما کم فو میداری دونوں کو تنبیرا در تنہدید کرے ادر کی اسلامی کی تفیق اور انتقال ملک کی تفیق کرے ادر تحقیق سے میں کا مقدار ہونا ثابت ہواس بڑی کرے و دنہ خاندان کے باحیث بیت بزرگوں سے میرد کردے ۔ اگر اس طرح بھی نزاع ختم مز ہوتو ماکم فو میداری خود ہی کوئی قطعی فیصلہ کردے ، بعن فرق ماکم فو میداری خود ہی کوئی قطعی فیصلہ کردے ، بعن فرق ماکم فو میداری خود ہی کوئی قطعی فیصلہ کردے ، بعن فرق ماکم فو میداری کے بیان الیسے بیچیدہ مقدمے ہوئے ہیں جن میں فقہا دسے دائے ماکم فو میداری کے بیان الیسے بیچیدہ مقدمے ہوئے ہیں جن میں فقہا دسے دائے ماکم فو میداری کے بیان الیسے بیچیدہ مقدموں میں فقہاد کی دائے ہے کوان کے مطابق فیصلہ دے ۔

## ایک عورت کا واقعه

می در برمعن الغفاری بیان کرتے میں کداکی عودت مصرت مرز کے رہار
میں آئی اور عرض کی، اے امیرالمؤنین ،میراضو ہردن کوروزہ رکھتا ہے اور ساری
رات نمازیں پڑھتا ہے میں اُس کی شکا بیت کرتے ہوئے ڈر تی ہوں کہ وہ عبا دت
الہی میں مصروف رہتا ہے بعضرت عمر شنے فرمایا ، تبرا شوہر تو مہت انجھا ہے۔
الس نے پھروہی بات و حرائی معضرت عمر شنے بعرفرما یا کہ نبرا شوہر مہت انجھا ہے۔
کعب بی سوراس کے می موجود کتھے وہ ہو لے "امیرالمونین میرورت در آل لینے
شوہرکی شکا بیت کررہی ہے کہ وہ اس سے ساتھ نہیں سونا میں مصروت عمر فرمایا
تم خوب میں فیصلہ کرو۔

کوب نے اس کے شوہر کو بلواکراس سے کہاکہ تمہاری بیری تمہاری شکابت کرتی ہے، اس نے بوجیاکھانے کی شکابت کرتی ہے کہ بینے کی ، انہوں نے کہران ددنوں کی نہیں۔ اور عورت نے براشعار پڑسے ۔

زه مانی نی فوشهاونی العجل بر انی امری اذهایی ما قلاندل فی سوری النه دی السبه الملی بر و فی کتاب الله تخوییت جال رسیم می میری بری بری کے بنز اور بانگ سے ان آیات نے جدا کردیا ہے جوسور می کا در بیسی طوال اور نمام قرآن میں نازل ہوئی بیں گ

كعبنے كہا -

اللهاحقاعليك بأرجل ونسيبها في ادبع لمن عقل فاعطها ذاك ودع عنك العلل

(ترجمہ) سمجھدار آدی کے نزدیک تیرے اوپرنیری بیری کا پیوکھائی عق ہے وہ اس کو دیدے اور تا دیلیں نہ ڈھونڈ ؟

کیم کعب نے فرایاکہ اللہ تعالیٰ نے دو دوتین ٹین اور بیار جارعور تیں ٹہا لیے ملال فرائی ہیں لہٰذاتم تین دن رات عیادت الہٰی ہیں مصروف رہوا در ایک دن رات بیری سے ساتھ رہو۔

سفرت عرض فرایا قیم بدارے کعب میں تمہاری ذبانت پرتعجب کروں یا تمہار سفیصلے پر، میں تمہیں بصرے کی قعنما تغویین کرتا ہوں -

اس داقع بی کوب سے فیعیلے اور صفرت عمر اسے میں میائز پرفیعیلہ دہاگیا ہے نہ کہ داجیب برد اس لیے کہ ایک بوی سے ہوئے ہوئے شوہر برد فوں گفتیم ادم نہیں ہے اور مزی برائی سے کہ جار دن میں ایک مرتبہ بوی سے اور مزی برائر مرب کہ جار دن میں ایک مرتبہ بوی سے باس جاری امر دا جب کو حجود کر امر بائز برہمی فیصلہ دے اس سے معلی مرکز اکر ماکم فوجد اری امر دا جب کو حجود کر امر بائز برہمی فیصلہ دے سکتا ہے۔

ماكم فومبرارى كامغدمات كوقامني كيمبردكرنا

فوبداری مقدمرس کے موالے کیا بیائے اس کی دومالتیں ہیں، کہ یا تو وہ کہدم ہوں کے مقدم ہوں کے مقارب یا نہیں ہے۔ اگرہ ہو بیلیے تا منی، نواس مخصوص مقدم سے متعلق صرف فیصلہ کی امبازت دینا ہے یا تفتیش اورمسات کی بھی امبازت دینا ہے یا تفتیش اورمسات کی بھی امبازت دی گئی تواس کو بھی قامنی ہونے کی بناء پر فیصلہ کرنا بھی میا کرنے اور پیخصوص امبازت کی بیاے انتہا ہو کی بناء پر فیصلہ کرنا بھی میا کرنے ہوئے اور پیخصوص امبازت کی بیاے انتہا ہو کہ بہا تا منی کے امتیارات محدود کے کہ تا کہ یہ حدیث کردی گئی ہے۔ اور ایس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہا قامنی کے امتیارات محدود کے اور ایس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہا قامنی کے امتیارات محدود کے اور ایس کا یہ مطلب نہیں ہے۔

ادراگرسرف مقدمه گفتیش میرد کی گئی اور مصالحت کرانے کی اجازت کی کئی تواس کا مقصود فیصلے سے روک دینا ہے اور اس مانعت کا مطلب قاضی کواس مقدمے کے بیصلے سے معزول کر دینا ہے گر باتی مقدمات میں قاصی کا اختیار باتی مقدمے کے بیونکر جس طرح قاصی کا تقررعام اور ضاص ہوسکتا ہے اسی طرح اس کا عن ل کھی عام اور ضاص ہوسکتا ہے۔

اگرصرت بنیش مقدمه کی اجازت دی موگرفیصلے کی مانعت نه کی مونوبین نقها کے نز درکیب سپونکه قاصلی عام انتقارات کا مامل ہے اس بیے نبید لمرنے کا مجاز ہے۔ کی ونکہ توانسی عام انتقارات کا مامل ہے اس بیے نبید لمرر نے کا مجاز ہے۔ کی ونکہ جوام منتعلق کیا گیا ہے اس سے بعض حصے کی اجازت دینے سے بہازم نہیں آتا کہ لیجن سے سے کی مانعت ہے۔ اور بیجن دوسر سے فقہار سے نزد کی فیسیلہ کا می زنہیں ہے صرف نقیا کے مرافعت ہے۔ اور بیجن دوسر سے فقہار سے نزد کی فیسیلہ کا می زنہیں ہے صرف نقیا کے مرافعت ہے۔

اگرمقدمر فامنی کوصرف مصالحت کے بیے سپردکیا گیا ہو نومصالحت کرا دینے کے بیار کواطلاع دبنا صنروری نہیں دینے کے بیار ناضی کا مقدمہ کے سپردکر نے والے کواطلاع دبنا صنروری نہیں سے لیکن اگر مقدم تنظیم کے بیار میرو کیا گیا تھا توسنروری ہے کیونکم تقصود حالا معلم کرانا ہے جب بی تفامنی کوعمل کرنا لازم ہے ۔ تین میں استی خص کومقدم مربر د مسین علق تقی جو بہلے سے نصب قصابی فائز ہو۔

دوسری صورت بر ہے کہ میں محص کو حاکم فوجد ادی بیمن موص مقدمہ سردِ کریے وہ پہلے سے قاضی نرمو ، جیسے کسی فقیر یا شابد کہ مقدم سربر دکر دیا جائے۔ اس کی بن صورتیں ہیں -

ا۔ مغدمہ کی تحقیق کے لیے۔ ہو۔ مصالحت کے لیے۔ ہو فیصلے کے ایک ہوں ان ہیں ہوں ان سے الائت ہوں ان کو پیش نظر دکھ کو فیصلہ کی تفصیل تفویق کندندہ سے سما صفی پیش کر دیسے ۔ ناکہ وہ ان کو پیش نظر دکھ کو فیصلہ کر سکے ۔ اور اگر سالات نا قابل شہادت ہوں تو ان بیف عبلہ کرنا ورسست نہیں ہے کہ سمال مقدمہ سے قرائن سے خت سے مربعال مقدمہ سے قرائن سے خت سے مربعال مقدمہ سے قرائن سے خت سے مربعال مقدمہ سے قرائن سے خت سے د

دوسرى مورت كے مطابق فرلقين ميں مصالحت كى سعى كرے اوراس مصالحت كى اطلاع ساكم فوجدادى كودينا ضرورى نهيس بسيراس بيدكر مصالحت تقررا ورولابت پر*موفوت نہیں ہے،اس پر وام سے صر*ب صلح کرانے والے کانعین *مؤاسے* ا در فرنقین اپنی رصاسے اس سے پاس آئے ہیں۔ اس بیے صلے کرا دینے کی اطہاع تفویض کذندہ کو دینا ضروری نہیں ہے البتہ خو داس مبلح پرگواہ ہوجائے گا اوراگر سلح نه کراسکے توفریقین کے بیانات پرشا ہر ہوگا ادر اگر فریقین دوبارہ ساکم فوہداری کے پاس مرافعہ ہے کریمنجیں تو براپنی شہا دے پیش کرے ورنہ نہیں ۔ تیسری صورت کے مطابق حب کہ بیسلے کے لیے منفد مرحوالے کیا گیا ہو تو اس بن تفویض کننده کی تحریر بلحوظ رکھی سیائے۔ اوراس کی در حالتیں ہیں ، ایک بہ کہ ای تحریر کا مدار مدعی کی خوامش ہوکہ اس کے مطابت کا رر دائی کی حائے تواگر مدعی مقدمہ كى فىتىش يامصالحت كانوالى مونواسى قدر كارروائى كى مبائد بخواه بركر ريمكم كى صورت میں ہومتلاً برکر مرعی کی خوامش کے مطابق کا دروائی کرو، یا خبر کی صورت ہیں ہو، بیلیے برتحریم ہوکہ رعی کی خوامش کے مطابق فیصلہ کرنے کاتمہیں اختیاد ہے۔ بہ تحویل مقدم درست تو ہے گھر ہے کم قابل امتمام ہے اس لیے کہ اس کا مقتضا الیسی ولاين نهي سيس كاحكم لازم مويس اگرداد فواه النيم مقدم كاتصفيريا ب توصروری سید که بدعا تلیه کانعین اورنزاع کا ذکر کر وسید ناکرولایت درست مو سکے۔اس کے بغیرولامیت درست نہیں ہوگی کیونکہ بیرنر ولامیت عامہ ہیے اور پر نر خاصه کیونکه مدعا علیداور در صروعوی دونون نامعلوم بی - اگرییه دونون امور مذکور موب تَدَهِرِيرِ وبكيمامِاستُ كرعنوان إمركىصودن بين جير،مثلاً بركها بردَد. اس معاسط کو الحدین لواورس طرح اس کی خواس مولودی کرو- توسکم دیف اورنسیل کرے کا مجاز مورگا اور نیچول مقدم درست موگی ۔ اوراگریعنوان سکا بہت ہومٹلًا بول کیے ، اس کی شوام ش کے مطابق عل کرنے کائمہیں اختیار ہے۔ توبیخویل مقدم کھی کم ہی کے درجے میں جو تی فقہاء کے نردیک بھی عرب عام کے مرتفام بھی ہے۔ مگریعنن

دوسری مالٹ یہ ہے کہ تحویل کا مدار مدعی کی خوامش موادر کارروائی تحریہ ہے۔ مطابق کی مبائے ۔ لہٰ ذائیہ مجمعنا میا ہیے کہ اس کی مین مالتیں ہیں ۔

ا مالت کمال برسالت جواز بسر اور دونول سے خالی مالت بواز بسر بری مالت جواز بسر بری مالت بوان بری مالت بری مالت جوانی مقدمه بدر مرکم کمال سیح بوتی ہے دونکم کومتضمی ہوتا ہے۔ مکم بابر تفتیش مقدر مربکم بابرت تصغیر مقدمه کو یا مطلب بری کے فریقین کے نزاع میں است کی فریقین کے نزاع میں در

کفتنین کرد اور دونوں کا قانون شرعی سے مطابق نیسلہ کرد۔ ظاہر ہے تق وانصاف تو وہی ہوتا ہے جس کی شریعیت سنقاضی ہو گراس کمنا میں اس کا ذکر مطور شرط نہیں بلکہ مطور وصعت ہے۔ بہرمال دونوں مکموں میری کہیں ہے۔ میں اس کا ذکر مطور شرط نہیں بلکہ مطور وصعت ہے۔ بہرمال دونوں مکموں میری کے

کی دمبرسے یہ تحریکل ہے۔

تیسری مالت بوکمال ادر حواز دونوں سے خالی موکر مکم کا منوان بیموکر نرلقین کا متوان بیموکر نرلقین کا متدر درکیمور بعض نقباء کے نزدیک بیمویل مقدم رورست سے اور معبن سے نزدیک منعقد نہیں ہوگ ،کیونکم ملح مت توہے لازم نہیں ہے۔

باب\_۸

## نفيبانساب

نقیب انساب وہ عہدے دارہے جید عالی خاندان شرفا، پرمقردکیا جائے تاکہ وہ ان کے انساب کو محفوظ درکھے اور اس کا حکم اور فیصلہ قابل قبول ہم در سول انتہ مسلی التّد طیہ وسلم کا فرمان سے کہ

"انساب سے واقفیت رکھوتاکہ مسلم دیمی کرسکو کیونکہ طع دیمی کرے کرنے سے قریبی دشتہ وادی میں بھی بعد پیدا ہوجا ناہے اور سلم دی سے دور کی دشتہ دادی میں بھی قربت پریدا ہوجا تی ہے "

تین اتنخاص نقیب انساب کا تقرد کرسکتے ہیں ینو ونعلیفر ہجسے ہر طرح کے کمل انتظارات ماصل ہونے ہیں۔ وزیر تفویق، با امیر علاقہ (گورنر) عبت خلیفرتام متعلقہ امور سید کر دنیا ہے۔ اور نقیب عام جونقیب خاص کو اپنا نائب مقرد کرسکتا ہے۔ مام جونقیب مقرد کرتے وقت ان میں سے او نچے گھرلنے کا البیوں یا عباسیوں پرنقیب مقرد کرتے وقت ان میں سے او نچے گھرلنے کے شخص کو بوقل اور فعنیالت ہیں سب سے بہتر ہونت خاس کیا جائے تاکہ خطرت اور سے سے بہتر ہونت خاس کیا جائے تاکہ خطرت اور اس سے کر ہے اور اس

ئے سن ندہرسے ان کے معا ملات بخیروزخونی بائیکمیل کوئین جی ۔ وی

نقبب نناص

نقیب کی دوسیں ہیں۔ نقیب خاص اورنقیب عام نقیب خاص و سے سے نقابہ کے سوا مقدمات کے نیصلوں اور مدود کے قیام وغیرہ کاکوئی اختیا رنہ ہو۔ اس نقیب کا عالم ہونا ترط نہیں ہے۔ اور بارہ عقوق اس سے تعلقہ ہوتے ہیں۔ اس نقیب کا عالم ہونا ترط نہیں ہے۔ اور بارہ عقوق اس سے تعلقہ ہوتے ہیں۔ اسی نوگوں ہوا سے مقرد کیا جائے ان کے نسب ہیں ذکری کو داخل ہمونے وہ ہے۔ اور برخارج ہمونے وہ سے تاکہ سب کا نسب میں حصورہ ہے۔

۲-تمام گرانوں کے انساب سے بالتعمیل واتفیت رکھے اورکوئی نا النان اسے پر سندہ نہوا وربر (یک کانسی اینے تربشری مبرابدا درج رکھے۔

۳- ہرایک کی پیدائش اورموت تلمین کرتا رہے تاکہ ہر بھے کا نسب محفوظ رہے اور کوئی ہی خص خطر میں معفوظ رہے اپنا نسب محفوظ رہے اور کوئی ہی خص خلط طریقے پر اپنا نسب نامرند گھڑ سکے۔

سم- ان لوگوں کے ساتھ وہی طریقہ انتیاد کر ہے جوان کی شرافت اور ناندانی و قار کے مناسب ہو تاکہ ان کی عظمت قائم رہبے لود استرام نما ندان نبوت یا تی رہے۔

۵- انهای برے بیٹیوں کے اختیار کرنے ادر برے طور طریقے اپنانے سے
باذر کھے اور مبتذل اور پامال لوگوں کوان کے سر میر نرچر ھنے دے اور کسی ہے بس پرظلم نرچونے دے۔

اله انهیں گناہوں کے ارتکاب سے بازر کھے اور اسکا کا الہی کی نا فرانی سے رو کے تاکہ وہ پرستور مامی دبن رہیں اور دنیا سے برائیوں کے سٹانے یں گئے دئیں اور کسی کو بیموقعر نہ طے کہ ان کی برائی کہ سے اور ان سے جھنی بہتے۔

ان لوگوں کو اپنی عانی سی اور شرافت کی بردلت دو سرے لوگوں پر فلیسی اور شرافت کی بددلت دو سرے لوگوں پر فلیسی فلیسی اور شرافت کے برتائو پر آنا دہ کرتے کہ فلیسی ان کی جانب ملوس سے ساتھ مائل ہوں۔

۸ ۔ لوگوں سے ان سے مقوق دلوائے اور اگران سے ذھے کسی کا تق ہو دہ اس کو دلوائے تاکہ انسافٹ کے تقاضے پورسے ہوں ۔

9- ان کی مبانب سے مال غنیمت اور فئے میں ذوی العربی کا معمدومول کے اور فرمان اللی سے مطابق ان میں میم کرسے۔

۱۰-ان کی بیوہ یا ہے شوہ رخود توں کو غیرگئومیں شادی نہ کرنے دسے تاکہ ان کا نسب محفوظ دسہے اور بیہ نہ کہما جلستے کہ ولی کے نہ ہونے کی ومبسے فیرکفو پی شادی کر لی ۔ ۱۱ – اگرکسی نے سزائے مدیا قنل سے کم ترکوئی جرم کیا ہوتواس کی سزا دے کراصلاح کرے معززین کی لغزشوں سے درگزد کرے اور معمولی بیندوسیت کرکے چھوڑ دے ۔

۱۲ ان کے اوقات کی تکرانی اور صفاظت کرے۔ اوقات کی آمدنی کی مدنی کی برائی اور صفاظت کرے۔ اوقات کی آمدنی کی میں تکرین کی سے بارے بارے برائی کرے اور آگراس آمدنی کے شخصوص لوگ ہوں توان سے بارے بیں معلومات رکھے اور آگر مستحق البیے لوگ مہوں جن کی صرف معفات بیان گائی موں توان کے اومدا من کے ارسے میں باخبر رہے ۔ تاکہ اصل مستحقین کوان کا حق پہنچتا رہے۔

نقريب عأكم

تفیب عام وه به بازی اختیارا ماصل موں -

(فیصله مفادات - ۲- تیمیوں کے مالوں کی تولیت بسیرائم کی مدد آ۔ ماریم اُئم کی مدد آ۔ ماریم اُئم کی مدد آ۔ ماری مورتوں کی شادی - ۵ - پاگل (ور بے وقومت کے مالی تصرف پر جمرُ لگانا - (لینی قانو نُا اسے اپنے مال میں تصرف سے روک دینا) (ورعش آ مانے پر اس کے تصرف کو قانو نی قرار دے دینا ۔

نقیب عام کی لازمی تسرط برسے کہ وہ عالم اور مجتنب د مہوناکہ اس سواحکا اور تھینے ناکہ اس سواحکا اور تھیلے نافذ ہوں۔

اس نقیب کے تقریب کے بعد دومسور تیں موں گی۔

ایک توبیم ورت ہوگی کہ اس کے دائرہ اختیاری قامنی کو دخل دینے کی مانعت نہیں ہوگی اور قامنی برستورا پنے اختیا رات کاما مل رہے گا اس مورث میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب اور قامنی دونوں کا روائی کرنے میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب اور قامنی دونوں کا روائی کرنے کے مجاز ہوں گے اور دونوں کے فیصلے اور اس کام اس ملرح نا فذہوں کے جس طرح ایک شہری ہوں تھے ہیں ، اور آگر کہ مارک ایک شہری ہوں کے اس کام اور فیصلے نافذہوست ہیں ، اور آگر

ابک نبیلد کرد<u>ے نو دوسرے کو اس نبیلے کو کا لعدم قرار دینے کا ا</u>نتتیار نہیں

ادداگرسی تقدیم فرنقین میں برنزاع بریزا ہوجائے کہ ایک فرنق مقدیمہ نقیب کے پاس نے بیان ہوا ور دوسرا قامنی کے پاس نوبین فقہار کے نردیک مقدیم نقیب کے پاس جانا ہا ہمتا ہوا ور دوسرا قامنی کے پاس کے مکومت خامہ کے نردیک مقدیم نقیب اور قامنی رکا میں امتیار) مامس ہے۔ ادر بعض دیگر فقہاء کے نزد دیک نقیب اور قامنی دو فوں ہرا برہیں اور وہی معورت انتیار کرنی جا ہیں ہوا کی شہر کے دو قامنیوں کے بارے میں اختلات کے من میں مذکور ہو بی ہے بعنی می کو ترجیح دی جائے اور اگر دو فوں ہرا برموں قرعم ڈال لیا جائے اور برب تک متنی نرموں مرافعہ سے اور اگر دو فوں ہرا برموں قرعم ڈال لیا جائے اور برب تک متنی نرموں مرافعہ سے دوک دیا جائے۔

دوسری صورت برہے کہ نقیب کے تقرر کے بداس نا ہدان کے باریہ بین قامنی کے اختیارات ختم کر دیئے گئے ہوں تو بھرقامنی کی مداخلت درست مہمین ہے۔ بخواہ اس کے پاس کوئی داد خواہ س کے لیے آئے یا خائے ۔ بغلات اس کے اگر شہر کے دو صعوں میں دد قامنی مقرر بہوں تو ایک سے کاباشندہ دو سرے اگر شہر کے دو صعوں میں دد قامنی مقرر بہوں تو ایک سے کہ ہر ایک ملیحہ مصلے کاباشندہ دو سرے کہ ہر ایک ملیحہ ملیحہ این میں میں میں ہوتا ، دائم اگر فریقین قامنی سے بہتا ہے جو ایک کی تبدیل سے نبدیل ہمانہ ہوتا ، دائم الگر فریقین قامنی سے نبدیل ہم ہمانہ ہوتا ، دائم الگر فریقین قامنی سے نبدیل ہمانہ ہمانہ کرانے بہتھن ہو کا تامنی اسے نبدیل ہمانہ کرنے کا اختیار نہموگا ، کیونکراس ماندان پر اب تامنی کا اختیادیا تھی اسے نبیل ہوتا ۔ کا اختیار نہموگا ، کیونکراس ماندان پر اب تامنی کا اختیادیا تی نہمانہ دیا ہے۔

اگرطالبی خاندان کے فرد کا عباسی خاندان کے فردسے نواع ہوا ور دونوں فرنی اینے اپنے نقیب کے فرد کا عباسی خاندان کے وردسے نواع ہوا ور دونوں فرنی اینے اپنے نقیب کے چاس مقدمہ نے مباسنے پرمجسور نہیں کیاجا سکتا کہ وہ اس کے ختیا دات سے این ہے۔ نقیب کا فیصلہ ماننے پرمجسور نہیں کیاجا سکتا کہ وہ اس کے ختیا دات سے این ہوں اور دوسور نہیں ہیں۔ مہرسال اگر دونوں فرنی ایک نقیب پرشفی نہوں نودوسور نہیں ہیں۔

ایک مورت برسے کرسلطان کسی کونائب بناکراس سف میں کرلے یا خودفی میں کر دونوں نقبب ہم ہم ہوں اور اپنے اور دونوں نقبب کرے موں اور اپنے اور دونوں کو بائکر دونوں نقب کرے میں اور نسید ہو اور نسید ہو اور نسید کریں اور نسید ہو اور نسید کریں کا نبوت شہا دت یا ملعت سے ہو تو اور کی سے نن ومول کیا جانا ہے۔ اگر دونوں کا نبوت شہا دت یا ملعت سے ہو تو شہا دت دی جائے نہا دت کے سننے کا حق اس کے نقیب کو ہوگا میں کے خلاف شہا دت دی جائے گی اور ملعت اس کا نقیب می ترم مورت میں کوئی گئر گا در دور سری مورت میں نقیب میں تھا دہ کہ گا در دور سری مورت میں نقیب کے گئر گا دی و در سری مورت میں نقیب گئر گا دی ہوگا در دور سری مورت میں نقاد میں انتازہ میں اسے تعلق ہے۔

اگرطالبی اور عیاسی ایک نقیب کے پاس مرانعہ نے مانے پر نیاد ہوں اور دہ فیصلہ کردے والانقیب مطلوب ہے تو اور دہ فیصلہ کردے والانقیب مطلوب ہے تو فیصلہ کی سے اور اگرفتیب طالب ہے تو ایک معودت میں فیصلہ بھی ہے اور اگرفتیب طالب ہے تو ایک معودت میں فیصلہ بھی ہے اور ایک معودت میں میں میں میں ہے۔

اگران میں سے ایک شخص اپنا بینیہ (خہادت) ایسے قاضی کے اجلاس میں بین کر سے جس کوان کے مقدمہ کا اختیار منہاں ہے تاکروہ سماحت کر کے تعالیہ کے نقیب کے پاس جیج دیے توقاضی کو بینیہ سندنے کاستی نہیں ہے ۔ اگر جہ وہ تضار علی الذائب کو معائز سمجھتا ہو جب کہ دہ قاضی حس سے نز دیک تضا کی الفائب (غیر موجو دیکھتے کہ الا من سے خرق میں مائز ہو وہ دوسرے علاقے کے قاضی کے پاس نے ریکھیے کہ تا منی کے پاس نے مائز ہوتو لا منا کے سے فرق بر سے کہ اگر دوسرے علاقے کاشخص اس نامنی کے پاس ماضر ہوتو اس کے منا حت اس کا فیصلہ نا فذہون تا ہے ۔ لہٰذا بینہ کا سماع میں درست ہوگا، مگران دونوں خاندانوں کے کسی خوش پراس کا فیصلہ نا فذہبیں ہوگا، لہٰذا اس کے خلا دن گواہی کا سنا بھی درست نہیں ہے ۔

فریقین میں سے لگا کیا۔ دوسرے کامن قامنی کے سامنے اقرار کردلے تو

کھی قامنی اس کے خلاف نیصلہ نہیں کرسکتا ہ ہاں اس کے نقیب کے سلنے گواہ بن سکتا ہے ۔ اسی طرح اگرکسی اور کے سامنے اقرار کر سے تو وہ نعیب اس اقرار بین بیلہ لین اگر وہ اپنے نقیب کے سامنے اقرار کر سے تو وہ نعیب اس اقرار بین بیل کرسکتا ہے اور اپنے نقیب کے سامنے اقرار میں دوصور نیس مجدل گی، ایک معورت میں شرکتا ہے اور اپنے نقیب کے سامنے اقرار میں دوصور نیس مجدل گی، ایک معورت میں شاہر موگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ، اور اس کی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا شاہر موگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ، اور اس کی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا میں ہو این کا میں ہونے اور اس کے سرد اردوں کے تعالیٰ میں جونی کے سامنے اور اس کے سرد اردوں کے تعالیٰ میں جونی ہونے کے دول کے تعالیٰ میں جونی ہونے کے دول کو رہوں کے تعالیٰ میں جونی ہونے کے دول کے تعالیٰ میں جونی ہونے کے دول کو رہوں ہوں۔



## نمازول كلى مامن

نمازی امامت تین طرح کی ہے۔ (۱) پانچوں اوقات کی نما زوں کی امامت۔ (۲) نما زحمعہ کی امامت۔ (۳)مستحب نما زوں کی امامت۔

پانچوں نمازوں کی امامت کا تقرد مساجد کے لعاظ سے ہونا جاہیے مساجد کی بی دوسی بیں ۔ مساجد سلطانیہ اور ساجد عامہ ۔ مساجد سلطانیہ سے مراد وہ سجدیں بی بی کے اخراجات سرکاری خوالے سے بورے کی جائے ہوں اور ظاہر ہے کہ ان مساجد کا امام بھی مرکاد کی طرف سے تقرر ہونا جا ہیں ۔ اور جش خص کو خلیفہ یا سلطان مقرر کر دے وہی امام برگانواہ اس سے نریادہ عالم اور فاصل خص موجود ہو۔ اس عہد سے کا نقر اولی اور مندو ب ہے قضا اور نقابت کی طرح واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے کہ اگر لوگ بابھی رضا مندی سے سی خص کو امام بنایس اور وہ ان کو نماز بڑھائے تو امام سے نردیک خام فقراء کے تردیک خان کی جاعت منت موکدہ ہے۔ دو سری وجہ بی سے کہ تام فقراء کے تردیک جاعت منت موکدہ ہے۔ موالے داد دفا ہری کے کہ ان کے تردیک جاعت فرین سے ۔

نلیفہ باسلطان کے ام مقرد کردینے کے بعد دہی خص الم ہوگا اور کوئی دوکر الم خص اس کی موجودگی ہیں الم مہمیں ہوسکتا ہے نانچہ اگر مقرد الم م ابنی غیر ما منری میں کو المام مقرد کردے نو وہی نماز بڑھائے گا اور اگر مقرد نہیں کی توجونماز بڑھائے وہ مکنہ مدتک رام سے اما نعت لے لے ۔ اور اگر امازت این المشکل ہوتو نمازی ابنی مرنی سے کسی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیں ، اور اس کے بعد کی نمازوں میں میں الم ما نازی میں بڑھا تا مذاکہ نوجودگی میں اس طرح ایک ی مرم موجودگی میں اس طرح ایک ہی درجے۔ گربین فقیا ہے نے دیمی کہا ہے کہ المام کی عدم موجودگی میں اس طرح ایک ہی درجے۔ گربین فقیا ہے نے دیمی کہا ہے کہ المام کی عدم موجودگی میں اس طرح ایک ہی

شخص کے تا زیڑھاتے دہنے سے اس کے شاہی تقرر کا خیال بید اہوگا اس لیے مرزیان کے موقعے پرنمازی سی بھٹی خص کو نا ذیڑھانے ہے ہے اگے بڑھانے دہیں مفرد نہر کریں میری داسے میں ان دونوں آراء کو اس طرح جمع کیاجا ئے کہ اگر دوسری نازی وہی بہوں جو بہائی تا ذیر مسلے تو وہ بی نا زیڑھائے میں نے بہائی نازی میں نازی دوسرے بہوں تو وہ نما ذیڑھائے ہے ہیں اور کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔

اگرمسیدی جاعت سے نماز ہوبکی ہواور بعدیں دوسرے نمازی آئیں نورہ اس مسیدیں دوسری جاعت ندکری بلکہ ملیجدہ ملیجدہ اپنی اپنی نماز ٹرمیس، ناکہ جاعت مام سیملیجدگی اور مخالفت کی برگرانی نہ ہو۔

ایک مسجد میں دوا ماموں کا نقرر

اگرایک مسجدی دوام مقرد کیے جائیں بمثلاً جہری نمازوں کے بیے علیمہ امام مقرد کیا جائے ورست ہے۔ امام مقرد کیا جائے ورست ہے۔ اوراگر نمازوں کا تعبین ہمیں کیا گیا جائے ہمیں مقرد کیا جائے تو درست ہے اوراگر نمازوں کا تعبین ہمیں کیا گیا جائے ہمیں میں گیا جائے گا۔ اوراگر نمازوں کا یادل کا کوئی تعبین نم ہوتو دونوں امام مسادی ہوں گے اور جو معنیت کر جائے دہی مقداد مہوگا۔ ہم رحال ایک وقت کی نمازے کے لیے ایک مسجدیں دوجاعتیں درست نمیں ہیں۔

سبقت سے سینانچرایک مورت سینت کے درمیان اختلاف ہے سے سینانچرایک مورت سینت کرائے۔ اور سبقت (میہل) کے تعین کی ہے ہے کر جوسیدیں میہا داخل ہو امامت کرائے۔ اور دوسری صورت مینت کی ہے ہے کر جو میہاے امامت سے لیے آگے بڑھ جائے ۔ اگروولوں دوسری صورت مینت کی ہے ہے کر جو میہاے امامت سے لیے آگے بڑھ جائے اور اگر ایک ساتھ مسجدیں داخل ہوئے تو میں کو نمازی منتخب کریں وہی نماز پڑھائے اور اگر دونوں ہیں امامت سے بارے میں اختلاف ہوتو یا قرعد اندازی کرلی جائے اور یا نمازی کسی کو نمتخب کریں ۔

نمازكي إمامرت اوراختلات مسلك

المامسی این سیرای اوراجتهادی مطابق علی کرسکتا بے جنائی اگرانا افعی السلک ہوتواول دقت نماز پرمدسکتا اور اذان بین ترجیع اور اقامت بین افراد کراسکتا ہے، میا ہے مؤذن اس کا ہم سلکٹ ہویا نہ ہو۔ اور اگرام منفی ہو اور سوائے مغرب سے باتی نمازوں کومؤخر کر کے بڑھنا افغنل مجمتا ہواور اذان بی ترک نرجیع اور اقامت بین کراد کا قائل ہوتومؤذن اس کا تا بع ہوا گرمیا الاصلام مسلک اس سے اختلاف رکھتا ہو۔

اسی طرح اسکام نمازی کبی امام اپنے مسلک کے مطابی علی کرسکتا سے جیا ہے۔ اگرشا فعی ہوتولبم اللّٰہ بآداز پڑھے اور مبیح کوقنوت کبی بآواذ پڑھے -نمازیوں کو نر روکنا بیا ہیںے -

، ، ، اسی طرح امام اگر ضفی ہوتو قنون بوقت مبیح اور سم اللہ با وازنہ پڑھے اور کسی کو اس براعترامن کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو اس براعترامن کی گنجائش نہیں ہے۔

امام اورمؤذن میں فرق برہے کہ نماز اواکر نا ابناحق ہے جب کہ اذان بنا دوسروں کا حق ہے اس لیے اس میں مؤذن پراعتراض ہوسکتا ہے لیس اگر مؤذن اینے مسلک سے مطابق اذان دینا جاہے توا بنے لیے سر اُ کھی اذان دے سکتا ہے گرجہ گراس طرح اذان دے جس طرح تمام نمازی دلوانا چاہیں -

> صفات امام امام کے تقرمیں پانچ صفات کمحوظ ہونی میاہئیں -معربین کا معربی ہے۔

(۱) مرد بهور (۷) عادل (پارسا) بور (۳) قادی بمور (۱۷) فقیه بمرد (۵) مرد بهور (۵) مرد به اور الفاظ کی مسعد زبان محفوظ به و

کے لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور وہ اس وفت بچے بھے، گرفر آن انجھا پڑھتے تھے۔اور آپ نے اپنے نماام سے بیچھے نماز پڑھی اور آپ نے فربایا کہ "ہرنرک وہرمسلمان کے بیچھے نماز پڑھو "

بہرمال ہنٹی ۔۔۔۔۔۔ گونگے اور توسطے کی امامت رست رست مہرمال ہنٹی ما دیر میں میں اور میں کا زفاس مہر مہردوں اور منٹی مقتد ہوں کی نماز فاس مہر مبائے گا ۔ اور گونگا اور الیسا تو تل ہو مردوں کو دو مسرے مردون سے بدل دیے ماز پڑھا ۔ نے تو نماز فاس مربوم ا نے گا ۔ البتہ اگرمقتری ہی امام کی طرح گونگے یا تھتے ہوں تو ان کی نماز ہوم ا نے گا ۔ البتہ اگرمقتری ہی امام کی طرح گونگے یا تھتے ہوں تو ان کی نماز ہوم ا نے گا

قرأت اورفقہ کے لحاظ سے امام کو کم اذکم مورہ فائحہ یاد ہواور نما نے اسکام سے دا فغیت ہوا ور اگر ما فظ قرآن ہوا ور نما نہ کے علم اسکام سے بخوی وا تغیب کھتا ہو تو ظاہر سے کہ وہ نما زیر حاسنے کا زیا دہ اہل ہے۔

اگرنماذکے وقت ایسا فظیم مرجود ہوجو قادی مزہوا دراسیا قادی موجود ہوجو فقید مزہو، توفظید اگر سورہ فاتحر بڑھ سکتا ہو وہ اولی ہے کیونکہ قرآن کی منبئی فرارت میں م سے وہ تعین ہے اور نما لے احکام ومسائل غیر محدود ہیں۔

امام اودمؤذن کوبریت المال کے مصالح عامہ کی مدسسے (مامست اور[ذان کی تشخواہ لینامائز ہے۔

مگرامام ابومنيفر منع نرمات بي ـ

مساجدهام مه بوعام مسلمانوں نے نود ہی بنائی ہوں اُن میں سرکاری دانلات کی صرورت مہیں ہے بلکہ نمازی سے باہم مقرد کرسکتے ہیں۔ البتہ جب باہم رضامندی سے سی کوامام مقرد کرلیں تو باکسی معقول ومبر کے مندلات معزول کرسکتے ہیں۔ معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ مسیم دول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ انب مقرد کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ ابل مسیم کومامس ہے اگرانتخاب میں اختلاب میں اختلاب میں اختلاب کو انتخاب کرسے جو ان بی

سب سے زیادہ دیندار معمر، قاری اور فقیر ہو۔ البنہ اس بارے بیل فتلاف ہے کہ سلطان ان لوگوں ہیں سے انتخاب کرے جن کے بارے بیل باسجہ بیں انتخاب کرے جن کے بارے بیل باسجہ بیں انتظاف سے باتھام اہل سجد میں سے سے کہ کونستخب کر سے ۔ ایک وائے بہ ہے کہ جن لوگوں کی اما ممت بیں نزاع ہوا نہی ہیں سے متنخب کر نام ہا ہیں اور دور مری دائرہ انتیار ہوئے ہے کہ تمام اہل سے بیں سے جس کو جا ہے نتخب کر کے بؤکر ملیف کرا دائرہ انتیار ہوئے ہے۔

حبی خص نے سی تھی کرائی امامت اور اذان کے استحقاق ہیں وہ تمام فازیوں کے مساوی ہوگا ہیں کہ امام الومنیفہ کے نزدیک بانی مسجد کا امات اور اذان کے معاطعے ہیں زیادہ عق ہے۔ اگر کسی کے گھر برنیا زہر میں جاری ہو توصاحب خاند امامت کا زیادہ عقدار ہے، اگر میم خوشل میں باتی لوگوں سے کم ہو۔ اور اگر کسی کے گھر برسلطان یا خلیفہ نماز پڑ مور ہا ہموتو ہو نکر اس کا دائرہ اختیار (ولابیت) وہیں ہے اس لیے وہ امامت کرائے اور دورسری لئے کے مطابق صاحب خانہ کی کواما میت کرانی جا ہیں۔

نازمبعه کی امامت

نماز جمعہ کی امامت کے تغریب بارسے میں فقہائے کرام سے بہان خالات ہے۔ امام الا منیفہ اور نقہائے عراق کی دائے ہے ہے کہ بید ولا سبت لازم ہے اس بید سلطان یا اس سے نائب کے بغیر نما زحم جم بی بوتی ہے بہان کرافا کی منافع کی اور فقہائے جماز سے نز دیک نما زحم جم ہے امام کا تقریم ندگوب ہے۔ اس بید سلطان یا نائب سلطان کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اور دیگر شرائط بوری موں تو نماز حمید بڑھی ما سکتی ہے۔

غلام مبعد کی نماز کی امامت کراسکتاہے گراس کی ولایت منعفد نہیں ہوتی۔ اور لڑکے کی نماز حمید کی امامت سے بارسے میں دوا قوال ہیں۔

ایسی آبادی جس میں ملے تعلے مسکانات ہوں اور مہاں سے لوگستقل اسی

بستی میں دیمتے ہوں نماز مجعہ درست ہے یعب کہ امام ابوسنیفرڈ کے نزدیا ہے ہم صریت الیسے شہروں میں ہوسکتا ہے جس میں سلطان اور قامنی ہوں جواجرائے مدور اور نفا ذاح کام کرتے ہوں۔

بخوشخص شہرسے باہر ہمواں پر مبعدلازم ہونے کے بادیے بی اختلافت سے امام ابر منیفہ وہ کے نزدیک اس خص سے مبعد ساقط ہے اور امام شافعی فرمائے ہیں کہ اگرا ذان کن کے تو داجب ہے۔

معسكة نازيول كى نعداد

ناز جمعہ کے نازیوں کی تعداد کے بارسے میں فقہائے کرام کے مابین
اختلاف ہے ۔ سچنانچہ امام شافعی کے نز دیک کم از کم بیالیس افراد ہونے
ہائیس، اور اس تعداد میں غلام، مسافر اور عور تمیں شامل نہیں میں ۔ اور خو دامام
اس بیالیس کی تعداد ہیں داخل ہے بانہیں ہے اس بارسعے میں ہمی مسلک شافی کے فقہام میں اختلاف ہے وقیق کے نزدیک اس تعداد میں شامل ہے وربین دیگر کے نزدیک نہیں ہے۔

اہام زہری (دراہام محدین سے نددیک علادہ اہام کے بارہ افرادہوں
توجمعیمنعقد مہرسکتا ہے اہام ابوسنیفرہ ادراہام مزنی ہ فرہاتے میں کرمے آئی ۔ کے
جارموں قرجمعیمنعقد مہرجا تا ہے۔ اہام لیٹ اوراہام ابویوس سے فرہاتے میں
کراہام کے ساتھ تین ہوں توجمعیمنعقد ہوجاتا ہے۔ ابوٹور فرماتے ہیں کرجمعہ
کراہام کے ساتھ تین ہول توجمعیمنعقد ہوجاتا ہے۔ اہام مالک فرماتے ہیں کر تعداد
کاکوئی تعین نہیں سے البتہ استے آدمی ہول کر ازرو سے گان غالب وہ ان کی
صلے سکونت ہو۔

نازمهم کے احکام

سفرے راسترمی با شہرسے باہر جمعہ درست نہیں ہے -البند اگر شہر کی عارثیں باہر الرحید درست نہیں ہے -البند اگر شہر کی عارثیں باہر مارٹیس باہر کی معان باہر میں الم میں معان باہر میں معان باہر میں باہر میں معان باہر میں باہر میں معان باہر میں معا

ل کرشہری آبادی میں آگئی ہوں اور بغداد کی طرح باستندوں کی شریت سے شہر دسیع ہوگی ہو توجن متعدد مقالات پر بہلے سے جمعہ ہوتا تھا وہاں بعد میں بھی سائنر سے بعد ہوتا تھا وہاں بعد میں بھی سائنر سے بعد مقالات پر جمعہ فائم کرنے سے مانع مہیں ہے۔
مہیں ہے۔

اگرا فاذی سے ایک ہی شہر ہوا در ایک مسجد جا مع ہوجس میں تام کوگ آ سکیں نو دو سرے مقامات پراس ما مع سجد کے سوا مجمعہ کے قبام کے بارے تام کوگ اس سجد جامع میں نہ آسکیں تو دوسقا مات پر مجعہ کے قبام کے بارے میں نقہائے شا فعیہ کے درمیان اختلا من ہے بعض کے نرد یک مائز ہے اور بعض دیگر کے نزدیک نام ائز ہے اور اگر داستوں میں بھی منفیں قائم کرلیں تود درمیا مگر مجعہ قائم کرنے کی مجبوری نہ رہے گی۔

جس شہری نوعیت الیسی ہوکہ اس میں دومقا ات پر حمیہ کی امبازت شہوادلاں کے با د جود دومگر نماز حمیہ براہد کی جائے تواس کے بارسے میں دوا قوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جہاں حمیہ پہلے ہؤا ہے وہ حمیہ جے اور تنہوں نے بعد میں نماز حمیہ براہم ہے وہ نماز خام کا اعادہ کر ہی ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ ٹری سجہ میں ہوا مادہ کر ہی ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ ٹری سجہ میں ہوا ہو وہ مجمعہ جے جے نواہ پہلے ہویا بعد میں ، ادر جن لوگوں سے حمیہ فی مسجد میں برما ہو وہ مجمعہ جے تا نظیم کا اعادہ کر ہی ۔ لوگوں سے حمیہ فی مسجد میں بڑھا ہو وہ نماز ظہر کا اعادہ کریں ۔

معد سے امام کے ذمے بائے وقتوں کی ناز پڑھانا تہیں ہے۔ بہر مال من فقہاد کے نزدیک جمعہ ایک ستنفل فرض کی حقیبیت رکھتنا ہے ان کے نزدیک باغ وقتوں کی نازوں کا امام، امام جعزبہیں ہوسکتا اور من کے نزد کی جمعم کی مشتفل فرض کی حقید نہیں ہوسکتا اور من کی نازوں کا امام، امام جعزبہیں ہوسکتا اور من کی نازوں کا امام اسے ان کے نزدیک بائج وقتوں کی نمازوں کا امام امام محمد کی میں میں ہے۔ ان کے نزدیک بائج وقتوں کی نمازوں کا امام الم مجمد کی میں میں ہے۔

اگر مبعدے امام کا مسلک برموکہ جالیں افراد سے کم نعدادی نماز مجتمہیں مبدی اور کا نماز مجتمہیں مبدی اور مسلک برموکہ جالیں سے کم تعدادیں حب درست ہے تواں

کواماست کرانا جائز تہیں ہے، ملکم تقتد بول میں سے سی کواپنا نا کب مقرر کرنا جاہمیے۔

مپاسیے۔ اگرام مبالیس سے کم افراد کے جمعہ کو جائز تمجمتا ہے اور مقدی جائز نہیں مجیتے توجمعہ پڑھانالازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جومنفنڈی جائز سجھتے ہوں دہ موجود نہیں ہیں اور جوموجو دہمیں وہ جائز نہیں سمجھتے۔

اگرسلطان کامیرمکم بوکدامام جالیس سے کم افرادکو جمید بزیرهائے تواگر سیہ امام مائز سے کم افرادکو جمید بزیرهائے تواگر سیہ امام مائز سمجھنا ہو گرکھی اسے جمعہ بڑھانا درست بہیں ہے کیونکہ اس کوافنٹیار جالیس کی صورت بیں دیاگیا ہے ۔ البتہ بیر درست سے کہس تصل کوابنا نائب بنا دے اور دہ مقتد ہوں کونماز پڑھا ہے۔

ادداگرسلطان کا برمکم موکر جالیس سے کم افراد کو حمیر پڑھائے ادراہ کا اس کے معاقب اوراہ کا اس کوجائز نرسم جنتا ہوتو اس کے متعلق دوصور نہیں ، ایک برکہ جوبی مراہ سے ایس کے متعلق دوصور نہیں سے اور دوسہ می مسید سے ایس کا نرمہیں ہے اور دوسہ می مسید سے ایس کا اینا خلیفہ رہنا دیسے تونماز درسیت ہوجائے گا۔

عبدبن کی نمازوں کے اسکام

مسنون نمازی بانچ بین عبدالفطر، ببدالضمی، نمازکسوف، نماز خسوف اور نماز استسقار به

ان نمازوں کے بیدامام کا تقریمند دب ہے اس بید کرننہا اور باجاء ت دونوں طرح پڑھنی جائز ہیں البنداس کے احکام ہیں اختلاف ہے جینا تخریعی فقہا شافعیہ اسے مندت مؤکدہ قرار دیتے ہیں اور یعین فرض کفایہ جائے ہیں ہوشخص بانچوں نمازوں یا نماز حمید کا امام منقر رکبا گیا ہوا سے عیدین پڑھا نا درست نہیں ہے البتہ اگر نمام نمازوں کے بلے مقرد کیا گیا توعیدین ہی پڑھا سکتا ہے۔

عیدین کی نمازوں کا دقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب نک ہے اور عبدالا منحیٰ کی نمازمبلدی ٹرصنا اور عبدین کی دات عبدالا منحیٰ کی نمازمبلدی ٹرصنا اور عبدالفطر کی ذرا دیر سے ٹرصنا بہتر ہے عبدین کی دات

من غردب افتاب سے اے کر جب تک نازعید شروع ہو کمبیرات پڑھتے رہی جموسًا عیدالاسمی میں یوم نحر کی نازظہر کے بعد سے اخر ایام تشریق تک پڑمیں۔

عیدین کاخطبہ نمازے بعداور حمیم کاخطبہ نمازے بہا مسان کی نمازوں ہیں نقہادے درمیان کی نمازوں ہیں نائد کہریں ہی ہوتی ہیں جن کی تعدادے بارے میں نقہادے درمیان اختلات ہے۔ امام شافعی کے نردیک کمبیر کے ملا وہ سات زائد کمبیری ہیں اور دوسری رکعت میں نکبیر قیام کے ملا وہ پانچ زائد کمبیری ہیں ، اور سرد درکعت میں تکبیری فرات سے پہلے کہی جائیں۔

امام مالک کے نز دیک بہلی رکعت میں حیدا در دوسری میں تکبیر فیام کے علاوہ پانچ ہیں۔ علاوہ پانچ ہیں۔

امام ابوسنیفرد کے نردیک بہلی رکعت میں قرأت سے قبل بین تکبیری کہے اور دوسری رکعت علاوہ تکبیر فیام کے قرأت کے بعد تمین تکبیری ہیں۔

تکبیروں کی تعداد کے بارے میں امام اپنے مسلک پڑکل نہیں کرسکتا۔ ورہ فرق سرہے کہ نمازیوں کی تعداد معین کرنے سے امام کی ولایت خاص موجا تی ہے حبب کر عبدین کی کمبیروں سے تعین کرنے سے ولایت خاص نہیں ہوتی۔

سودج اودجا ندگرین کی نمازیں

سورج ادر مباندگر من کی نمازی دی امام برمعاسکتا ہے جس کوملطان مقرد کرے یا وہ منطق میں کا دی ہے اور مباند کی سے مام ہو۔ یا وہ منطق کی امریک کا دی سے مام ہو۔

بین از دورکعتوں بہتم ہوتی ہے، ہررکعت بین دورکوع اور دوقیام ہوتے
ہیں، ہرقیام بین سورہ بقرہ باس کے بقدرطویل قرائت ہوتی ہے رکوع اتنا طولی تبنی
دیرمی تقریبًا سو آیات بڑمی ماسکیں رکوع میں بیجے بڑمی ماتی ہے۔ اس کے بعد
درسری رکعت میں سورہ آل عمران یا اس کے بقدر الاوت کی جائے۔ اوراسی آیوں
کے بقددطویل رکوع کیا ہوائے، دوسجد ہے عام مادوں کی طرح کیے مائیں، غرف درمی کوت سے دفلات کے بائیں، غرف درمی کوت سے دفلات کے برابر ترین اور رکوع بہلی رکعت سے دونلدت کے برابر ترین اسے ا

اوراس سے بعد خطبہ بڑھا مباسئے ۔ امم ابومنیفہ کے نر دیک مام نمازوں کی طرح کی دو رکعتیں میں نیسون قمر دمیا ندگرین کی نمازمیں فرانت با واز کی مبلس کے اس سے کہ دات کی نماز سے اور امام مالک کی دائے ہے کہ بیاندگرین کی نماز سورج گرم ن کی نماز کی طرح نہ پڑھی مباسئے ۔

نمازاستسقار

قے طری خطرے سے وقت اور بارش سے نہ ہونے سے وقت نماز استسقاد پُری ساتی سے مقرد کیا گیا ہو وہ میہائے بین روزے مباقی ہے مشرکیا گیا ہو وہ میہائے بین روزے رکھے، سبزالم و ناانعما فی کوفتم کر ہے اور جن لوگوں میں نزاع ہو اس کوفتم کرا کے ملے کرائے۔ اس کے بعد نمازیر جائے۔

اس نماز کا وقت وبی ہے۔ جوعیدین کی نمازوں کا ہے بیشنے می کوایک سال نماز کسوون یا استسقاد فرمعانے کے لیے منزد کی بابلے وہ آئندہ بغیرے تقرد کے بیازی کرمانے کا مجاز نہیں ہے مب کرعیدین کا امام ایکھے سال بھی بیزنمازیں فرما سکتا ہے تا آئکہ اسے معزول کردیا جائے کیونکہ عیدین کی نمازیں ہرسال مقررہ اوقات برہوتی ہیں حب کرسوف (وراسلنسفار کی نمازیں مزنوہ برسال ہوتی ہیں اور نہ ان کے لوقات (دن) مقرد ہیں۔

اگرنمازاستسفاسے دَدران ہی بارش ہوجاسئے تونماز پوری کی بلئے اوداس کے بعد خطبہ بڑھا جائے جس میں الٹر بھانہ کا شکر اواکیا جائے ۔ البتہ اگرنما زسے بہلے ہی بازس ہوجائے تو کھی نماز نہ کھی میں الٹر بھانہ کا شکر اواکیا جائے ۔ البتہ اگرنما ذسے بہلے ہی بازس ہوجائے تو کھی نماز نہ ٹر میں میائے اور کی بھی خوائی اور کی بھی جائے ۔ اور کی پہلے میں میں ہے ۔ نیز استسفار کے لیے بغیر نما ذری میں دوا بھی کا فی ہے ۔

حسنرت انس بن مالکت سے دواہمت ہے کہ ایک اعرابی دمول التّممِیلی اللّهُ علیہ دُم کی خدم ست میں ما منر بوُل اور اس نے عرض کی یا دسول اللّٰہ ہم آب کی خدم ست میں مالت میں ما صرب دئے میں کہ ہما دے اون شاور ان سے بیجے تک بلاک ہو گئے ہیں اور اس

## نے براشعار ٹیسے۔

اتبیناک والعده واربیدی لبانها ؛ وقده شغلت الموامی و والفی بکفیه المسبی استکانه ؛ من الجوع منعفا لایم الایم الدیلی والتی بکفیه السبی استکانه ؛ موی الحنظل الفاحی العلم الفل و ولاشی سمایا کل الناس عندا ؛ موی الحنظل الفاحی العلم الفل الرسیل ولیس لنا الا الی الرسیل : وای فرا والناس الا الی الرسیل (ترجه) مم آب کے پاس اس مالت میں آتے ہیں کہما سے ریہاں و کیوک کی شدت می باکرہ والکیوں کے رہنے نوبی کان میں ۔ اور مائیں بجوں سے فافل ہوگئ ہیں، اور کبوک کو المناس الرائی اور کبوک کو المناس الرائی اور کبیل کے المد و صبح بیان الرکائی اور کبوک کے المناس المناس کے المناس المنائی کے سواکوئی شئے کھانے کی نہیں ہے اس لیے ہم میود ہوکر آپ کے پاس آئے ہیں کو وقت اپنے انہیار کے پاس مبایا کرتے ہیں ہے۔

دسول النّرسلى السُّرطيه وسلم في ميادرسنبعالى الداسطے مينبر رَبِسْرلين مع كنّ ادر حدوثناء كے بعد دعا فرائى -

اللهماستناغيث عندقامغيث اسماطبقا غيرم است بنبت به المزمع ديملابه المنوع وتحي به الاس ض بعه موتها وكذاك تخرجون -

دلے الشرخوب یادش نازل فرما جوخوب میراب کردے، فاکہ مندموہ بلا تا نیرموسلا دھا د ہوجی سے کھیتیاں ہری ہوی ہوی ہوجا ہیں یکٹنوں پی وھ مجرجلئے اور ذمین کی مرونی شگفتگی ہیں بدل میائے اور اسی طرح انسان قروں سے انشائے مبائیں ہے ہے

سرکار دومالم نے دماختم فرمائی ہی تھی کہ بارش شروع ہوگئی اوراس قدر بانی برساکر شیبی مغامات سے لوگ میلاتے جوئے آستے کہ یا دیمول الشریم تومیر ملئے کوہیں - آپ نے مجروماکی -

حوالمناولاعليناء

"اللی مارے إردگرد اور نرمم برے

فرزًا ہی مدینہ کے آسمان سے یا دل حیث گئے اور مدینہ منورہ ابک ناج کی طرح نظر آنے لگا۔ رسول التہ ملیہ دسلم نے متیم فرایا بیہاں کا ۔ کاپ کے وندان مبادک نظراً گئے۔ اور فرما یا

"ابوطالب کا معلل ہو، اگر ذندہ ہونے نوان کی انکھیں ٹھنڈی ہوجانیں ۔کون ان کے اشعارسائے گائ

معنرت على في فرايا شايداً بي كمرادان كي باشعادي مودران ك يراشعادي مودران ك يراشعادي مودران ك يراشعادي مودران ك يراشعادي مودرا مل دابين في مودر المناهم والمودية الهلاك من الما ها منه و المناهم و ا

(ترجیہ میں جہر وُنہوت اس طرح منور ہے کہ بادل اس بہرے سے بانی ماصل کہتے ہیں ،
دہ تیمیوں کے مدد گار اور بیرہ عور توں کے مما فظ میں ،آل ہاشم کے تباہ ہال لوگ انہی کی
بناہ لیتے ہیں اور اب وہ ان کے پاس نعمتوں اور راحتوں میں ہیں ، خانہ کعبر کی تسب می اس خیال میں حمیو ہے ہوکہ ہم محد کو بغیر نیزوز نی اور تیراندازی کے وشمن کے عوالے کہ دیں مجھے۔ کیمی نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ ہم اپنی اوالاد اور بیویوں کو فراموش کر کے س

اس كى بىدكناندك ايك خص في الميكويدا شعاد سناك المحد والمحد مدن شكو ، سقينا بوجه النبى المطر دعا الله خالقة دعوة ، واشخص معها اليه البصر فلم يك الركالقاء الردا ، وواسرع حتى دا شالله على المحد دفاق الغم الى جسم البعا ، قاعات به الله على امنى ذا غرس ذكان له كما قاله عهد ، إبوط البرابيين ذا غرس

به الله ادسل توب الغام ، وه منا لعیان و ذال الخدر ورس الغام ، وه منا لعیان و ذال الخدر ورس کا برکت و رسی کا برکت میم پائی ہے سراب بوئے ۔ انہوں نے اپنے مال سے دعا ما کی اور دیکا ہ ان کا کر اپنے میں اس کے بعد فور اس قدر مبلد کہ میں اشنار بی کوئی شخص بیا در آباد میں مینہ نظراً یا اور ابوطالب ان کے جیانے ان کے متعلق بو کہا کھنا کہ وہ دوش جہرہ اور زخت ندہ جبیں ہیں پورا ہوا۔ اور الشرف ان کی ومبرسے ابر دمت کمیجا اور خبر ایک میں بن گئی گ

سُول النَّرْصلى التَّرْعليدوللم نے قرمايا"، اگرشاعراجيى بات كېتاب توتونے نوب كہا ہے ؟ نوب كہا ہے ؟

جن نمازوں میں سلطان کے لیے دعائی جائے ان میں امام کوسیاہ لیاس بہنیا ہوا ہیں ہونیا کا میں ہونیا ہونے ان میں امام کوسیاہ لیاس بہنیا ہوا ہیں ہوا گرمی شریعیت کا مکم نہیں ہے۔ ہم سال مفالفت مناسب نہیں ہے۔

اگرلیبے کمران کا نلبہ ہوجائے جوجاعمت سے منع کرسے نوبہ ملی الاعلان جاعت کے نرک کرسے نوبہ ملی الاعلان جاعت کے نرک کرسے تواس کا اس بیں انریک کرسے کا عذرسے اگر بدعتیدہ تھمول جاعمت قائم کرسے نواس کا اس بیں انہاع کیاجائے۔ البند اگر کوئی برعمت کرسے تواس میں بیروی نہ کی جائے۔

باب\_-۱

اميرهج كاتقرر

امبرمفرك فرائض

امیر سفر کا عہدہ سب یاسی اور انتظامی ہوتا ہے اور اس کے بھی فیل دی فرائعن ہیں ۔ اسسفر اور قبیام کی مالت میں لوگوں کو منتشر شہونے وسے تاکہ مناقع اور ہاک ہونے۔

كاخطره نتربور

٧-سفرمي اور قبام كى مالت بين لوگون كى مداميدا جاعتيى بناكران پرسرداد مقرد كرد ب برجاعت اپنے مرداد كا اتباع كرسے ناكر اسم كوئى نزاع ببدا نربور سو- اس ندر تنبر نربی كه كرور لوگون كود شوادى بو با بور پر بیجیے ده ما كين فائلے نك نربیني سكيں مينا كنچ در مول الله صلى الته عيد كرسم كا فرمان ہے كرد در كمز و درخص البینے مسائقيكون كا امير ہے "

اس فرمان نبوت کامطلب برسے کرمب کی سواری صنعیف ہوسب کواس کی رفتاد سے میانا میا ہیں۔ ۔ د تاد سے میانا میا ہیں۔

مر تاف کو کھیے ہوئے سر بزراستے سے بے مبائے وقعط زدہ اور کیا ملکتے سے بھے۔ ۵۔ بانی اور مپارے کی فلن تحسوس ہونو فوڈ آ کلاش کرائے۔

۷- داستے میں جب کسی مگرکھ ہرنا ہو ۔ قلفے کی مفاظلت کا بندولسبت کرہے،

کمل گرانی دیکھے اور چوروں اور ڈاکو کو کو کو کو کو تعدیتر دسمے۔ ۷۔ اگر قدرمت ہوتو دلستے میں تا فلہ روکنے والوں سے متفاملہ کرسے ورند تجید جم دیے کر رائی تربھا میں کرسے ۔ اپنی رہ ہری کا معاون میں اجیوں سے زیروستی لینا ویست بنیں ہے اگروہ اپنی خوش سے دینا میابی تو معمیک ہے۔ اس لیے کہ قدرت جے کے معسول کے لیے اس طرح مال کاصرف کرنا لازم نہیں ہے۔

۸ ۔ ماہیوں سے مجرد وں کوسلے کرے مشا دسے مگرلینے نیسیلے پرجیوں نرکرے ادراگراسے با قاعدہ فیصلے کے انتظارات دیئے گئے ہوں تو مجبور کرسکتا ہے۔ مگر تشرط برسے کداس میں برا ہلیت موجود ہو۔ اس طرح اگر میرصاجی کسی ایسے شہریس قيام كري جهال ماكم مجازموجود موتويدامير سيج ادرفامنى ما مبيول محمقدمات ك نيسك كرف سيك معازي - البند اكر حمار الماجيون ادر ابل شهرك درميان ہوتو بچرنسعیل صریت ما کم شہر سی کرسکتا ہے۔

٩ \_ كبرد (در نمائن كوتاً ديب اورمنزاد مع ممرييمنرائ مدى منفعلدتك مهني -

إلّا به كه الميرجي مد فائم كرنے كا انتيار ركمتنا مواوراس ميں اس قدرا جنهادى صلاحيت بھی ہو۔ اگرانسے شہرمی واضل ہوجہاں ماکم مدود (عدالت )موجود ہو، گرساجی <u>نے ا</u>زیکار برم اس شهرس داخلے سے بہلے کیا ہو توامیر جے اس کی منزادے گا۔ اور اگران کا ب جم شهر می د اخل موکر کیبا م و نوسا کم منه رکامد میاری کرناموز دن موگا -

ار وفت كالحاظ ركھے اليسانرم وكرتا نجر برومائے اور جج نرل سكے يا دفت کی کے باعث گھرام میں نبر ملینا پڑے میقات بر مینجینے کے بعد احرام باند منے اور امور مسنونہ کا دفت لوگوں کو دے اور اگر وقت میں گنجائش ہوتو قلظہ کو کھرنے مائے تاکہ اہل کمرکے ساتھ جج سے بین کل سکیں اوراگرو قت کم ہونوسیگر ع ذات ہے سائے ناکہ خیام عرفات فوت نرمو، ودنہ جج فوت ہو جائے گا۔

وقوت عرفات

عرفات بیں ٹھیرنے کا دقت عرفہ کے روز زوال کے دفت سے بُوائحر کی میرے صادق کے طلوع تک ہے اس عرصے ہیں جس کو وقو من عرفات ملیرا گیا، اس کا جج ہوگیا ادر مجواس وقت کے اندرعرفات میں نہیں میہنے سکا اس کا حجے نہیں مؤا و مانی ایکلیلیدے کرکے عرفات میں نرٹھ ہرنے کی کوتا ہی کی قربانی کرے۔

اور آئندہ سال اگر ممن ہوتو جے کی قضا کرے ورنداس سے بعد جب ہمی ممکن ہو اس سے بعد حب ہمی ممکن ہو اس سے کی قضا کر سے اور بہ جے عمرہ میں نبدیل نہیں ہوگا۔ جے کے فوت ہوجانے کے بعد بعد مطال ہونے ریعنی اسمام کھولنے ) کا وہی طریقیہ ہے ہو جے کمل کرنے نے کے بید مطال ہونے کا سے بہر برام ابولیسفی تا فرائے ہیں کہ عمرہ کے اعمال نہوسے کر کے ملال ہوبائے۔ اور امام ابولیسفٹ فرماتے ہیں کہ جے کے فوت ہوجائے سے اسمام افروم نود بخود عمرے کا ہموجانا ہے۔

کر بہنچنے کے بعد مجلوگ والیسی کے خیال سے نہ گئے ہموں، وہ امیر کی اُکھیے۔
نکل مبائیں اور اب ان کے ذہبے اس امیر کی اطاعت دا جریت نہیں دیسے گی۔
مجے سے فراغمت کے بعد دستور کے مطابق ماجیوں کو صرور باست پی کے نے

کے لیے (میروہاں قیام کی مہلست دسے ادر عملیت مذکرے۔

زيارت رومنتراطهر

، وَلَوُ اَنَّهُمُ إِذْ ظَهِلَهُ وَاا نُفُسَهُمُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

(النساء:١١٨)

"اگرانهوں نے برطریقہ اختیار کیا ہوتاکہ جب اپنے نعس پڑللم کر ہیں ہے ۔ سے تو تہ ہارے یاس ہوا ہے اور الٹرسے معانی مانگے اور دمول ہم ای کے سے تو تہ ہارے یاس ہوا تو اور الٹرسے معانی مانگے اور دمول ہم ای کے سعانی کی درخواست کرتا تو یقینا الٹرکو کھنے والا اور دھم کرنے مالا بائے ہے اب بیس میں میں اپنے گنا ہوں سے تا نہب ہوکراور لمپنے دہ کے دریادیں آپ کی شفاعیت کا طالب ہوکر حاصر بیمو اہوں ، اور بیمون کر سے اعرابی دوٹر اور بیرا شعاد بڑھے ۔ اور بیرا شعاد بڑھے ۔

یاخیوس دفت بالقاع اعظیه ، فطاب سن طیبه فالقاع والاکسم نفسی الفده اعتصبوانت ساکنه ، فیه العفات دفیه الجود والکویر (ترجید) کی در به ترس مثلائی بوریهان مرفون بین ، اورین کی نوشبوست میدان اورتمام شیلیمعطر بین بین اس قبر ریز قربان بوربا دُن مین بین آب آدام فرما بین ، عبمان عفیت وکرم اور جود میران سع یک

مچروه اینے اون ملی پرسواد موکر میلاگیا ۔ عنبی بیان کرنے ہیں کہ ۔ مجھے ذراسی بین سی آئی توئی نے رسول الٹرسلی الٹرعلیہ دیلم کو دیکھا کہ آپ فرارسے ہیں کہ۔ جادًا سی اعرابی سے ل کرکہو کہ الٹہ نے تمہاری مغفرت فرا دی ۔ امہر جے کے فرائش

آمیرج دالبی میں بھی ایکام کی پابندی کرسے جوجے کوردانگی کے خسن میں بیان کیے گئے ہیں ۔

یجی اوائیگی کی امامت کی تغیبت نمازی امست کی طرح ہے اور اس میں شائط نمازی واقفیت کے مراسی میں شائط نمازی واقفیت کے ساتھ میریمی صغروری ہے کہ مناسک اور احکام جج کا عالم ہم میں مواقعیت اور ایام جج سے واقعت ہو۔

جے کی امارت سات دنوں کے بیے ہوتی ہے۔ بینی ذی الجے کی نمازظہرکے بعد سے سار ذی الجے بینی ملق کے دن تک ہے۔ اور ان ایام سے پہلے اور بعدید امیر جے بیام ہوتا ہے۔ اسر جے بیام ہوتا ہے۔

اگرامیر کومطلقا هج کا امیر تقرد کیا گیا ہوتو اگر اسے معزول نزکیا جائے وہ آئندہ مجی ہرسال امیر جج دہے گا، اور اگر مسرون ایک سال کے سیام تقرد کیا گیا ہوتوجب تک از مرفو تقرد نز کیا جائے تو آئندہ امیر جج نہیں ہوگا۔

امیرج کے درج ذیل حیر فرائض میں جن میں سے حیٹا انترانی ہے۔ ا۔ احرام باند صفر اور روائلی کے اوقات سے مطلع کرنا۔

۲۔ تمام مناسک جے بالترتیب ا داکرنا بنواہ ان میں ترتیب لازی ہو یاستے۔ ۳۔ راستے میں مشہرنے کے مقامات اور وہاں سے روائی متعین کرنا .

سم ینام مشروع ارکان کا اتباع کرنا اور ملم ماؤں کے بعد آبین کہنا ، تاکہ سب ماجی اس کی اتباع کریں اور دعا قبول ہو۔

حج کے مپاد خطب

۵۔ اُن نماز د ن کی امت کرائے میں سے بعد یا جن سے بہلے جے کے خطب ہوتے میں ادر میں تمام ماجی جمع ہوتے میں ۔ بین طبے میار ہیں ۔

ایک خطبہ امیراس نماذ کے بعد دیتا ہے حبت نمام ماجی انوام باندہ لیے بیں اور جے کے سنون اور مندوب امود کا آفاز ہو جانا ہے۔ یرساتویں ذی الجے کی ناز ظہر بموتی ہے۔ یرساتویں ذی الجے کی ناز ظہر بموتی ہے اس کے بعد امیر جے تلبیہ کہ کہ خطبہ دیتا ہے اور ماجیوں کو نباتا ہے کہ دہ کل آئندہ منی دو انہ بموں کے بینی آٹھ ذی الجے کومٹی کے بیے دو انہ ہون کے اور خیصے اور خیصے اور خیصے من ایس کے دو انہ ہون کے مالیا تا اور خیص من اور کا دی تاریخ کی میج کو طلوع آفتا ہے دو تت عرفات کی طرف من ہے دو انہ بموں اور ما ذیمین کے داستے والی بموں تاکہ آمدود نت مول اور ما ذیمین کے داستے والی بموں تاکہ آمدود نت مول کی اتباع ہوجائے۔

عرفات کے قریب بہنج کرمبل عرفہ میں اتر بائیں ، زوال آفتاب تک دہیں مقیم رہیں ۔ فلہر کی نماز کے سیے وادئی عرفہ میں ابراہیم ملیل سلام کی سعدیں بائیں ۔ نماز مقیل حمید کی نماز کی طرح امیر جے خطبہ کہے اور اس نطبہ میں ادکان جے اور مناسک جے کی تعلیم دسے اور محر مات اور ممنو عات بتلائے۔ یہ امیر جے کا دوسر اضطبہ مو گالوں یا درسے کرمر دن جمعہ کا خطبہ اور عرفہ کا خطبہ ہی نما زسے بہلے ہوتے ہیں۔ اس خطبہ کے بعد ظہرا در محصر کی نما ذیں ایک سائغہ پڑ معلے اور مسافران دونوں نما ڈون ہیں تصرکر ہی ادر مقیم پوری پڑھیں۔

نمازوں سے فارغ ہوکر ماجی میدان عرفات مائیں ، اس مگر جے میں مشہر لازی سے اور دسول اللہ ملی اللہ طبیہ ولم کا ارشاد ہے کہ۔

در جے عرفہ ہے عیں نے عرفہ پالیااس نے جے بالیااور میں کاعرفہ میں کھرزا فوت ہوگیااس کا حج مباتار ہائ

میدان عرفات کی مدوادی عرفه اوراس کی مسجد سے آگے بڑھ کرسا سے کے بہاڑوں کہ اور تنافی کے بہاڑوں کہ نیکٹ کہ اور تنافی کے قریب قیام کریں نو درسول الٹر ملیہ وسلم نے تاثیث سے کناد سے قیام قرایا کھا اورانی انٹری کا معینہ محراب کی مجا نب رکھا تھا۔ اس سے امیر جے کے شمہر نے کا سب سے عمدہ مقام میں ہے۔ ویسے ماجی میدان عرفات میں سرم کھی کھم رسکتے ہیں بہتر سیے کہ امیر جے اپنی موادی پروقو من کر سے تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں۔

غروب آفناب کے بعد نما زکومونر کرے وہاں سے مزدلفہ کور وانہوں ، وہاں پہنچ کر مغرب وعشار جمع کر کے بڑھیں۔ دات مزدلفہ میں گزاری ، مزدلفہ کی صد ماز بین عرفات سے لے کر قرن محسر مک سے اور ماز بین اور قرن محسر مزد لفہ سے نفارج ہیں۔

یہاں امبرج اور تمام مابی جمارے واسطے حبوثی حبوثی کنکریال ملائیں۔ فہرے بعدیہاں سے روانزہوں اور نجرسے بہلے نصعت شب بی بھی روانزہو سکتے ہیں، یہاں رات گزارنا ارکان حج بی سے نہیں ہے اور اگر رہ مبائے نوتر باتی سے اور اگر رہ مبائے نوتر باتی سے اور اگر رہ مبائے ہے۔ سے الافی ہوسکتی ہے۔ گرام ابو منیفرز کے نز دیک ارکان وا مبریس سے ہے۔ سے اسے الافی ہوسکتی ہے۔ گرام ابو منیفرز کے نز دیک ارکان وا مبریس سے ہے۔ سے ایکان حرام میں بیاں سے سے اور دعاکریں کے اگر تیر بیاں

د ٹومن لازمینہیں ہے۔ اس کے بعد منی روانہ ہوں اور ویا نہینے کرزوال سے میلے سا نے کنکر بوں سے حمرہ عقب برر دمی کریں ۔ اس محد بعد ماجی فرا نی کریں ، میرملق با قصرکری ،لیکن مَلَق (مسرمندانا افسنل ہے ،اس سے بعد کم کررہے ہیں اور طواف افا منرکری - بیفرض ہے - اس سے بعد اگرعرفات سے پہلے سی ندی بوتوسى كربي يسعى عرفات مسيمقدم بوسكتى يهي مكرطوات افاضرمقدم نهين مو سكتاراس كے بعدمنی لوٹ أئیں اور امیر جے لوگوں كوظهر كی نماز پڑھائے اور نمانہ يرهركر حج كأنيسه إنطب كصيب مي ساجيون كونقيد سناسك املال اول أني تأبين ادر بركركون سے املال سے كياكيا منوع چيزي ان يوملال بوماتي بي -

أگرامبرج فقيرموتوبيمي اطان كردسے كرحوماجى كوئى مسئلہ يوحينا جلب تووہ بچ کھے لیے ۔ گیادہویں کی مسیح کوجس ون کوچ کی ام ازست ہے اکبس کنکریاں ہر جمره برسات سات كنكريان اورتميزن حمرات براكيس كنكريان مارسه ودسرى رات بیمیس گزادی، ایکے روز مجرتینوں مجروں کی دمی کریں۔ اور نما زظہر کے بعد ا مبرجج، تج كا بونغا اور آخرى خطبه كهے - اس ميں تبلائے كمرايام حج ميں ددكوي ہي اور د د نوں درست میں سینانجہ فرمان اللی سہے ۔

وَانْدَكُوُ وَاللَّهُ فِي النَّامِ مَّعُكُ وُدَ ابِّ ثُنَكُ تُعَجَّلُ فِي يُومَنِّهِ نَكَا تُمَ مَلَيْهُ وَمَنْ تَأَخَّوَ فَكُرَّا ثُمَ مَلَيْءِ لِنِ اتَّقَىٰ اللَّهِ اللَّهِ لِنِ اتَّقَىٰ اللَّ

(البقيه: ٢٠٣)

دريكنتى كرسيندروزب حوتهبي الشركى بادي مبركرفي باملين مپر موسادی کرے دوسی دن میں واپس ہوگیا توکوئی سرج مہیں اور تا نبر كرنے والا بھى گنېگانهى بشرطىكە بەدن اس نےتقوى سےساتدىمبر

ادر بتلئے کہ جوجاجی غردب آنتاب سے پیلے منی سے میلا مبائے گا اس رات کا تبیام اورانگلے روڑ کا ری مسا قط بہومباستے گی ۔ اور یجیعا جی غردِ ب آ فتا ب نک کرکا رہے اس پر راست کا قبام مہی لاذم ہے اور انگلے دوز کی دی می لازم ہے۔
گرامبر چے ذھے دار مونے کی حیثریت میلے کوچ سے فائد ہ نہیں اٹھا سکتا،
ملکہ اسے میا میے کہ وہ راست منی میں گزارسے اور دومسرے کوچ میں بعلق کے دن اینی سار ذی الجے کورمی جارسے فارغ ہوکر میہاں سے کوچ کرے۔

دوسرے کوچ کے وقت امیر جج کی فدمے داری ختم مرومائے گی اور فرائق امامت سے سبکدوش موسلے گا۔

ماجى كاارتكاب برم

٧- حيشامكم جاختلافي -- اسميتين اموريب-

بہلایہ کراگرکسی ماجی سے کوئی جم تعزیر یا مدرسرز دہومائے گراس کا تعلق جے سے نہ ہو تو امیر جے مدیا تعلق می سے ہو سے نہ ہو تو امیر جے مدیا تعزیر ماری نہیں کرسکتا ۔ اور اگر اس جم کا تعلق می سے ہو تو امیر جے تا ویٹا منرائے تعزیر و سے سکتا ہے ۔ البتہ نفاذِ مدے متعلق دو آزاد ہیں۔ ایک برکہ مدنا فذکر سے اس میے کہ جے سے اس کا تعلق ہے دومری برکہ مدنا فذنہ کرے کیؤکرافعال مجے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

دومرای کراحکام جے کے سواحجاج کے تنازمات میں کوئی عکم اور فسیسلہ نہ کرسے ورادہ بی تعلیم نا نذکریے کے سیمتعلق نزاعات میں دو آداد بین عینی بیک تمکم نا نذکریے اور بیکہ نذکرے ہے۔ اور بیکہ نذکرے ہے۔

میسراامرید ہے کداگرکسی ماجی سے ایسافعل مسرزد ہوس سے فدیہ لازم آئے توفدیہ کی ادائیگی کاسکم دسے - اور ریکہ فدید کا اس سے رعی بن کریمی مطالبہ کرسکتا ہے تواس بارے بیں اقامیت مدود کی طرح دو آرا ہیں ۔

امیرج اگرفقیر بوتونتوی می دے سکتاہے اگر میر حکم دینے کا مجاز نہ ہو بہرال امیرج کو جائز انعوں کہ بیں ہو۔ امیرج کو جائز افعال سے رد کنے کا حق نہیں ہے اور اگر میر کمان ہوکہ کہ بیں لوگ محرات کا ادنی اب نہ کو میٹھیں توروک سکتاہے جیسے مفترت ملحرب عبیدالترین ہے۔ اور قربایاتھا، حج میں سری ویک کا تیرانی ایک اور فربایاتھا،

مجع الدسيدس كركسي مال تمهادى بيروى مركري-

امبر جے ماجبوں کو ابنے مسلک بوعل کرنے برمجبور نہیں کرسکتا۔ اگرامیر جے ساجبوں کو بغیراس امرامی باندھے جے کرا دے توج تو ہو ماسے کا گر کر وہ ہدادراس کو نازیر قیاس نہیں کیا جائے گاکیو کر ہو تھے تو می نودنما زمیں شر کیا مزہودہ دوسرے نازیر تایاس نہیں بن سکتا۔

اگرساجی جے کے ادکان امبر جے سے پہلے یابعدیں اداکری توجے ہوہائے کا یگر امبر جے کی ادائیگی جے میں اتباع نہ کرنامنا سب بہیں ہے جب کہ نمازیں امام کی مخالفت سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسلیے کہ تعتٰدی کی نمازامام کی نمانیہ مربوط ہے اور اس طرح ماجی کا جے امبر جے سے مربوط نہیں ہے۔

باب\_اا

## صدقات

صدقہ سے مرادز کو ہے جو برسلان کے ال پرعائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ دسلم کا فرمان سے کہ

"مسلمان کے مال مرزکوٰ ہے سواکو فی حق نہیں ہے "

زکوٰۃ اس مال پر ما نُدمبو تی ہے جونو د بڑھتا ہویا کا م کریے بڑھا با ماسکتا ہو اور مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مساحب مال کا مال پاک برمبائے اور مشردِ رہت مندوں کی عاجبت روائی ہو۔

زکرہ کے مال کی دقوی ہیں۔ اموالی ظاہرہ اوراموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ مراد وہ مال ہے میں کوچھپا یا نہ جا سکے۔ مبیے کمیتی اورموبیثی وغیرہ۔ اوراموال باطنہ سے وہ مال مراد ہے ہو جو بھپا یا جاسکے ، مبیے مین ایا ندی اورمامان تجارت وغیرہ۔ اموال باطنہ کے تعلق ماکم ذکواۃ کو اختیار نہیں ہے۔ بلکہ۔ احب مال ابنی من سے ماکم کو اواکریں کے البتہ اموال ظاہرہ بریماکم ذکواۃ کو اختیار ہے کہ وہ سامپ مال نوگوں کو ذکواۃ کی اوائی کا مکم وے۔ اوراگرماکم ما دل ہوتواس کا مکم لازمی ہوگا اور ذکواۃ دینے والے ازخود ذکوۃ کے شعقین کو دینے کے بہلئے ماکم کو دینے کے بائد ہوں ورنداؤہ ومندگان بابند ہوں ہے۔ کہ ایک دانے میرے کہ بیمکم استحبابی ہے کہ اگرزکواۃ دمندگان بابند ہوں ورنداؤخود مستحقین کو دینے کے بابند ہوں۔ ورنداؤہ ومندگان بابند ہوں ورنداؤخود مستحقین کو دینے دیں۔

بهرمال اگرزگراه دم نگان دکوه وسنے سے انکادکری توانہیں اس پرمجیور کہاہلے گا، اس سے کے معفرت او کمریشنے مانعین دکوه سے حبنگ کی تھی کمیونکو تکم ماکم سے نکاد بنا ورت کے مترا دوت سے اورا مام اور منیفہ فر مائے ہیں کہ اگر ذکوہ نہ دینے والے از نو درینے کا میں کی مائے گئی۔

صاکم زکوٰۃ ماکم زکوٰۃ کے عہدے کی ٹمرائط میہ ہیں۔

ماکم ذکوٰة ازاد بمسلمان اور عادل (بارسا) بو- اگر عمال تفویض می سے بوتومساً ل ذکوٰة سے بھی بخو بی واقعت بواور اگر اسے صربت زکوٰة و مول کرنے کے بیے مقرد کیا گیا ہو تواسی کام زکوٰۃ سے ناوا تعن کا تقریمی درست سے ۔ ذوی القربی (مبر المم) بن برنوائة سوام ہے مُحصّلین ذکوٰۃ بنائے بیا سکتے ہیں گرانہ میں شخواہ عام مصارلے کی مدسے

برعهده تجتيبت انتنبارات نين تم كاسے -

ا۔ زکان کی وصولی اور اس کی تقسیم کے انعتبارات محراب

۷۔ وصولی کا اختیاد موگرتقسیم کا نہو۔ س۔مطلقًا با اختیاد است کی تعین کے مغرد کیا مبائے۔

عضعم کوومول کرنے اورتقسیم کرنے کا منتیارات ہوں ، تو دہ سیم من اُنجر پرگنه گادموگااسی طرح وشخص حبے صرف تقسیم بمتعرد کیا گیا موقسیم میں تا نجیر کر گنهگاد بورگار

ذكرة كى دمولى أفرسيم كراسكام مبلاميلامي جنبيت بم خصار سيد الياس باب باب مي بيان كرت مي -

ال ذكرة كي ميانسين بي -

۱۔ مواشی ۔ بعنی اونٹ، گائے بہیٹر بھری ۔ ان مبا نوروں کومواشی (موشی) اس بے کہتے ہیں کہ برمبل کر جرستے ہیں ۔ عربی میں مشی سے معنی مطبنے سے ہیں ۔ اونٹ کا نصیاب زکواۃ

اونٹ کا اتبدائی نصاب پائے ہے۔ پائے سے نونک ایک میڈئٹ رحید اہ کی عربی کا بھیر کا بچری ایک منگے (ایک سالہ کمری کا بچیری نرکوۃ میں دیا جائے۔ دس سے بعربی میں دو کو بیاں اور میں سے بیریں بھر رہ اور میں اور میں سے بیریں

تک بیار مکریاں زکاہ میں دی جائیں۔

بیمیش اوتر کو سے پنیتیس کے ایک بزنتِ خاص دایک سالہ اولئی ) ذکو ہیں دی جائے اور بیرنہ ہمو تو ایک این لیُون ( دوسالہ اونٹ ) دیا جائے۔ اور حینیس سے مینیتالیس نک ایک بنت لبون ( دوسالہ اونٹنی ) جیسیالیس سے سائٹ کک ایک میں سائٹ تک ایک میڈ عکر سائٹ تک ایک میڈ عکر ایک میڈ عکر ایک میڈ عکر ایک میڈ کے ایک ایک میڈ کے ایک ایک میڈ کے ایک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت لبون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوے سے ایک میں تک دو بنت البون اور اکا نوٹ کے دو بنت کو دو بنت کے دو بنت کی کو دو بنت کی کو دو بنت کو دو بنت کے دو بنت کو دو بنت کو دو بنت کے دو بنت کی کو دو بنت کی دو بنت کو دو بنت کو دو بنت کو دو بنت کی دو بنت کو دو بنت

ایک سومیں سے زائد تعداد پر فقہائے کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ امام ابر مغیفہ سے نزدیک زکرہ کا نصاب ایک سومیں کے بعد پھراز سر نوشردع ہو موائے گا۔ امام مالک کے نزدیک نصاب ایک ہمیں ہمیاز سر نوشردع ہو موائے گا۔ امام مالک کے نزدیک نصاب ایک ہمیں تک ہوگا اور ایک سومیں ہمائی ہوگا اور ایک سومیں ہمیں برایک بنت لبون اور ہر شافئ کے نزدیک ایک سومیں سے بعد سرح ایس برایک بنت لبون اور ہر بہاں پر ایک حقہ ہوگا، ایک سومی کی سومین بنت لبون اور ایک سومی ہوئی ایک مقد اور دو نبت لبون اور ایک سومی ہوگا، ایک سومی ہوئی سومی ہوئی بنت لبون اور ایک سومی ہوئی ارتبی برایک مقد اور میں بنت لبون اور سربی اس بر ایک مونوں ایک سونی اور سربی سی بر دوحقہ اور دو نبت لبون ایک سومی ہوئی سومی برایک مونوں کے برتای مقد اور تمین بنت لبون اور سربی س بر ایک مقد زکا ہوگا۔

كأبئ كانصاب زكاة

کلے کے نساب کا آفاز تیں گائے سے موتا ہے۔ بیس گائے ہے۔ اگر ایک بیٹے نر (یعنی جیرماہ کا وہ تبیل جو مال کے فیصے میلنے سکے) زکو ہے۔ اگر زکوہ دم ندہ تبیئے کہ ما دہ دینا جا ہے تو دہ ہی خابل قبول ہے جالیس کی تعداد پر ایک مرسنہ (ایک سالہ کائے) زکواہ ہے۔ اگر سب نرموں تو ایک سالز قابی قبرل مرکاء اور دی میں والے ہے۔ کرما بی قبول نہیں موکھ جالیہ سے دیا وہ تعدا دہن اختلات ہے۔ بینانچہ الم البعنیفہ کی دائے یہ ہے بچاس گائے پر
ایک سنداور ایک دبع لیا جائے گا، حب کراام شا نعثی کے زدیک چالیت
ساٹھ کی تعداد تک کوئی ہے مائد نہیں ہوتی، البتہ ماٹھ کی تعداد ہوجائے پر دو
قبیعہ لازم ہوں کے اور ساٹھ کے بعد ہر تویں پر ایک تبدید اور ہر جالیس پر ایک
مُسِنّہ ہوگا اور اس صاب سے متر پر ایک سُسِنّہ اور ایک تبدید، اسی پر دورین اور ایک سوئے اور سوپ وہ تعبیدا ور ایک سِسِنّہ ہوگا، اور ایک سوئی دوری اور ایک سُسِنّہ ہوگا، اور ایک سوئی میں پر دوری اور ایک سوئی میں پر دوری اور ایک سوئی میں بر دوری اور ایک سِسِنّہ ہوگا، اور ایک سوئی مائد ہوں ہے بایم ایس بیار بسیس پر دوری اور ایک بیسے کہ عامل کو بوطے دی لے کہ
مائد ہوں موجود ہوں تو ان ہیں بہتر وصول کر سے اور قبی ویک کے اس مسنہ سے اوران سے دائد پر سرتیس پر ایک تبدید اور دسر بچالیس پر ایک سِسنّہ مائد ہوگا۔
مائد ہوگا۔

بكرين اور بعيرون كانصاب ذكرة

بر برن ک ایک بیان کو قا کا خان بالیس کمریوں سے ہوتا ہے۔ بینا کچراکی میں کمریوں کے نصاب نوکو قا کا خان بالیس کمریوں سے ہوتا ہے۔ بینا کچراکی میں کمریوں توانام شافعی کے نردیک زکو قامیں حید ماہ سے کم عمری بعیر (بیزم) اور لیک سال سے کم کی بری (غنیہ) ذکو قامیں وصول کی جائے گئے۔ مرانام ماکٹ فرائے میں کہ بند مراور تغییہ سے کم عمر بھیر بکری قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سو ایک سے بیارسو تک تمین کمریاں، اور ایک سے بیارسو کر بیاں اور اس کے بعد بہرسو برایک بری ذکو قامی ۔

مارسو بر بیاد کمریاں اور اس کے بعد بہرسو برایک بکری ذکو قامی ۔

دیگی اس کا مرافی قال قال قال قال قال قال برسو برایک بکری ذکو قامی ۔

دیگی اس کا مرافی قال قال قال کے بعد بہرسو برایک بکری ذکو قامی ۔

ذکوٰۃ کے معلی معلی معلی کا دہی تکم ہے مؤتم ہوں کا ہے اسی طرح بعینیں کا دی تکم ہے مؤتم ہوں کا ہے اسی طرح بعینی کا دی تکم ہے بڑگا ہے کا ہے اور بختی اونٹ کا دہی تکم ہے بوع بی اونٹ کا ہے کیونکہ ان کی تبنیب متحد میں۔ کیونکہ ان کی تبنیب متحد میں۔ ایک خس پرجب ذکوہ عائد ہوگی تواس سے مجموعی مال پر عائدی جائے گی۔
اور ایک نصاب میں جن کئی لوگوں کا مال یکجا (نفلط) ہوتوان سے ایک ہی
ذکوہ نی مجائے گی بشرط یکہ فلط دیکجا ہونے ہی تمام شرائط موجو دہوں ہجس سے بالیہ
میں امام مالک فرماتے ہیں کہ حب تک نکا کھا ر ( یکجا کرنے والوں ہیں سے ہرائی ماحب نصاب نہوہ فکھ مؤثر نہیں ہے اور ذکوہ نہیں کی جائے گی ہوب کو اگا اور نوکوہ نہیں کی جائے گی ہوب کو اگا اور نوکوہ نہیں کی جائے گی ہوب کو اگا کو کی اعتبار نہیں سے اور سرصاحب نصاب کا کہ برجدا گا نہ ذکوہ عائد ہوگی ۔

موسینی برزگوہ کے واحب ہونے کی دوشرطیں ہیں ۔ ایک یہ کرما نور جینے والے ہوں اور حبی کے مارسل کئی گھاس برستے ہوں لینی مالک پر بار کفالت کم اور ساک شی کے اور دیگر فوا کد زیادہ ۔ لیکن وہ مبانور عبن کا مالک بار کفالت اٹھائے اور انہ بن فیت فرید کرمیارہ کھلائے تو امام ایون یفہر اور امام شافئ کے نرویک زکوہ واجب نہیں سے ۔ البتدامام مالک کے نرویک ان مبانوروں پر ہمی زکوہ لازم ہے ۔ دو سری شرط بر ہے کہ ان مبانوروں پر ایک سال پور اموم ائے ۔ بینا نی رمول النہ ملی اللہ علیہ رسل کا فرمان ہے کہ در سے کہ ان مبان کرد نے سے پہلے کہ در سال گزر نے سے پہلے کہ ان مبان کی در کوئی نہیں ہے گ

له نفلط کامطلب یہ ہے کہ دوافنا من اپنے جانور یکجا کرے رکھیں اور وہ ایک کھری جری اور ایک بنا کے بھی جانوروں اور ایک بی جگہ ان کا ٹھکانا ہو۔ امام مالک کے نزدیک اگر ہر ایک خلیط بینی جانوروں کا مصر رکھنے والا مساحب نصاب ہوتو یہ خلط زکو ہ میں مؤثر ہوگا۔ اور اس تاثیر کا خیم بر ہر کا کہ مثلاً دواشخاص کے پاس میل مید ایک مواکیس ایک مواکیس کمریاں ہوں تو ہرایک کے ذمے دو دو جریاں زکوہ عائد ہوگی مینی کل جار کمریاں ، لیکن اگران دونوں کے میا نور خلط موں تو دوان کے دوران کے ذمے مین کمریاں زکوہ عائد ہوگی ، گرزکوہ سے بھنے کے لیے خلط نامیا کرتے ۔ اور امام دونوں کے ذمے میں کمریاں زکوہ عائد ہوگی ، گرزکوہ سے بھنے کے لیے خلط نامیا کرتے ۔ اور امام دونوں کے خلیل کا میا کرتے ۔ اور امام دونوں کے ذمے میں کمریاں ذکوہ عائد ہوگی ، گرزکوہ سے بھنے کے لیے خلط نامیا کرتے ۔ اور امام دونوں کے ذمے میں کریاں ذکوہ عائد ہوگی ، گرزکوہ سے بھنے کے لیے خلط نامیا کرتے ۔ اور امام ابور نیسی فرائل کو دوران کے ذمے میں کریاں دونوں کے دمیاں ، میں کا دونوں کے دمیاں کریاں کو کا دونوں کے دمیاں کریاں کو کو دوران کا دونوں کے دمیاں کریاں کو کو دوران کا دونوں کے دمیاں کریاں کو کو دوران کے ذمیاں کریاں کریاں کریاں کریاں کریاں کریاں کریاں کریاں کو کا دونوں کے دمیاں کریاں کریاں

بانوروں کے وہ بچیے نبہیں ایک سال پورا نرمو امرو ماؤں کی زکر ہے تابع ہیں ،چینا پنر اگر ماؤں کا نصاب پورا نرمو تو بجی سے مصاب سے نصاب پورا ہو جائیگا۔ امام ابوسنینہ سے کا فرد کیک ماؤں سے سال سے صاب سے زکو ہ عائد ہوگی ، اور امام شافعی سے نزد کیک سال کا شمار اس وقت سے کیا جائے گا جب کر بچوں سے لِل کر نصاب پورا ہوگیا ہو۔

گھوڑوں، نچروں اور گھھوں پرکوئی ڈکو ہنہیں سبے ۔ امام الومنیفٹر فراسنے ہیں کہ بجرنے و الی ہرگھوڑی پراکیس دینار واجب ہے ۔ گمرنبی کا فرمان سہے کہ ' مَیں فلام اور گھوڑ ہے کا معدق تم کومعا ہے کہ تا ہوں "

اگر سائم زکو ہ عمال نفوین دیسی جن کو عملدان تنبادات میرد کردئیے گئے ہوں ، سے مو نوکسی ایک کی رائے پراینے اجتہا دسے ذکوۃ ہے ، امام یا ارباب مال کے اجتہاد يرىزك اورىزامام كے ليے درست بے كراس كے يے زكون لينے كى مقدار كاتعين كے۔ اوراگر ماکم زکورة عمال متنفیذ رجنها بی مصوص اختیا دان بهون سے موتو اختلافی مقدارمي امام سيد احتباد سيدمطابن على كريداور اسدما كلين يااسين اجتبا ديرعل كرنا درست نهي بهد شيخص صرفت عيل زكزة بي امام كا قامداوراس كامكا نا فذكرنے والاموكا اور اس لماظ سے زكوۃ كا مائل غلام اور ذمى مى موسكتا ہے۔ مرغلام یا ذمی کوز کو ق کے مام استیادات دے دینا میرے تہیں ہے اس لیے کہ غلای یا کفرسے اس کی ولاست (اٹنتیار) میں کمی پیدا ہوگئ ہے ۔ بہر موال اس مخصوص زکوۃ کی وصولی کے لیے فلام یا فرمی کومتفر رکرنا درست سے حس کی متعدار تبعین ہو، کیونکاس میں مِلَا بِيَثُ ( انعتبيار) كامعالم مهبي سبے بكم ممض فا مدانه كارددا ئى ہے۔ *نىكن أكرمغدا*ر زکا ہستین نہمونواس کی وصولی کے لیے ومی کاتقرر درست نہیں ہے اس لیے کہ اس امانت میں اس براعتماد درست منہیں ہے ۔ حبب کہ غلام کا تقرر مبائز ہے ادر اس کی باست فابل فبول سير

الرمعيتل زكزة مح أيضين تأخير بموتو ذكزة دم ندمان اس كاانتظار كري اور

اگرفیر ممولی ناخیر بومبائے ادر محصل زکوا قراسی سے بھی باس ندا یا موتو کی زکوا قدم ندگان ان فیر محصل زکوا قدم ندگان پر محصل زکوا قد در اصل زکوا قد در مندگان پر محصل زکوا قد در بندگان بایدی اس وقت تک ہے۔ در اصل زکوا قد در مندگان پر محصل زکوا قد در بندگان بایدی اس وقت تک ہے۔ حبیب تک وہ آسانی سے اسے ادا کرسکیں۔

اگرصاسب مال مجتبر بر توادائے زکاۃ میں آینے اجتباد سے مطابق علی کے درنہ جس مسلک سے وابستہ برواس سے مطابق علی کرے کسی اور سفتوی لیتا لازی نہیں سے۔

اگرکسی نے دیجوب زکوہ کے معلمے میں دونفتیوں مے قتوی کیا اوران میں سے ایک نے دیجوب زکوہ کا فتوی دیا اور دوسرے نے عام و جوب کا ، یا ایک کے فتوی کی کرد سے کم زکوہ کا فتوی دیا اور دوسرے کے فتوی کے فیسے ایک کے فتوی کی کرد سے کم زکوہ کا فائد ہوتی ہوا در دوسرے کے درمیان انعقلات نیا دہ ذکوہ عائد ہوتی ہوتو اس معورت میں فغہائے شا فعیہ کے درمیان انعقلات ہے اور دوارار ہیں۔ ایک پر کرمیں کا فتوی زیا دہ خت ہواس ہوکی کرے اور دوسری دائے یہ سے کرمین فتولی پر بھا ہے عمل کرے۔

اگرزگوۃ دہمندہ ابنے اجنہا دیریاکسی فنی سے فنولی پڑیل کریے ہوا وواس کے بعد محصل زکوۃ واحب ہو، مالاکر بعد محصل زکوۃ واحب ہو، مالاکر فنوکی کی دوسے واجب خنی یااس سے برعکس مورت ہو تومعصل کی دائے بڑیل لائری ہے۔ بناطبیہ محصل اس وقت آیا ہو حب اس سے آنے کا امکان باتی ہو اوراگراس کے آنے کا امکان باتی ہو اوراگراس کے آنے کا امکان باتی ہیں رہا تھا تو مالک مال سے اجتہا د کے مطابق ہوگا۔

اگر محقس ذکو ہے دا جب ہونے یاسا فظ ہو نے میل بی الے برعمل کر لیا مگر مالک مال کے نزدیک ہوزکو ہ سا قطع ہوئی ہے وہ لازم مقی یا بننی لی کر اللہ مالک مال کے نزدیک ہوزکو ہ سا قطع و تی ہے وہ لازم مقی یا بننی لی گئی ہے اس سے زیادہ لازم مقی توبیاس کا اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے اور اسے جا ہیے کہ وہ اپنے طور پر اس زکو ہ کو یا اس کے بقیر حصے کو شخفین

تعبلول كى زكو ق

٧- دوسری شم کے مال جن میں زکون لازم ہوتی ہے کھیور اور دزمتوں کے کھیل ہیں ۔ امام ابو مندیفہ کے نزدیک بھرسے کھیلوں پر زکون لازم ہے اوراماً مثانی کے نزدیک میرون انگورا ورکھیور پر زکون الازم ہے اور دیگر کھیلوں پر زکون نہیں ہے۔
کے نزدیک صرف انگورا ورکھیور پر زکون الازم ہے اور دیگر کھیلوں پر زکون نہیں ہے۔
کھیلوں پر زکون عائد ہونے کی دوشرائط ہیں ۔

ایک بیر کری پیک کرکار آمدا در کھانے کے خابل ہوجائیں، اگر کوئی کھی کی توڑے۔
توڑے تو ان پر ذکو تا نہیں ہے البتہ ذکو تا سے بچنے کے لیے کے بیل توڑ لدینا کروہ ہے۔
ادر دوسری شرط ہے ہے کہ بیل کی مقدار کم از کم پانچ وستی ہواں سے کم پر امام شافئی کے نزد دیسری شرط ہے ہے۔ کوئی سائٹ مسائٹ مسائٹ کا ہوتا ہے ادر ایک صاح ہے ۔
مرسی سائٹ مسائٹ کا ہوتا ہے ادر ایک صاح ہے۔ کوئی سائٹ مسائٹ کا ہوتا ہے ادر ایک صاح ہے ۔
مرسی مطل عراقی کا ہوتا ہے۔

امام الومنیفر کے نزدیک تمام کھیلوں پر ذکوۃ لازم سے ادر کھیلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست نہیں ہے مگرامام شافی کے نزدیک ذکو ۃ کے تعین سے بیے میرامام شافی کے در دیک ذکو ۃ کے تعین سے بیے کھیلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست ہے۔

دسول الشّر ملی الشّر علیہ وسلم سنے معیلوں کا اندازہ لگانے کے لیے عامل مقرر فرمائے تعمدا ور ان سے فرما یا تھا کہ۔

" میلوں کے انداز ہے میں تخفیفت سے کام لو، کیونکہ آدی لینے مال
میں ومبیت ہمی کرتاہے ، کہرسی کوئش ہمی دنیاہے ، لوگ ہمی آتے ہوائے
میں ومبیت ہمی کرتاہے ، کہرسی کوئش ہمی کیل صنائع ہوجا تا ہے ؟
میسرہ کے کھیلوں میں دو مسرے شہروں کی طرح انگور کا اندازہ لگا لیا ہوائے ۔
کھمور تصرہ میں مکرش ہوتی ہے اور اس کا اندازہ لگانا دستوارہے نبر تجہوے
دواج کے مطابق آنے جانے والے کھموری کھا سکتے ہیں ۔ وہاں دستوریہ ہے
کہ جو بھیل در خسن مسے کر ہوائے ہیں ان کا بڑا مصرح بعدا در منگل کے لیال مدت کے مداور تنگل کے مداور تا ہوں وہ جب بکنے کے کہا تھیں میں وہ حبب بکنے کے اور تا میں دو حبب بکنے کے کہا تھیں میں دو حبب بکنے کے اندازہ تا میں دو تا میں دو حبب بکنے کے اندازہ تا میں دو حبب بکنے کے اندازہ تا میں دو حبب بکنے کے دو تا میں دو حبب بکنے کے دو تا میں دو حب بکنے کے دو تا میں دو تا میا دو تا میں دو

لیے بصرہ کے بچوک میں اُنے ہی نوان سے مُشرلیا جانا ہے بیخ کد اس طریقیز کار کی بابندی دوسرے شہروں سے لوگوں ہرلازم نہیں ہے اس لیے ان کامکم مختلفت سے ۔

انگوراور کھجورکا اندازہ اس سے کاد اید موجانے بین بہر اور جنب بن ما سنے بعد کیا جا ہے اور اندازہ کی لینے سے بعد انہیں کمر اور زہریب ہو مبانے دیا ہوائے۔ اگر انداز سے بعد بیم معلوم ہوکہ مالک اما نت دارہ اور مقدار ذکوۃ کا خیال رکھے گا تواس کو کھانے پینے اور تصرف کرنے کی اما زست دے دی جائے یا وہ مقدار ذکوۃ کو اپنے یاس بطور امانت رکھے اور کھیا تا ہونے میں مدرکوۃ اور کھیا تا ہوئے۔ اور کھیا تا ہوئے۔ اور کو اور کو اور کھیا تا ہوئے۔ اور کو اور کو اور کھیا تا ہوئے۔ اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو اور کو اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو اور کو کو اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو کھیا تا ہوئے کے معدد کو اور کو کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو کھیا تا ہوئے کے معدد کو نے اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو کھیا تا ہوئے کے معدد کو نے اور کو کھیا تا ہوئے۔ اور کو کھیا تا ہوئے کو کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کا کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کا کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کیا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کے کہ کو کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئی کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کہ کو کھیا تا ہوئے کو کھی کو کو کھی کے کھی کو کھی ک

مقدارِ ذکوۃ کی فعیبل ہے۔ کہ اگر سیرابی یارش یا قدرتی ندی سے کی جائے تو دسواں صقد دعمشری لاذم ہے اور اگر ڈول سے یا اور طبیر پانی سے کر سیراب کیا گیا ہم تو جسیدواں حقد دنسس عنشری لازم ہے۔ اور اگر پانی دینے کے بیٹر ونوں طریقے اختیار کیے گئے ہوں تو آبک رائے ہے ہے کہ اعلی کا احتیار مہو گا اور دیمرکا دائے ہے ہے کہ دونوں طریقوں کے متبارسے اوسط مساب سکا کر دکوۃ نی جائے۔ اگر میرابی کے بارے ہیں زمین کے مالیسا و دیمقیل ذکوۃ ہیں اختلاف ہوتو مالک ذریوں کا تول ہوگا، گراطمینان سے بلے مقیل استے سے کے سکتاہے اور اگر وہ سب سے انکا دکر ہے تو وہی ذکو ہ لازم ہوگی عبس کو وہ سبطے قبول کہ مدراگر وہ سب سے انکا دکر ہے تو وہی ذکو ہ لازم ہوگی عبس کو وہ سبطے قبول کہ

پر با کسید -کمجور کی مختلف بیس ایک تیمجمی مبائے گی۔ انگور کی بھی مختلف انسام کا کیجیم ہے کمیز نکہ احبناس منحد ہیں ۔ گر کھجور اور انگور دونوں کو طلاکر ایک منہیں قرار دباجاسکتا کیونکہ بیر دونوں نیسیس علیجدہ علیجدہ ہیں ۔

کھجور اور انگور نعشک کھمجور اور ننگی ہوسائی توان پرزگوۃ بالکل نعشک ہونے کے بعد ای بار کی خشک ہونے کے بعد ای بار کی اور خت قبیت کے بعد ای بار کی اور خت قبیت

كا دسوال مصرليا ح<u>ائم گا</u>-

اگرزکون کے ستھیں کو تا زہ مجلوں کی مغرورت ہوتو ایک دارئے کے مطابق تازہ مجل دینے مبائز ہیں کیونک تقسیم کا مطلب مصدن کا لنا ہے اور دوسری دلئے کے مطابق مبائز ہمیں ہے اس لیے کرتقسیم سے مراد بہتے ہے۔
اگر مجلوں ہم مائد زکون کا اندازہ لگا لیا گیا اور اس سے بعد زکون کی ادائی کے امکان سے قبل آنات سما دی سے بیل شائع ہوجائیں توزکون معاحت ہے۔ اور اگرزکون کی ادائیگی کے امکان سے بعد ہوں توزکون وصول کی مبائے گی۔
فصلول کی زکون

٣- نيسريسم كامال عن پرزكوة لازم بيضلين بن- امام ابومنيفرروك ندد مکی تبرسم کفسل پرزکون لازم ہے سرب کدامام شافعی کے نزدیک زکون صروت اس زمینی مریدا واریر مائد ہوتی ہے ہے۔ نوگ کمعانے کیلئے ذخیرہ سناکر رکھ سكيس، للهذاان كے نزد مك ميزون اور نركاربوں يرزكون عائد نهاي سے اور نهى وه اشیاب و غذائی صنرور تون میں استعمال سنرونی مون میسیدروئی اور تیسن وغیره اور سنهی وا د بول اورمیرا رون کی پیدا دار برزگاة ما کرے ملک ان کے نرد مک ان دی قسم کی بریدا وار برزکوہ لی ماتی ہے گیہوں ، بور ماول ، مکنی اقلا Bean لوبیا ، سینا، مسور، باجره ، ماش \_\_\_\_ عکس گندمی کی ایت میسی سیداس کااسی ین شمار ہوگا، البتہ برکہ اس برچیلکے ہوتے ہیں اور حیلکوں سمیت اس بردس وَسَن پر زكوة مائد بوگ، اسى طرح حيلكون ميت مياول بريمي دس وست برزكوة بوگ،ادر سَكُتُ بَعُوكَ قسم سب اسداسين شامل كيامائي اور مرابا برو، باجروي شا ل ہوگا اوراس کے علاوہ باتی اعناس ایک دوسرے میں شامی نہیں کی مائیں گی - اور امام مالکت سے نزد مکیب بحوگہیوں میں ملکم اور باقی تمام والیں ایک ووسری ىي ملاكرشمارىيوں گى -

فصلوں برزکوٰ ۃ ان کے بک کر نیارم وماسنے اورخشک ہوجانے سے بعد

ان کے صاف کر لینے سے بید مب ہر ایک عند میں کی مقداریانی وَسُن مومائے تب عائد موتی ہے۔

الم ابوسنیفر کے نردیک کم وبیش سرمفدار پرلازم ہے لیکن اگر مالک تراور سری فصل کاٹ بے توزکاۃ تہیں ہے گرز کوۃ سے بھنے سے بیارنا کروہ ہے۔ ذى الرعشرى زمين كامالك مواور اس كى كاشت كريسة توامام الومنيفية كم نزدیب خراج سیاجائے گا جواس مے مسلمان موجائے سے ساقط منہیں ہوگا، اور الم م ابو دیسمت فرمانے میں کہ جومقدار مسلمان سے لی مجانی تھی اس سے دگنی لی جائے اور محد بن الحسن اورسفیان فوری کہتے میں کہ سلمان سے صدقہ کے بابر بہا جائے۔ ادر اگرمسلمان فراجی زمین کی کاشت کرے توامام شافعی کے نزدیک زمین كي خواج كے سائلة يدرا واركا عشر كبى ليا جائے گا، مگرامام ابوسنيف كي نزديك عُشرا ورخراج بمع نهين بوسكت اس سيع مسرمت خراج لياما سي كالنكن أكرخواج بين کوکرایہ پر دسسے دیا مباسئے نو مالک سے خواج (ودکرابہ وارسے عُشرلیا مباسئے گا۔ امام الإسنيفه يحك نزديب زراعت كاعتشر مالك برعائد مركا ورميرى عكم اس زمين کا ہے موکسی کو اس کی زندگی تک دی ما ئے۔ اموال باطنه

م بروئتی سم کا ال سونا اور سیاندی می سجواموال باطندین داوران کی ذکو ا سیالیسوان مصدر ب بینانچرفر وان موت استه که "جیاندی بربیالیسوان مسلامی سید" سیاندی کانصاب دوسودر کم سید - ایک در کم اسلامی دزن سید جید دانت کا سیونا ب اور دس درم کا دزن سات منقال بوتا سید - دوسومین سید با بیخ درم بعبنی جیالیسوان مقد لازم سید، اس سید کم برلازم نهیی سیداور زائد براسی حساب سید

کے دریم سماشرا۔ رتی اور لے رتی کا، (ور دُانِیٰ ، رتی کا۔ مثقال بہم۔ ماشرہم۔ رتی کا ہوتا ہے۔ ملاحظہ بہم اوزان شرعیہ تصنیعت مولانا محرفتی شفیع ۔

ا داکیاجائے۔ امام الوصنیفتر کے نزد کی دوسمی ناکر بپالیس کک کچر ما کرنہ ہیں ہوا، البندچالیس پر حبیٹا درہم بڑھ جا تا ہے زکو ہ کے معالمے ہیں بپاندی کے تکریسے اور ڈیصلے ہوئے سکوں کا ایک ہی تکم ہے۔

اسلامی مشقال سے حساب سے مونے کا نصاب میں مشقال ہے اور مالیہ والم سے اور مالیہ والم سے اور مالیہ والم سے اور زائد پر اسی حساب سے اور اکر بالازم ہے اور زائد پر اسی حساب سے اور اکر بالازم ہے اور ڈھلے ہوئے سکوں کی مورت میں سونے کا ایک ہی کم ہے۔
مالیت اور دام ابو منیفروکی وائے بر مے کر کم کو زیا دہ سے ساتھ طاکر دونوں کی تم بہت کہ کم کو زیا دہ سے ساتھ طاکر دونوں کی تم بہت دیا دہ کی قریت سے لکھائی جائے۔

درہم ودیناد کی تجادمت پریمی ذکوۃ عائد مہدتی ہے اور اس میں اصل کا سال لورا مہوما سفے پرمنا نع کو اس میں ملا لیا ماسئے کیونکر ذکوۃ سے لازم موسف سے سیے سال کاگزرنا نشرط سبے۔

داؤد کہتے ہیں کہ مال تجارت پرزکؤۃ مائر نہیں ہوتی اور ان کی بیرائے منفردہ۔
سونے اور جاندی کے مُباح زیر رات پرام شافعی کے زیادہ مجیح قول کے مطابق ذکوۃ لازم نہیں ہے اور میں ام مالکت کامسلک ہے جب کہ نعیف تول مام شافعی سے بیمردی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور میں ام الجومند فیر کا مجمی مسلک ام شافعی سے بیمردی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور میں ام الجومند فیر کا مجمی مسلک ہے بیکہ ان کے نزدیک ممنوع زیودا مت اور برتنوں پر میں ذکوۃ لازم ہے۔
کانیس اور دفینے اور ان برزکوۃ ف

مَعَادِنُ (کانیں) اموال ظاہرہ بیں داخل ہیں، اوراس بارسے میں فقہائے کرام کے کرام کے میں انتظامت کے کہا کہ میں انتظامت کے کہا ہے کہ کون می کان پرزگوۃ لازم ہوتی ہے۔

امام الوسنيفروسك نزديك وصلف والى دمانون سنالاً سونا، بهاندى، اوريبينل برزكاة لازم سب اور من في النهاء اور يخرون برزكاة لازم سب اور من وصلف والى دفين اشياء اور يخرون برزكاة لازم منهي سب بجب بجب كم امام الوديسف والمدين تيمرون براسنعال موسف والمدين فيرت بخرون بر

ذکوٰۃ لاذم ہے۔ اورا مام شافئ کامسلک برہے کہ مرون سونے اور میاندی کا کوں پر مب کہ کہ ملانے اور ما من کرنے کے بعد نعماب زکوٰۃ کے بقد (ہم کا کہ نے ذکوٰۃ اور مسا من کرنے کے بعد نعماب زکوٰۃ کے بارے بین بھا اقوال ہیں۔ (۱) میالیسواں سمت معمع شدہ سونے میاندی کی طرح۔ (۲) بانجواں سمعہ برگاز کی طرح۔ (۳) اگر محنت زیا وہ ہوتو جا بھواں اور کم ہوتو بانجواں ہے کا نوں سے شکلنے والی اشیار پر ذکوٰۃ کی ا دائیگ کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے جکہ فوڈ ازکوٰۃ لازم ہے۔

دِکاز (دفینہ) وہ مال ہے ہوقد کم قبل از اسلام زانے سے سے سے کار مگر اللہ استے ہیں مدفون ہو یہ مال اس خص کی ملکیت ہے جواسے بالے اوراس پر بانجواں معتبہ لازم ہے میں کومصارف زکان میں صرف کیا ہائے۔ امام ابوسنیفرہ فراتے میں کر دفینہ پانے دالے کو انتقیارہ ہے کہ وہ اس کوظا ہر کردے یا بچسٹ بدہ رکھے۔ اسی طرح امام کومعلوم ہو ہا سنے کے بعد اسے انتقیارہ ہے کہ وہ بانچواں حصر ہے با سے در الے کے بعد اسے انتقیارہ ہے کہ وہ بانچواں حصر ہے با

مبو دفینہ کشخص کی زمین میں دریا فت ہووہ اسی کا ہے عب کی زمین ہے اور بانے واسے کاکوئی من نہیں ہے اور نہ مالک پراسے کپھرونیا لازم ہے سوائے اس کے اگر پانے والے نے اس کی طرف سے زکاۃ دے دی ہوتوزکوۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر اسلامی وورکے مدفون سکے کسی دفینے سے برآ مدموں تو دہ لفظہ کے حکم میں میں اور ایک سال تک ان کا اعلان صروری ہے اگر مالک مل جلئے تواس سے موجائے کر دیے سائیں ورنہ پانے والا مالک موجائے گا، اور اس سے بعد مالک حب بعد مالک محصل زکاۃ کی مجاشر سے والا مالک موجائے گا۔

زگاۃ ومول کنندہ کو بہا ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زکارۃ کی وصولی کے بعدان کو دعادے تاکہ مسلمانوں کو زکارۃ اداکرنے کی رغبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن دعادے تاکہ مسلمانوں کو زکارۃ اداکرنے کی رغبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن سے جزیر بیابیا تا جب فرق معلم ہوا در نیز اس فرمان الہی کی تعمیل ہو جائے۔

خُ نُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَلَا قَ لَهُ تُعَلِّقِ وَهُمْ وَتُوَكِيهُمْ مِهَا وَصَلَ عَلَيْهُمْ أَلَى مَ الْمَاتُ لَكُمْ أَدُ (التوجه: ١٠١)
عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَا مَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴿ (التوجه: ١٠١)

د المنابي المِين بُرها وَ اوران محتني مع د مائے رحمت كروكيونكر تمهارى د ماران كے ليے و مبركين بوگ ؟

تُطَوِّرُهُمْ وَتُوكِيهِمْ كَامَفْهُومُ يَرِ سِهِ كَمِ ان كَكُنّاه دوركر دو (در (ن كِ اعلل پاكنره كر دو ۔ اور صَلِّ عَلَيْهِمُ كِ معنى مصرت ابن عباسُ نے يہ بیان فرائے ہیں كہ ان كی مغفرت كی دعا كرو۔ اور جہود كے نز دیك اس كے سعنی يہ ہیں كہ ان كے حق میں دعلت نفرت كی دعا كرو۔ اور جہود ك نَر دیك اس كے سعنی يہ ہیں كہ ان عجاسُ الله معنی مركر د ۔ اِنَّ صَلَا تَكُ سَكَنَّ لَهُمْ كَ بِارْمَعْهُم بِين معنرت ابن عباسُ الله من منهم بیان كیا ہے كہ آپ كی دُعاد ان كے ليے باعث نواب ہے ملائم فرط نے بیمن كر جمعت كا باعث ہے ابن قتير فرماتے ہیں كہ باعث تبات ہے اور موہ نفا من ہے۔ معنہ م باعث مناب ہے كہ باعث امن ہے۔ معنہ م بیمن كر جمعت ك باعث المن ہے۔

اُگرلوگ دماکرانا نہ بیا ہی تو دماکر ناستحب سبے اور اگر د ماکرانا جا ہی توایک رائے کے مطابق داجیب ہے۔

اگرزگوۃ دہندہ زکوۃ جینیا اور مقل زکوۃ کو نہ دے اور اس کی نتیت ہی ہوکہ
زکوۃ کو د بائے تو ما ل اسے بہزاد سے سکتا ہے اور اگر اس نے زکوۃ اس ارادے
سے جیبائی کہ خود اواکرے گا۔ تو اس کو سرزش کرنے کی کوئی گنمائٹ س نہیں ہے
اور نہی ذکوۃ کی لازمی مقدار سے زیادہ دمول کرے ۔ امام مالکٹ کی دائے یہ ہے کہ
مقتل ذکوۃ اس سے ادھا مال لے سکتا ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ "اگرکوئی شخص
ذکوۃ کا مال منہ کہ کرسے تو میں اس کا آدھا مال منبط کہ لوں گا، اور ذکوۃ ہمی ہے وراس میں کا آدھا مال منہ طرکہ لوں گا، اور ذکوۃ ہمی ہے وراس میں کا کوئی میں نہیں ہے یہ گریہ مدیث کہ
کیونکہ یہ التارکا مین سے اور اس میں آل محد کا کوئی میں نہیں ہے یہ گریہ مدیث کہ بنا ہراس مدمیث سے مال پردکوۃ ہمیں ہے ۔ اور اس سے معلق ہو اکر اکر فرم مدمیث
بنا ہراس مدمیث سے ہوگئی سے ۔ اور اس سے معلق ہو اکر اکر فرم مدمیث

کا کا کم ایجا بی (لازمی) نهیں ہے ادر اس سے مقصود صرفت سرزنش کرنا ہے ، بیسے برفر مان نبوت اسے کہ

" بوشنس لینے غلام کونتن کرے گائم اسفیل کردیں گے " مالانکہ غلام کے قصاص میں مالک کونتل نہیں کیا جاتا ۔

اگر محصل ذکور ، زکور کی دمولی میں سخت گیر موادراس گفتیم میں عدل سے کا المیتا ہوتواس کو زکور دینا ادراس سے جھپالیتا دونوں درست ہیں ۔ اور اگردہ لینے میں عدل برنتا ہو گرنفسیم میں نا انصاف ہے تواس سے ذکور کا پوسٹ بیدہ رکھنا لاذم ہے ۔ اور اگروہ مالک کی دمنا مندی سے یا زبر دستی ذکور وصول کر ہے تو مالک اس می مغدا دندی سے بری الذمہ نہ ہوگا بلکراس پرلازم ہے کہ وہ خود تحقین کو دے یگر امام مالک کے نز دیک محصل ذکور تا کو دے دینا کا نی سے اور اس کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

معقى ذكرة فوا معال تغرب سے بو يا تعنفيذ سے بو تقرر کے وقت اس کا برا فرار کراں نے ذکر ہ وصول کر لی ہے قابل فبول ہے گرعز ل (عليملگ) محقود دومورتي بي بي بي کا مدارا موال فلا مری کی ذکو ہ کے ان در قولوں پر ہے کہ آیا عامل ذکر ہ کو دينا مستحب ہے یا واحب ۔ اگر مستحب ہے توعليحد گی کے بعد کا قول قابل قبول ہے اور اگر واحب سے توعليمدگی سے بعد بغير بتينداس کا قول مقبول نہيں تبول ہے اور اگر واحب سے توعليمدگی سے بعد بغير بتينداس کا قول مقبول نہيں سے اور دندومولی سے مستعلق اس کی شہادت مائز ہے اگر می وہ عادل دیارسا) ہی کیوں نہو۔

اگرمالک یہ دعوی کرے کہ وہ زکارہ اداکر یکا سبے اور اس کا یہ دعوی کمکان ادائیگ کے بعد عامل کی تا نفیر کے با وجود ہو تو قبول کیا ما سنے گا اور اگرمامل کوشک ہوتو مالک سے ملعن سے بار سے میں دو آراد ہیں ۔ ایک را سے ملعن سے ۔ اس ملعن سے بار سے میں دو آراد ہیں ۔ ایک داستے یہ سے کہ اگر مالک ملعن سے انسکار کرسے تولاز ما ذکارہ ومول کی ماستے ۔ اور دو بہری یا ہے کہ معن تقویم یہ دعوی کی بناد پر مکفن سے ایکار کرسے اور دو بہری یا دور دو بہری یا ہے۔

نب ہمی ذکوۃ مذلی حاسئے۔ اور اگر ما مل سے بہوتے ہوئے اس کا دعی بہوتواس قول کی روستے ہوئے اس کا دعی بہوتواس قول کی روستے عامل کو اداکرنا لازم ہے اس کا قول قبول نہیں کیا بائے گا اوراس قول بہرکہ عامل کو اداکرنامستحب ہے دعوی قبول کیا مباسے گا۔ نفسہ ناکا ہ

ال فرمان اللي مين زكوة كے متعقبين كابيان كيا گياہے۔

إِنَّمَا الصَّدَ قَاتُ لِلْفُقَى إِو وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ تُكُوٰبُهُمْ وَفِي الرِّيَّابِ وَالْغَادِمِينُ وَفِي سَبِينِلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِ يُصَلُّهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ - والتوبر : ٢٠) " بر مید قات تو درامل فقیرون اورسکینوں کے لیے ہی اور ان لوگوں کے بیے حومید قامت ہر مامور موں اور ان کے لیے مین کی تالیعت قاملیوب مونيز ببركرد نون كے حبر النے اور فرمنداروں كى مدد كرفين اور دا و خدا میں اورمسا فرفواذی میں استعال کمنے سے لیے ہیں - ایک فریضہ سے اللّٰہ کی طرون سے اورالٹرسب کچھ مباننے والا اور دانا وہینا ہے " اس آئب کے نازل ہونے سے پہلے دسول انترسلی الشطیر ولم زکوۃ اپنی دلے سنے سیم فرمایا کرتے تھے ایک موقع بیسی منافق نے گستاخی کرتے ہوئے كها " لي رسول خدا عدل كيجيد " اس برآت في فرمايا، " ننبری ماں تح<u>مد و ئے</u> اگریک عدل بہیں کردں گا تواورکون کرے گا" اس واقعے کے بعد مذکورہ بالاآمیت نازل ہوئی۔ اس وقت آگ نے بہ

ارشاد فرمایاکه.
" الشهیمانهٔ نیاس مال گفتیم نودلین پاس دکھی ادری مقرب فرشند یا نبی مرسل کی مرضی پرنهای حجود ای
فرشند یا نبی مرسل کی مرضی پرنهای حجود ای
اس سیسعلی بودا که مولینی کی زکوه فیصلوں اور کیپلوں کے مشراور کا نوں کی
اور دفینوں کا یا نچواں معترز کوه کے ان بیان کردہ آتھ مصاریت پر اگرموج د بوں،

تقسیم کیا بانا بہا ہیں۔ گرامام اوسنیفر فرانے ہیں کہ ذکوۃ کے اکھوں تقین کی موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں زکوۃ کوخرچ کیا با سکتا ہے۔ موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں زکوۃ کوخرچ کیا با سکتا ہے۔ مرکوۃ کے سنحقین

لیکن النترسمان سنے بیج کوست کوستی فرار دیا ہے اس لیکسی ایک ہی مصرف بیں مصرف بین فرچ کر دینا درست ہمیں سے بہرسال محقول صدقات کو بہا ہیں کہ اگر مستعنین کی نام اصافت موجود ہوں نوزگون کو آکھ حصوں میں برا رتقسیم کرے ایک محقد فقراء کو دیا مائے۔ محقد فقراء کو دیا مائے۔

نتیروه ہے جس کے پاس کچے نہ ہوا ورسکین وہ ہے جس کے پاس کچیرہوگر

ناکا فی ہو۔ اس سے معلوم ہؤاکہ فقیری مالت زیادہ تنگریتی کی ہوتی ہے اور
ام الومنیندر فرائے ہیں کہ سکین کی مالت زیادہ نراب ہوتی ہے اس لیے کہ
مسکین وہ ہے ہے نہ ہورنے نے ساکن (بعر کرکت، بعنی تنگرستی کی بناد پر وہ ہاتھ
مسکین وہ ہے جا بی ندرہا ہو) کر دیا ہو۔ ہہر سال دونوں کو اس قدر دینا چا ہیے کہ
فقر اور مسکنت ختم ہو موائے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعین لوگ ایک دینار
سے ہمی غنی ہو مبائے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعین لوگ ایک دینار
ایک دینا رسے زیادہ نہ دیا جا ہے اور بعین لیسے ہوتے ہیں کہ وہ سو دینا رسے ہی
ایک دینا رست ہوں اور مسکنت ان کو اس سے کہا نے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کو اس سے اور سو
لوگ تندرست ہوں اور منت ومزود دری سے کہانے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کو

امام ابوننیفریکے نزدیک فقیراورسکین کودوسودرہم بیاندی اوربیس دینارسونا سے کمتر دیا بائے تاکراس مال پرزگوۃ لازم بنرائے۔

ذکوہ کی آمدنی کی تبسری مدکومد قات کے ماملین (ذکوہ وصول کرنے والے عظمی پرمسرف کی آمدنی کی تبسری مدکومد قات کے ماملین (ذکوہ وصول کرنے والے عظمی پرمسرف کیا جائے عملۂ ذکوہ کی دوسیس ہوتی ہیں اور التّدسیمان نے آن کی شخواہیں ان میں بھر ہے اور بڑے کا در بڑے کا اکن داخل ہیں اور التّدسیمان نے آن کی شخواہیں

ذکوٰۃ کے مال سے بحویز فرمائی ہیں تاکہ یہ مالکین سے زیا دہ ومعول نرکری اور ہر ایک کی تنخواہ ذکوٰۃ کی مدسے اس سے کام اور فرائض کی نوعیت کے اعتبادسے ی بائے۔ اگراس مدمین تنخوا ہیں دسے کر کم پد بچ بائے تو وہ دوسری مدوں ہیں فرچ کیا جائے۔ اگراس مدمین تنخوا ہیں دسے کر کم پد بچ بائے سے تو وہ دوسری مدوں ہیں فرچ کیا جائے۔ اور اگر کمی واقع ہو تو ایک رائے کے مطابق دیگر مصادف سے پوری کی جائے ادر ایک اور در اے کے مطابق مغاد مامہ کے نرڈسے پوری کی جائے۔

پورخا محقہ مؤلفۃ القلوب (وہ لوگ جن کی لیسٹگی کی جائے) کا ہے اوران کی مرد ہا تھیں ہیں ہیں تھی م وہ غیرسلم ہیں جہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی مدد اورا عانت کریں دو سرے وہ غیرسلم خہیں اس لیے دیا بائے تاکہ وہ سلمانوں کی ایڈاررسانی سے بازرہیں۔ تبریسرے وہ غیرسلم خہیں اسلام کی رغیت ولانے کے ایڈاررسانی سے بازرہیں۔ تبریس کو اس لیے دیا جائے کہان کی قوم اورائل تبرید لیے دیا جائے کہان کی قوم اورائل تبرید اسلام کی مبانب مائل ہوں ، ان ہیں جولوگ سلمان ہو جائیں انہیں ذکو ہے کولفۃ القلو کے صفے سے دینا جا ہیے اور جواہی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غیرت اور نے کے سے دینا جا ہیے۔

پانچوال محسر غلاموں کا ہے۔ امام ابو منسفہ اور امام شافتی کی رائے یہ ہے کہ مکا تبین (وہ فلام خبہوں سنے اپنے مالک سے مقررہ رقم کی او ائیگی پر ابنی آزادی کا معاملہ کررکھا ہو) کو اس مدیں سے دیا جا ہے تاکہ وہ مالک کو برزم اواکر کے آزاد موجائیں اور امام مالک کی دائے یہ ہے کہ خلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔

تجینا صحیہ قرضداروں کا ہے۔ ان کی دقوسیں ہیں، ایک دہ جہوں نے ابنی مشرور بات کے دیا ہوائے ۔ مشرور بات سے سیے قرض لیا ہوان کو اگر تو نگر منہوں تو اس میں سے دیا ہوئے ۔ دو سرے وہ جنہوں نے مسلما نوں کے مصالح سے لیے قرض لیا ہو۔ یہ لوگ خواہ تو نگر مہدل یا فقیر قرض سے تقدر ان کو دیا جائے۔

ساتوان معد فی سبیل النگر (در را و خدا) ہے اور اس سے مراد وہ مجابدین میں جو جہا دیں مصروفت ہوں ۔ اگر یہ مجابدین کسی مگر مہاد کے لیے مار ہے مہوں توان کے فیام کا اور مبانے کا خرچ دیا بائے اور اگروالیں آسے ہوں تؤآ مر و رفت کے مصارف دئیے بیائیں ۔

اسم اسم است است است المسافروں برخم بے کیا ہائے جن سے پاس زادراہ نہو اگر سفر کی معصیت کے لیے نہوز انہیں اتنا ہے دیا ہائے کہ ان کا سفر بورد انہوں الرسفر کی معصیت کے لیے نہوز انہیں اتنا ہے دیا ہائے کہ ان کا سفر بورد انہوں بلے اور اس بیں سفر کا مشروع کرنے والا اور وہ من موسفر کے درمیان بیں بو برا برہیں لیکن امام ابو منیفہ کی رائے یہ ہے جو انہی سفر کا آغاز کر رہا

والمصردياجات تقسم زكاة مركواركم

الموال امنا ف كوزكاة كتفسيم مع بعدان كالمكنه بانج حالتين بوسكتي بي بيلي یر کہ ان کو بقدر کفایت مل سائے سر کم بہورزیادہ ۔اس صورت بیں برلوگ زکوہ کے مستعقبن یا تی بنیں رہیں گے۔ اور اب ان پر زکو ہ طلب کرنا سمام ہوگا۔ ودسری لت یہ ہے کہ ان کو موز کو ق دی مبائے وہ ان کے لیے ناکا نی ہوتواس مورت بیں برلوگ مستعقبن کے زمرے سے ہمیں سکلیں گے اور ان کی باتی صرورت رفع کرنے کیلیے کوئی تربیر کی مبائے گی یمیسری مالت برہے کہ ذکاہ ہیں سے دی گئی رقم بعض ستحقین کے لیے کا فی ہوا در بعض کے لیے نہ ہوتوجن کے لیے کا فی ہو دہستحقین کے مرسے خارج ہموسائیں گے اور من کے لیے نا کا فی ہمو وہ پرستورسنعن رہیں گے ہے کتی حالت بہ ہے کہ خام شخفین کو مل جائے اور بعدمین کے رہے اس صورت میں بیرسب لوگ ستحفین ك زمر سے سے شكل مائيں گے اور زكوة كى بتيبر قم كو فريب كے ستحق لوگول سے ليے بھیج دیا بہائے گا۔ یا نجویں مالت یہ ہے کہ بعض کو کافی مل مبائے اور دوسروں کے حصے ناکا فی رہی توان لوگوں کو مزید دیا جائے تاکہ وونوں کو نفدر کفا بن مل جائے۔ اگر ندکوره بالازکواة کے مصارف کی آنھافٹ جن بوری موجود منہوں تو ہجافیا ت موحود موں زکوۃ انہی مرحث کی جائے گی نھاہ وہ ایک ہی منت کیوں نہو۔ اور جواعنا ب موجودتها يابي المراحصيري ودسرت تبرون كوندد بإمائي كالبكر جومصارف موجودين

انہی پرخرجے کیا مائے۔ گرمجا ہدوں کا مصدان کی حیا دُنیوں میں بھیجا ماسکتا ہے۔ بہرطال مقصد بدسب كهبرمقام كى زكاة اسى تلكه كميستعقين برمسرت بونى جابيي اوراس وومرى عگفتقل کرنا درست نہیں ہے۔البتہ اگراس مگرکسی میں منت کاکوئی مستقی باتی مذر ہاہو تو کھرد دسرے مقام رہمیج دی جائے۔اگراکب مقام پرزکوٰۃ کے تحقین کی کوئی منف موہود ہونے کے باوہو دکسی ادر مقام پرزگاۃ روانہ کردی مبلئے تو ایک رائے کے مطابق ذکوٰۃ ادا ہو ہائے گی اور ایک اور دائے کے مطابق ادا نہیں ہوگی ۔ اور میری مسلک امام او منبغیر کا ہے۔

زكوة كيغيم سنحق فراد

كافركوزكاة دينا ببائزئهي بسالبتهذمي كوامام ابومنيفة كينزديك مدقه نظر دیا ما سکتا ہے گرم کا برگو رہمی دینا درست نہیں ہے۔

نى كريم لى الشرطبير ولم كر رشته دارون عين نبو باشم ادر نبوعبد المطلب كويعي ذكوة د بنا ما نُرَنهٰ بن سبے ناکدانہٰ بن اس گنا ہوں <u>سے بنی سے دور رکھا جا شے کی</u>ن اما کا او منیقہ کے نرد مک ان کو دینا مائز ہے۔

غلام مدبر، ام ولدا در صب كالعض مصدغلام مواس زكوة دينا مائز نهاب ب شوبربری کوزکو فاتبین دے سکتا البنہ بیری شوبر کوزکا فا دیسے تیکن ہے لیکن المم الوسنيفة كي نزديك نامائز بيسس كانفقرال مرواسد ذكوة وسنامائز نهيب عبيد بيد كا باب كوزكون دينا - (يا باب كلبيد كوزكون دينا) اس يدكريه اكم مسرك كيفيل بونے كى بنا، يرتونگر سمجے ماكيں كے -البتداكر قرمندار موں توقر منداروں سے سے سے دینا بائزسے ۔ باتی دنگر قرابت داردں کو دینا نہ صرف مائزہے ملکہ آخنل ہے۔نیرلینے قریبی ہمایوں کو بھی دینا انفس ہے۔

اگرکوئی مالک ذکوۃ کے سیم کنندہ سے پاس اپنے رشتہ ماردں کولاکر کہے کہ میری

زکوٰۃ انہیں دے دوتواگراس کی زکوٰۃ دوسروں کی زکوٰۃ میں منالگئی ہوتواس کے شتہ داروں کواس کی زکوٰۃ انہیں دے دی جائے لیکن اگر دوسروں کی زکوٰۃ میں الگئی ہوتو اس کے بیکن اگر دوسروں کی زکوٰۃ میں الگئی ہوتو اس کے بیرست تدواد دوسر مے تعقوں کی طرح ستحق ہوں سے لیکن بالک منارج نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ اس زکوٰۃ مین البیا حقہ ہمی شامل نہے جس کے بدلوگ زیادہ حقد ادہیں۔

اگر مالک کو ما مل زکو ہ پرشک ہ فوادر وہ سیم لینے سامنے کرانے کا سطالبہ کرے تو بیر سطالتہ لیم کرنا عامل زکو ہ پر لازم نہیں ہے ۔ اسی بیے اگر ما بل مالک کو زکو ہ دے کر اپنے فرمن سے سبکد دش ہو بہا ہے ۔ اسی بیے اگر ما بل مالک کو تعسیم کے وقت ما منر ہونے کے لیے کہے تو اس برما صنری لازم نہیں ہے۔ اور اگر تعسیم سے قبل ما مل زکو ہ سے زکو ہ منا نع ہو مجائے تو زکو ہ د مہندہ بردد بارہ ادائیگی ما مُرنہیں ہے اور اگر اس نقصان میں ما مل زکو ہ کی کوتا ہی کو دخل منرو قو وہ ہمی منا من نہیں ہوگا۔ اور اگر ما مل کو دینے سے پہلے ہی زکو ہ مالک کے باس سے منا ئع ہوگئ تو وہ ہمرمال ذکو ہ اداکر سے گا، ذکو ہ سے قبل اگر ال ہی جا تا رہے تو اگر امکان ا داسے قبل اگر ال می اس قطر ہو ما ہے گی اور اگر امکان ا دا سے قبل اگر ال مال اور ایے قبل تلف ہو آگر امکان ا دا سے قبل تا میں ہوگا ۔ اور اگر اسے قو زکو ہ سا قطر ہو ما ہے گی اور اگر امکان ا دا سے قبل تلف ہو اس قطر منہیں ہوگی ۔

مالک اگرید دعوٰی کرسے کہ زکوٰ ہ کے واحب ہمنے سے پہلے ہی سیرا مال تلعن ہوگیا ہے نواس کا یہ دعوٰی تعبول کیا ماستے اور اگر مامل کوشک ہو تو دہ ہم لے سکنا ہے ۔

ما مل کوزکو ق دمبندگان سے کوئی رخوت لیبنا یاان سے برید فبول کرتا مائزنہیں ہے کیونکہ فرمان مبوت ہے۔

"عمال کے مسید رحبہم کی)میٹریاں ، اس

رشوت ادرتحفرمي فرق برب كررشوت ملكب كى حاتى ب اورتحف

بلاطلب بہوتا ہے۔

## عابل زكوة كى خيانت

مائل سے نمیانت سرز دہوتوا مام اس پرمقدمہ بہلائے بخود زکواہ دہندگا کھر مذکریں ۔اسی طرخ ستحقین ذکواہ کمی فصور مت نہیں کرسکتے ، گرما کا اجتمادی کی طرح فریا دیے کر آسکتے ہیں ۔ برگ نی کی بنا دہر شعقین کی منہا دت مامل کے منا تبدول نہیں کی ببائے گی ،اسی طرح اگر مالکین کی شہا دت ان سے زکوہ ویول کے بارے میں ہوتو غیر مقبول ہے ، بینا نچراگر ذکوہ دم ندگان کا یہ دوری کے بارے میں ہوتو غیر مقبول ہے ، بینا نچراگر ذکوہ دم ندگان کا یہ دوری کے مالی کہ انہوں نے ذکوہ دی ہے تو دہ بری ہیں ۔ا دراگر ما ماضم کھانے تو میں کہ ایس کے اور اگر ما ماضم کھانے تو دہ بری ہیں ۔ا دراگر ما ماضم کھانے تو دہ بری ہیں۔ اور اگر ما ماضم کھانے تو دہ بری ہیں۔ اور اگر ما ماضم کھانے تو دہ بری ہیں۔ اور اگر ما ماضم کھانے تو دہ بری ہیں۔ اور اگر ما ماضم کھانے تو

المرتع زكاة دسندكان دوسرے زكاة دينے والوں كے بارے ميں يركواي دیں کہ انہوں فے ذکرہ دے دی سے تو اگر سیسہادت فرنقین کے تمامم ادر انکار مسے سیلے ہو تومقبول سے اور بعدمی مقبول نہیں ہے ۔ شہا دت کی قبولیت كى مىورت ميں مافئ اوان ا داكر سے كا اور اگراس شها دست سے بعد ماس فيونى كرك كدين زكوة مستعقين مبسيم كروكابون تربيد دعوسى مقبول نبيي بوكا ،كيونك اس کے پہلے انکارسے اس دعوی کی تکذبیب مہومکی ہے۔ اور اگرمستمقین زکوۃ بہ شهادت دین که وه زکوهٔ میں اپنا حصّه واسکے میں توان کی شهادت کھی غیر مغیر برگی اس بلے کہ مامل کے انکارسے ان کی اس شہا دست کی ہمی تردید ہوتکی ہے۔ ا در اگر مابل ذکوۃ وصول کرنے کا اقرار کرے اور بیا کہے کہ میں تحقین سے درمیان تسیم کریکا بول مگرستحقین انکارکری تو ما بل کا توانسلیم کمی ماسئے گا، کیونگر اس معاملے میں اسے امین متعمور کیا گیا ہے تمکن تعقین اس انسار سے تعقین سے زمرے سے منارج نہیں ہوں سے ،کیونکہان کی صرورست انھی باقی ہے۔ مستمقين زكواة بين بسي أكركوئي شحف ابني تنگرستي كا دعوى كريسة تووه لبهم كبامائ كاوراگر قرمن كا دعوى كريه نوقبول نهباين كبياهائ كاورنر بتينهسليم

كبياحائے گا۔

" اگرزگاۃ دہندہ مامل کے سامنے ذکواہ کا تواقراد کر ہے گراپنے مال کی مقدار ظاہر نفرکرے تواس سے قول ہرا عتما دکر سے زکواۃ لینا درست ہے اور اسے مال ما صرکر نے ہرجمبور نہ کہا جا ہے۔

تقسیم ذکور میں اگر عامل سے ملطی ہومائے سٹال نیم ستی لوگوں کو ذکورہ دے دے ۔ تو اگر ایسے مالداروں کو دکورہ دے دی ہے کہ من کا مال محفی ہے تو دہ ذکورہ کی قرم کا منامی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ذوی القربی اور کا فروں اور خلاموں کو دی جن کی حالت مخفی نر ہوتو دو آر ار ہی لینی بیر کر منامی ہوگا اور بیر کر منامی نہیں دی جن کی حالت مخفی نر ہوتو دو آر ار ہی لینی بیر کر منامی ہوگا اور بیر کر منامی نہیں ہوگا۔

ادراگرخودزگوة دمهنده نقسیم می خلطی کی تواگران لوگوں کو زکوة دبیری سین کی سالت مخفی نهیں سیم میں خلطی کی تواگران لوگوں کو زکوة دبیا و میام تو ضامن ہوگا العینی دوباده (کوة دسے گا) اور اگران لوگوں کو ذکوة دی جن کی مالت مخفی ہے تو دو آ دارہیں۔ بینی یہ کہ ضامن ہوگا ادر بیر کرنہیں ہوگا۔

منکان (تا وان ہے سا قطر مونے میں عامل کوزیادہ گنجائش ہے کیؤکراس کے مشاعل زیادہ ہوتے ہیں اور ذیا وہ لوگوں کوزکو ہ تقسیم کمنی ہوتی ہے ساس کے مناس کے مناس کا عذر زیا دہ سموع ہوگا۔

ياب\_١٢

## فئے اور نیمت

فئے اور عنیمت مسلمانوں کومشرکین سے مامل ہوتے ہیں ۔ ان دونوں کے اسکا کم منتقب ہیں اور ان میں اور مسدقات میں بیار فرق ہیں ۔

ا- مدقات مسلمانوں سے ان کے مال کو پاک کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں ۔ عبب کر فیئے اور علمیت کا فروں سے انتقام کے طور پر لیے جاتے ہیں ۔

۲- معدقات کےمعدادت قرآن ہیں بیان کیے گئے ہیں جب کہ مال نئے اور منبیت اجتہاد کےمطابق صریت ہوستے ہیں ۔

س- مدقات کومالک نودکیم شخصین کودے سکتے ہیں حبب کونئیں تا ور فئے کوماکم لمینے اجتہاد کے مطابق خرچ کریں گے۔ نیز بیکران دونوں کے مساد مدامدا ہیں، مبیبا کہ اسمے بیان ہوگا۔

فئه اود فغیمت دوامودی کیسال بی اور دوامودی مختلف بی یعن دو امودی مختلف بی یعن دو امودی دونوں کیسال بی دونوں شرکوں سے دمول بوتے بی اور (۲) دونوں شرکوں سے دمول بوتے بی اور (۲) دونوں کے شمس کامعرفت ایک ہے۔

اودین دوامودسی ان میں اختلاف ہے وہ یہ بی کہ دا) مال نئے دشامندی سے لیاماتا ہے اور (۲) مال فنیمت جبڑ المیاماتا ہے۔

مال فنیمت کے مپارٹمس ( ایکا ) کا معرون مال فنیمت کے مپارٹمس کے معرف کے سے معام کا بیان کرتے ہیں۔ سے معالم اب ہم فیے کا بیان کرتے ہیں۔ معنو کی ابیان اوٹرس کی تقسیم فیے کا بیان اوٹرس کی تقسیم

کفارسے مومال بغیر لڑائی اور حرْمعائی کے مامس ہو بھیسے ملے کا مال ، جزیہ، تجارت کا معصول اور میں کے مامس ہونے کا سبب کا فرینے ہوں جیسے خراج

ريسب ال فئے ہے) اور اس بيكس لازم ہے جواس كے حقداروں ميں بانج حصول ہے۔ میں یم کیا ما سے گا۔ گرام الوضیفہ ہی دائے یہ ہے کہ فئے پڑس نہیں ہے بنگی فران

مَنَا اَخَاعَانُهُ عَلَىٰ دَيُسُولِهِ مِنْ اَخْسَلِ الْقُمَاحِ فَللَّهِ وَلِلسِّحَ سُولِ وَلِينِى الْعُرْبِي وَالْبِيَّنَا مَى وَالْمِسَاكِينِ وَابْنِوالسَّبِيْلِ ﴿ الْمُعْيَدُ ﴾ " يوكيمي الله تعالى بستيون كے لوگوں سے اپنے دسول كا طروع بلٹ دسهده التراور رسول اوردست دارون ادريتا مي اورمساكين اورمسافرد ن

بہرمال خس د پانچواں معر، سے بانج حصے کیے مائیں محے ایک معدر مول آ مى الدعليدولم كاآبٍ كى ميات لميبين تنارجيدات البنداب، ازواج مطهراً یرا در مام مسلمانوں کی مصالح پھرون فرا<u>ستے متعہ</u>۔

آپ کی دفات کے بعداس سے بارے میں نفہائے کرام سمے مابین اختلات ہے۔ ہوفقہارمیراث اجبارہ کے قائل میں ان سے نزدیک بیمعتہ آپ سے ارثوں كوديا بائت - الوثور فرائے بي كرا ام دخليف كولمنا باسي - امام الوضيف فرات میں کہ وفات رسول کے بعد میر مقدر ساقط موگیا ہے۔ امام شافع کی دائے میر ہے كراسيسلانون كى مَعَدَالِحُ دمغا دعامه، مي صرف كيا ملت مثلًا فوج كي تنخوابي ، ستنسیاروں اورسواریوں کی خربداری، بلوں اورقلعوں کی تعمیراور قامنیوں اور اماموں

کی تنخواہی ۔

خمس كا دوسرا مستدذوى القربي بيص سيمراد بنو باشم الد بنوع بالطلب میں۔ امام شافعی کے نزدیک برصف اب ہی یا تی ہے ادرام ابوسنیفی کے تزدیک با تى نېرى سے يېرمال اس مقتىرى تىسىمى مى حيوث شەسى، مالدار دىغلس بابرېي، مرمرد کا حقتہ عورت سے وگناسہ اور اُن کے غلاموں اور المکیوں کی اولا دکال

تیسراحسترتیمیوں کا ہے۔ مینی من مجوں کا باب مرگریا ہو، اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہیں اور بلوغ کے بعد وہ تیمیم نہیں رہتے۔ اس لیے کہ فرمان نبوت ہے کہ معرفی کے بعد تیمیمی باتی نہیں رمہتی ؟

ہونفا حقتہ سکینوں کا ہے۔ یہوہ لوگ ہیں عنہیں بقادگفا میسر نہو۔البند فئے کے مساکین ذکوٰۃ کے مساکین کے ملادہ موتے ہیں۔

پانچواں مصدا بالسبیل دمسا فروں) کاہے۔ یہ دہ اہل فئے مسا فرہی جن کے پاس زا دراہ ختم ہوسچکا ہوہ ہرمال وہ مسا فرجنہوں نے سفر کا آغا ذکیا ہوا در وہ بوسفرکے (ندرہوں اس باب میں بماہرہیں ۔

خمس کے ہاتی مارحصتوں کی تقسیم

باقی بیار خس کی تعتیم کے بارسے میں دوا قوال ہیں ۔ ایک یہ کہ یہ صرف افواق کے لیے ہیں اور اس سے ان کی تخواہیں دی جائیں ، اور دور را قول سے کہ اسے مسلمانوں کے مفاوات عامر اور فوج کی تخواہوں اور ان تام امور ہیں مرف کیا جائے مجسلمانوں کے لیے صروری ہوں ۔ گرف کو صدقات کے مصارف میں اور مدقات کو فئے کے مصارف ہیں خوچ کرنا درست نہیں ہے۔ مصارف میں اور مدقات کو فئے کے مصارف ہیں خوج کرنا درست نہیں ہے۔ فئے کے ستحق دہ لوگ ہیں جو مہا جم جوں اور سلطنت اور قوم کے محافظ اور خشنوں سے جہا دکرنے والے ہوں ۔ عبب کہ اہل صدقات قوم ہاجر ہوتے ہیں اور نرمجا ہریں ۔ ابتدائے اسلام میں مہا جراس کو کہا جاتا ہے اسلام کی خاط اپنا وطن حجود کر مدینہ آکہا تا ، اگر بورا قبیل مسلمان موجا تا قوانہیں بُرزَۃ کہتے اور جو قبیلے وطن حجود کر مدینہ آکہا تا ، اگر بورا قبیل مسلمان موجا تا قوانہیں بُرزَۃ کہتے اور جو قبیلے کے کیم لوگ اسلام لاکر مدینے آنہا ہے تو وہ خیر کو کہلاتے تھے۔

نتے کمہ کے بعد سلمانوں کی دوسیں رمگئیں۔ مہا جرین اور اعراب اور عہد رسالت میں مہا جرین اور اعراب اور عہد رسالت میں مہا جم ین کوائل فئے اور اعراب کوائل میں قات کہنے تھے۔ یہ بات ان کے اشعار سے میں معلوم ہوتی ہے۔

قد لفها الليل بعصلبى و اس وعصواح من الدى

مهاجرليس باعرابي

(توجه) من المرسال المرسال المراال المرسال الم

<u>ِ فئے ت</u>ے مال سے غیرسلموں کی تألیون قلب

اگرام مسلمانوں کی مسلمت کے پیشِ نظرکسی غیرسلم قوم کی مهدروی ماسل
کرنا ہا ہے توان کو مال فئے میں سے مصد و سے سکتا ہے ۔ چنا نخبر رسول النّر میلا اللّہ
علیہ دیلم نے بنیون شے موقع پر ناکیف قلب کے لیے عیدیہ بن مصین کوہوا ونٹ اللہ نے بن ما بس کوموا ونٹ اور عباس بن مرواس کو بچاس اونٹ عطافر مائے اور اس مرواس کو بچاس اونٹ عطافر مائے اور اس

كانت نها با تلافيتها ، بكرى على المهم في الاجماع

دايقاظي القوم ان برقدوا ؛ اذاهجم القوم لماهجم

فأصبح نهبى ونهب العبيد برساعيينة والاقسرع

وت كنت في الحرب ذا قلاق ب نلم إعط شيئا ولم امنح

والااتات أعطيتها بعديدة والمها الاسهم

فيأكان حصن ولاحابس بالفوقان مرداس في مجمع

ولاكنت دون اهمى منهما ، ومن تضع البيوم لا برفح

ر توجہ از آپ کو برغیرت میری بہا دری اور میرے رگیستان بی گھوٹرے کو بیٹت برگھو منے
ریسے سے بی ہے کیونکر لوگ حب سوسات سے تو بی نہرو تا تھا جلکہ دوسروں کو جبکا تا تھا، مگر
برلہ یہ طاکر عیدیند اور اقرع کے سامنے بھیے فلاموں کے برابر مصر اللہ مجھے حبنگ بیں مشرکت کا
افقہ ارتفاز مجھے کی ملتا اور مذمجھے محروم رکھا ما تا اور اگر خرمی لڑتا تو ہی جند سے بائے بل ہی جائے۔
موس روسا میں میں بی اور مزموں سے ذیا دہ نہیں سے اور منہی بی ای سے کم مرتبہ ہوں ، بن آج ہوئیل

بوگیا و کمبی باعزت نهرسکے گا <u>»</u>

اگرانعام دینے میں صرف مُنعَظی (دینے والے) کا فائدہ ہواور مام مسلمانوں کا مفاد والب تد مزہو، تو برانعام اسی کے مال میں سے محسوب کیا با اے گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی مصربت عمران کی خدرت میں ماصر ہوا اور براشعار پڑھے۔

ياعم الخدير جذيت الجنة ، اكس بنسياتى وامهنه وكن لناس الذم أن جند ، اقسم بالله لتفعلنه

(نوجه) کے سرایا خیر عمر تھیے جبنت نصیب ہو، میری مجیوں اور ان کی ماں کو کھرے بہنائے انہیں زمانے کی شختیوں سے بچالے اور تخصیر ہے کہ مغرور مدد کر ؟ معدد مدیور مزید فی دیا گا مذرب کی تاریخ

معضریت عمر شف فرمایا اگریمی مذکرون تو پیرسد اس نے کہا۔

اذا اباحنس لاذهبت

مرج "قوامعمرين ملاماؤن كا ع

معنرت عمر النه برمها كراكرة بها مائة تركير كيابوكا - اس في كها - يكون عن حالى لتسالنه بديوم تكون الاعطيات هذه

وموقف المستول بيهنه ﴿ اما إلى نام وإماجت

(ترجع)" توتم سے میرے بارے میں اس روز باز برس ہوگی ، جس روز بر شخص ہوابدہ ہوگا اور اس کا کشکانا جنت یا جہنم ہوگا گ

یس کومنرت عمر آبریده بوگئے اور ڈاڑسی آنسوؤں سے تر بوگئے اور آپ نے اپناکرنا اسے نسے دیا اور فرمایا ہے ہیں اس سے اشعار کی وہرسے نہیں بگرا نوت کے خوف سے دسے رہا ہوں اور اس سے زیادہ کا اس وقت بیں مالک بہیں ہوں ، چونکہ اس کی منفعت ان کی ذات تک محدود متی اور اس کا تعلق مسلما نوں کے مام مغاد سے بہیں متعا اس ہے آپ نے داتی مال سے دیاا در سلما نوں کے مال میں سے بہیں دیا ، اس لیے کہ مدقات کی جورقوم اس وقت معنرت عمر کے پاس موجود متیں ان کے مساز میں براعوا ہی وائل بہی نفا بہوسکتا ہے کہ مضارت عمان والے وائل بہی نفا بہوسکتا ہے کہ مضرت عمان والے وائل کی نا دامنگی کی ایک ومبر بر بھی ہو کہ وہ فئے کے مال میں سے مرسم کے عطیعے دیے دیا کرتے تھے۔

وظائف كيتمقسيم

ام فئے کے مال ہیں سے اپنی سریند اولا دکے وظیفے مقرد کرسکتا ہے کہنوکہ دہ اس کے ستحق ہیں ، اگر بچے ہوں تو بچوں کی معاش میں ان کومقدم رکھا جائے ا در بڑے ہوں تو برہمی اور سیا ہیوں کی طرح اس سے مستعق ہوں گے ۔

ابن اسماق نے بیان کیا ہے کہ حمنرت عبداللہ بن عمر بالنع ہوئے توا ہے دالر مضرب عمر بن الخطائی معرمت ہیں ما مغربوں ادر عرض کیا کہ میرا وظیفہ مقرد کرد کے ہے۔ آپ نے دو مغرار ان کا وظیفہ مقرد کرد کے بدکسی انعماری کے معاصر کرد کے ہے۔ آپ نے دو مغرار ان کا وظیفہ مقرد کردیا ، اسکے بعد کسی انعماری کے مماح براد دسے آسے ادر انہوں نے میں وظیفہ کا مطالبہ کیا مصرت عمران نے ان کا کہ آپ نے مجھے دہزار میں ہزار دو طیفہ مقرد کردیا ، مصنرت عبداللہ مین عمران نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دہزار دسکے ہیں اور اس انعماری کوئین ہزاد دسکے جی بمالانکم میرے باپ نے جس قدر اسلام میں عمرات انجام دی ہیں اتنیاس سے باپ نے انجام نہیں دی ہیں یصنرت عمران نے فرمایا کہ میری قرم اس طرف متی کہ تمہالا نا نا نی صلی اسٹر علیہ دسلم سے بیمریکا کہ میری قرم اس طرف متی کہ تمہالا نا نا نی صلی اسٹر علیہ دسلم سے بیمریکا کھتا ادر اس کا نا نا آپ کے سا تھ کتا ۔ (در ماں کا حصتہ مغرار اسے نیا دہ ہے۔

ا قاسے ذیے ہیں۔ البتہ صفرت الو کرٹ شریک حباک خلاموں کو حقد دیا کہتے تھے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ صفرت جمرت کے قول کو ترنظر کھنے ہوئے فلاموں کو حقد تو
دیا مبائے گا مگر آتا ؤں کو صفیہ دہ بتے ہوئے اس امر کو ملحوظ رکھا ببلے گا کہ تعلقین
کے اعذبار سے عطایا ہیں کمی مبینی موسکتی ہے۔ بہرمال غلام سے آزاد ہو بانے
کے اعذبار سے عطایا ہیں کمی مبینی موسکتی ہے۔ بہرمال غلام سے آزاد ہو بانے
کے بعد اس کا علیمہ وصفتہ ہوگا۔

عمال فيخ كے احكام

ال فئے کے نقیبوں کو فئے میں سے مقتہ دیا ماسکتا ہے گران سے عمال کو نہیں دیاجا سکتا، اس لیے کہ نقیب اہل فئے میں داخل ہیں جب کہ عمال کو معاوضہ ملتا ہے۔

کسی ہاستی یا مطلبی خص کوفئے کا عالی مقرد کیا جا سکتا ہے گراست خواہے ساتھ صدقات کا عامل بنانا درمت نہیں ہے۔ البنداگر بانخواہ بین درمت انجا دے تو درمت ہے۔ البنداگر بانخواہ بین ۔ مامل فئے ہو سرمایہ اس میں اکمٹا ہولسے بلااجازت دخلیفہ تقسیم کہ سکتا جب کہ عامل مدقات تقسیم کرسکتا جب کہ عامل مدقات تقسیم کرسکتا ہے الا بیکراسے مانعت کردی جا ئے ادراس کی وجریہ مدقات کے مدقات کے مدان ان کے مدان ان کے مدان کے دریعے متعین کردی جا کے دریعے معان کے دریعے میں کردی ہا ہے کہ فات کے مدان ان کے مدان کے دریعے متعین کردی ہیں۔

اصولی طور پرفئے کے مامل میں بہا دری اور (مانت کی صفات پائی مبائی عالم میں بہادری اور (مانت کی صفات پائی مبائی عالم معنور برائی مامل سفئے تین میں ہے ہوستے ہیں۔

ایک دہ جوفئے کے المقرر کر سے اور جیساں ضروری ہوولا جزیرادر خراج قائم کرے ۔ اس مم کے عال کو آزاد مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا شریعیت کا حجتز بدا در حساب اور بہائش کا ما ہر مجی مونا میا سبے ۔

دوسرتی ممال فئے کی بیسبے کہ دہ تمام اموال فیئے کی وصولی سے لیے مامورسی است مے عالی کا ، آزاد سلمان اور حساب اور بیائش کا ماسر مونا تولازی

ہے گراد کا کرمیے کا مجتب ہونا صروری نہیں ہے۔ اس لیے کراس کا کام صروب مقره محامسل كودسول كرناسير

تميسري شم كاعابل فيئه وه سيتجوف ككسى خاص نوع كى ومعو لى پر أمودي، البيه عامل كاأزا دمسلمان اورسساب اورسيائش كاماسر بيونا صروري بيكيونكه اس كام رحكومت، بن انتنيار (ولابت ، موناب اس ليد ذمى يا غلام كوم قرركزا درمت نہیں ہے بیکن اگراس کام میں نبیابت رقائم مقامی مذہو تو ذمی اور غلام کوہمی عامل بنایا ماسکنا ہے کیونکرنیا برت سے نہ ہونے کی بناء پر یہ کا محف قاصدا نررہ جا آہے۔ ذمی کے تقرمیں ایک ناص بات بر ہے کہ اگراس سے متعلق ذمیوں ہی سے معاملا موں اور وہ بجزید اور عشر کی وصوبی پر مامور کیا مبائے تواس کا برنقرد ورسست سے نیکن اگراس کے دائرہ استیاری ان خراجی زمیوں کوہی وے دیا جائے جواب لفانوں مے پاس ہی تو پیراس تقررے مجازاد دُمرم موازی ددنوں آرام وجرد ہیں۔

اگرکسی عامل کی حکومت ( اختیار وا قندار ختم کردی مبلئے گراسے فئے کے كامل وصول كرف سعدز دوكا جائے تواكرده فئے سے محامل وسول كر لے تو دینے والاسبکدوش ہوجائے گا، اس لیے کہ لینے والے کوومولی کی اجا ڈسٹ ہے اور وه بجينبيت فاصدومول كرسكنا بهر ميندكه اس كا افترار (مكومس، إنى نهي

بہرمال مکومت (اقتدار) سے ہونے یا نہ موسنے کا فرق برہو کا کہ مکومت بھنے کی مورت میں مائل مجبرومول کرسکتاہے مبب کرمکومت نتر ہونے کی مورت میں جبر تهبين كرسكتا - اوراگر عامل كي مكومت اور دموني كاانتهار وونون حتم كروسيئ مياكيس نونه جبرًا ومول كرسكتاب، اور من بغير جبرك - اور سيخ خص استميم كى معزولى كے باوجود اس محصول او اکردید قریر او انگی قانونی متعمور نرموگی اور اگردینے والے کواس کے اس عزل کا علم نرم و تواس کو ا دائیگی سے بری الذمہ قرار دینے ا در نہ قرار دینے سے دونون ليان ي

فليست كى اقسام اوراحكام زياده بي اورفك درامل فليست ى كى ايكشاخ

-4

فنيست كى بادا قسام بي - امرى سبى - ادمنين - اموال -

اسری سے مراد دہ لڑتے والے فیرسلم مردی جہیں سلمان گرفتار کلیں (ین معلق قیدی) ان کے مکم کے بارے یں فقہارے مابین اختلات ہے۔ وام شافعی مفرط تے ہیں کہ اگر مدلوگ کفر برقائم رہی قو فلیفہ انہیں یا قتل کرسکتا ہے، یا فلام بن مکتا ہے، یا مال کے فدیئے ہیں یا قید ہوں کے بدلے یں مجوڑ سکتا ہے یا فدید لیے بغیر بطور اسمان مجوڑ سکتا ہے۔ امام او منیفہ مقرط فرمات میں کہ فلیفہ کود وا فقیار ہیں یا قوق کر درست یا فلام بنا ہے۔ اور فدید لے کہ یا بطور اسمان مجوڑ دینا درست یا توقت کر درست میراس وائے کے برکس فرمان اللی موجود ہے۔

مَا مَنَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلْاَأْءُ مَتَّى تَضَعُ الْحُرُبُ اَوْسَ اَدَهَا۔ (عسمد، ۲۸)

"ای کے بعد تہیں انتیارہے) احسان کردیا فدیہ کا معاطر کرلوتا آنکہ الرائی اینے مہترا درال دسے مے

نیز حباب بدر کے موقع پردمول استمالی التی طبید دیلم نے اوعزہ عجی کو بطور احداث اور بغیر کی بدار ہے میں کے بطور احداث اور بغیر کوئی بدار ہے جھوڑ دیا مقام گر بعداز ال معبب بددد بارہ حباک احدی شرک ہوکہ قبید موا تو است اس سے قتل کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ۔

معموی ایک بی موراخ سے دومرتبرنہیں ڈسا ماآ ا "

جنگ بدر کے موقع پرصفرار کے مقام پرنسر بن المارث قبل ہوگیا تھا۔ فتی کم کر کے معالی اللہ طیر وکل میں ما منر ہوئی اوراس نے کے دوزاس کی میں ما منر ہوئی اوراس نے میان شعاد پڑھے۔

بالأكباان الاشيل مغلشة و عن صبح عامسة وانت موفق

ابلغبه مينافان تحية بمان نزال بهاالكائب تخفق من اليه وعبرة مسفوحة بادت للحما والمحرى تفنق المحدد ياخير خون وكرية بنق قومها والفل فحل معق النفع القرب من قتلت فرابة بدول حقهم ال كان عتق ينتق مكان فعرك لومنت وربا به من الفتى وهوا لغيظ المحنق

(توجه) کے ناقر موار۔ تو بانچ یں دوز بخیرت بجولوں کے مجنڈ کے یاس پہنچ گا۔ وہاں مدفون خص کو تومیراسلام بہنچا نا، کیونکر سوار دستور کے مطابق سلام بہنچا ہے۔ اور ساتھ ہی میر سے بہتے ہوئے آنسوؤں اور گھٹی ہوئی آنہوں کا تحفی ہی ہے جانا ۔ محکد آپ بہترین نسب کے مال ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کر نفر بوشت ول ہوًا وہ آپ کا فریبی عزیز کھا، اگر نماام کی آزادی کا دمتور ہے تو وہ آزادی کا بہت مزاوار مقاا ور آگر آپ بطورا حسان مجبور دیتے آزادی کا دمتور ہے تو وہ آزادی کا بہت مزاوار مقاا ور آگر آپ بطورا حسان مجبور دیتے تو آب کا تجہد میں مالت ہی ہی اس اس کر بہا در آدی سخت عقد کی مالت ہی ہی احسان کرتا ہے یہ اس فرمان نبوت کے دمایا، میں آگر بواشعار پہلے سی لیتا تو لیقدیا اسے قبل کرتا اس فرمان نبوت کے معلوم ہو اکر کہ طورا حسان مجبی تی تیری کو محبور وردیا جا نز سے کیزکر اس فرمان نبوت کے سے بات نہ فرماتے۔

دسول النّمسلی النّه ملیہ دسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کوفدیہ سے کر حیواڈ دیا تھا ، بعد ازاں آپ نے ایک کا فرقبری کو دمسلمان قیدیوں سے برسلیمی سمپوڑا سے ۔

بہرمال جنگی قید ہوں کے بارسے میں خلیفہ ان بہار مذکورہ بالاطرافقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرسکتا ہے اوراس سلسلے میں قید ہوں کے مالات بعلی کرکے احتہاد سے کا کا ہے میٹلا اگر کوئی قیدی بہت قری اور جنگرو اوراس کے سلال برمیان ہوبانے کی کوئی امید نہ ہوا ور نیز اس کے مارسے بانے سے دشن کی طاقت کھڑوں بردتی ہوتواس کوقتل کردینا ہا ہے۔ اگر کوئی قیدی طاقتور اور کا کا کے قابل ہو اور دونیا کہ جا ہے۔ اگر کوئی قیدی طاقتور اور کا کا کے قابل ہو اور دونیا کہ جا ہے۔ اگر کوئی قیدی طاقت اور کا کا ہے۔ فابل ہو اور دونیا کہ جا ہے۔ اگر کوئی قیدی طاقت اور میں کے سلال

ہومانے کی امیدہ ویا البی قوم کا مردادہ وکراس کی رہائی سے اس قوم سے اسلام لانے یا اسلام لانے بااسلام سے مانوس ہومانے کی توقع ہوتو اسے مطبودا حسان تھٹو دیا ماسئے تاکہ سلمانوں کی قوت کا سبب بنے ۔ اود اگر منا سب بجھے تومسئالی قبدیوں سے بدلے ہیں جھوڑ دیے۔

مالی فدیر ہے کرچی قید بوں کو مجود اگیا ہو تو یہ فدیر دراسل مال غنیمت ہے اور اس میں تیخسیسی نہیں ہے کہ یرمرت قید کرنے والے سلما نوں ہی کو دیا ہائے۔ اور اس میں تیخسیسی نہیں ہے کہ یرمرت قید کرنے والے سلما نوں ہی کو دیا ہائے۔ اور درمول اللہ ملی اللہ ملم نے جنگ بدر کے قید بوں کا فدیہ قید کرنے والوں کو دیا مقانو وہ اسے میلے کا واقعہ تھا۔
آئیت غنیمت کے نزول سے میلے کا واقعہ تھا۔
تول دائیکا شخص کی معافی

ان بین سے ایک عبدالتری سعد بن ابی سرح نفا ، جو در بار نبوت بی کاتبِ وحی نفا ، جو در بار نبوت بی کاتبِ وحی نفا آپ ادشا د فرات کر تکھو ، غفور دھیم ادر وہ ککھتا علیم کیم ہے وہ مزدر جو مزدر جو مزدر جو کر ترین کے ساتھ مل گیا ، اور اس نے کہا کہ بی محد کو جہاں سے چا ہوں بھیرسکۃ ا بوں ۔ ادر اس کے متعلق براکیت نازل ہوئی

سَأُنُوْلُ مِشْلَ مَا اَنُوْلَ اللهُ - (الانعام: ٩٣) سُأُنُوْلُ مِشْلَ مَا اَنُوْلَ اللهُ - (الانعام: ٩٣) " يَن كِيلُ اللهِ عَلَالِبُ كَلَ سِهِ "

٠٠٠ دوسراتنعس مبدالترين على مقام من سيمهاس دوبانديال مقين جونبي كريم ماينه عليه وهم كوكا كاكر برا مجعلا كها كرتي مقين - تبسراتخص موریث بن نوفل تقا اور ریم پرسالت مآب کا ایدار رسانی می میش ن مقار

مچونھاشخص تقبیس بن حیابر تھا،جس کے بھائی کو ایک انعماری نے قبل کر دیا تھا جس کا اس نے خونہ ہالے لیا تھا، نیکن بعد بیں مرزر مروکیا اور قائل کو تش کر کے مکہ میلاگیا ( در میر اشعاد کہے

شفی انتفسان قاد بالقاع مسندا ید یغیج توبید دماء الاخداد ع وکانت هدور النفس من قبل قتله ید تام نفتی عن وطاء الدخداج تأ دت به قبل و حملت عقله ید سعالة بنی النجاد ادباب نادخ وا درکت تا دی واضیعت موسل ید و کفت عن الاسلام ادل والیج (توجید) میرادل اب توش بوگیا که وتی شیل میدان میں بڑا ہوا ہے اور اس کی رگوں کے تون سے اس کے کپرے تربتر ہیں - مالانکہ اس کوما دنے سے بہلے میرے اوبر شموں کا اس قدا سی مربت کر بڑی ناک والے بنی النجاد کے سرداداس کی دیت اے کربیج گئے ۔ اس میں ابنا بدلر لے لیا ابنا بدلر لے لیا ہے اب میں آدام سے سوتا ہوں اور اسلام سے بیشنے دالوں میں سی سے بہلے موں گ

پانچویں ایک مطلبی کی باندی سارہ تھی حیراً ہے کو ہرامبلاکستی اور انیا ٹرسانی کر تی تھی ۔

مچھٹاشنمس عکرمہ بن آبی جہل محراکٹر آپ کے خلاف پرسے جاتا رہنا کھاکہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔

 ابردئے ہم سے ارشا دفر ما دیتے۔ آپ نے فرابانی کی آنکھ فائن ہم بن ہوتی۔ عبداللہ بن کی آنکھ فائن ہم بن ہوتی۔ عبداللہ بن خودی ادر البوز ہر آ اسلمی نے قتل کر یا تھا، مقیس بن حبابہ کو بھی اس کی قوم سے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا تھا، حویرت بن نو فل کورسول اللہ صنی اللہ علیہ سلم کے کم سے مفرس علی شنے باندھ کر قتل کہ یا در آ میں نے فرمایا کہ

معسوائے قعدام کے سی قریشی کواس سے بعد باندھ کر قبل نہ کیا ہوئے " اور ابن طل کی ایک باندی قبل ہوگئی اور ایک بھاگ گئی ، بھر آ ہے ہے اس سے لیے امان کی درخواست کی گئی آ ہے نے قبول فرمائی ، سارہ بھی فراد ہوگئی ہوب لی سے لیے امان کی درخواست کی گئی آ ہے نے قبول فرمائی ، سارہ بھی فراد ہوگئی ہوب لی سے لیے امان صاصل کر لی گئی تو وہ آگئی گمر کھی فراد ہوگئی بیمان تک کر معنرت محرش کے عہد میں گھی والے سے آکر مرکئی ۔

اور عكرمه بن ابي جبل كا وافعداس طرح بؤاكه وه يبيد ساسل سمندركي مبانب سے گئے اور کہائی اس مخص کے سائھ منہیں رہ سکتا میں نے میرے باپ کونٹل كياب كشتى من سوار مرسف أوكشتى والمصف كهاسورة اخلام يرم لو، انهول نے یو جیا، کیوں پڑھوں ؛ اس نے کہا کہ سندری سور ، اخلاص می کا آتی ہے اس برعكرمه وسير تسمر بخداء اگرسمندرمي سودة اخلاص كام آتى سير توخشكى بهمبى اخلاص كا کام آئے گی بیرکہ کر وہشتی سے اثر آئے۔ اس کی بیوی بچواسلام لا بھی تھی اس نے رسول الترسيدان سے ليے المان ما مل كرني اوراس كى اطلاع مے كوان كياس گئی غرض عکیمہ واپس آئے اورسر کاررسالت کی خدمت میں ما منر بوئے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرایا کہ اے مہاجرسوار بخوش آمدید اس سے بعد عکر مرسلان ہوگئے ۔ اور رسول السّملي السّملير ولم سنے فرايا، تم جو مانگو سے دو نگا، مكريم ف عرض كئ آبٌ وعا فرائي كاسل كے خلاف بن نے جو خرے كيا اور جو كا كئ في سے كيا التَّداسيميات فرملية . آبِّ في دعا فرما في "اس التَّداسيميات فرما " عكريم فعرض كى ، يارسول المنو اب مين زان شرك ك ايك دريم ك برساء اسالاً

کی خاطردو دو دریم خرچ کروں گا ، اور اگرزمائز شرک میں کوئی اسلام سے خلا من کل کیا سے نواب اسلام کی تائید میں دگناعمل کروں گا۔ مینانچر عکومہ جنگ پرموک بی شہید ہوگئے۔

ان دافعات بیں جونکر مبرت رسول کی کئی مجلکیاں موجود ہیں اس لیے ہم نے تفصیل نقل کر دی ہے۔ اس سر رحا

راببول كأحكم

بہت زیادہ برڈسے یا تارک الدنیا راہبوں یاعزلت نشین راہبوں کے منعلق مکم یہ ہے کہ اگر دہ اپنے مناوروں سے لڑنے والوں کی ا مانت کرتے ہوں یا لڑائی پر کھر کا نے ہوں توان کو قتل کرنا درست ہے۔ اسپر بونے کے بعدان کا معاطم اسپر دں رقید ہوں کی طرح ہوگا، اور اگر وہ مشور سے نہ دیتے اور حباک پر اکسیا ہے نہ ہوں توان کے حوال اور اگر وہ مشور سے نہ دیتے اور حباک پر اکسیا ہے نہ ہوں توان کے حوال اور عرم مجازے دونوں اقوال ہیں۔

عورتين اوربيجي حبنكي فنيدى

سی سے مرادوہ عورتیں اور نیے ہیں جو مبلی قیدی بن جائیں بہر حال اگر ایل کتاب
ہوں توان کا قتل جائز نہیں ہے کیونکہ رسول السّر مبلی السّر ملیہ وسلم نے عور توں اور
بیوں سے قتل سے منع فرما ہا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں غلام بناکر ننہیت کے
سائند تقسیم کردیا جائے اور اگر محورتیں اہل کتاب منہوں اور مشرک ہوں یا وہر میر
ہوں توامام شافعی کے نزدیک انہیں قتل کیا جائے گا اور امام ابو منیفہ رہ کے
نزدیک انہیں تھی نظام بنایا جائے گا ، گرماں اور اس کی اولادیں مبدائی نری جائے کہ
کیونکی فرمان تبوت ہے کہ

"کسی ماں کواس کی اولا و کے فراق میں مبتلاء نرکیا جائے " ان تبدیوں کو بھی فدید نے کرا زاد کر دینا درست ہے اور بہ تبا دلہ بچے کے مکم میں سے اور ان کا فدیہ مال غنیمت ہی ہیں شامل ہے ۔ خلیفہ کے ذھے یہ منروری مہیں سے اور ان کا فدیہ مال غنیمت ہی ہیں شامل ہے ۔ خلیفہ کے ذھے یہ منروری مہیں ہے کہ ان کی حصر بیات ہے بعد فائمین کو عام معمالے کی مدسے وقع ہے کرواضی کرے لیکن اگرمسلان قیدیوں کے بدلے میں جپوڑے تو غائمین کومصالے مامری مد سے معا وضرد سے اور اگر قیدیوں کو بلورا حسان جپوٹر سے تو ہمی غائمین کونوش کرنے کے لیے معا وضراد اکر ہے۔ اگر قیدیوں کومسلانوں کی مام مصلحت کی بنا، پر جپوڑا ہے تو کھیر خائمین (غیمت پانے والے مہا ہدین) کومصالح مامہ کی مدسے دینا ہا کرنے ورز اگر ذاتی صنرورت کے تحت جپوڑا ہے تو الم اپنے باس سے معاومنہ دے۔ اگر فائمین اگر ذاتی صنرورت کے تحت جپوڑا ہے تو الم اپنے باس سے معاومنہ دے۔ اگر فائمین میں سے کوئی شخص ابنا من جپوڑ آلے دہ نر ہو تو اسے محبود مزکر یا بائے۔ مگر ائمری (مروجنگی قیدیوں) کا بر کم نہیں ہے اور اس فرق کی دوم ہے ہے کہ انسری (مروجنگی قیدیوں) کا بر کم نہیں ہے اور اس فرق کی دوم ہے ہے کہ انسری (مروجنگی فیدیوں) کوئٹل کرنا جائز فیدی عور توں اور کپوں) کوئٹل کرنا جائز کے دولوں کی مرضی خریدی میں خرور درست ہے۔ اس سے میں مال غلیمت ہوئے اور انہیں غلیمت پانے والوں کی مرضی کے بغیر حمیوٹر و برنا خیر درست ہے۔

بنوموازن كحقيدى

منگ منبی میں قبیلہ ہواذن کے بچے اور عورتیں گرفتار ہوکر مجابہ یہ ہواذن کے کردئیے گئے اور معندت ملیم سعد ہرکا بھی اسی خاندان سے تعلق کنا۔ بو ہوازن کے دفد نے دسول النہ کی خدمت ہیں رہم کی درخواست کی اور رمنا حت کا تعلق یادد وایا۔

اس واقعے کو ابن اسمحی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوب ہوازن کی عورتیں اور بچے گرفتار ہوگئے توان کا ایک و فدمسلمان ہو کہ دربار رسالت میں ماصر ہوا اس وقت دسول النہ حجرانہ کے مقام ہر قیام فرائے اور عرض کی۔ یارسول اللہ ہم نا ندان والے ہیں اور شریعی بیں، ہماری معید ت آپ سے مفی نہیں ہے۔

اگر ہم ہرا حسان فرمائے اللہ تعالی آپ ہرا حسان فرمائے گا ہم اللہ ہیں سے آپ ہم ہدان ہوں اللہ تا اللہ تعالی آپ ہرا حسان فرمائے گا ہم اللہ اللہ اللہ قالی آپ ہرا حسان فرمائے گا ہم اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی آپ ہوا حسان فرمائے گا ہم اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی آپ ہوا ہو دالیاں اور آپ کو قید ہوں ہیں آپ کی ہو کھیاں ، منا لا لیس ، آپ کو گو د ہیں لینے والیاں اور آپ کو بروش کرنے والیاں اور آپ کو بروش کرنے والیاں اور آپ کو بروش کرنے والیاں ہیں۔ اگرا سے مسے کسی موقعے ہر ہم مارث بن ای شمر خسانی بروش کرنے والیاں ہیں۔ اگرا سے مسے کسی موقعے ہر ہم مارث بن ای شمر خسانی بروش کرنے والیاں ہیں۔ اگرا سے مسید کے کسی موقعے ہر ہم مارث بن ای شمر خسانی بروش کرنے والیاں ہیں۔ اگرا سے مسید کے کسی موقعے ہر ہم مارث بن ای شمر خسانی

یا نعمان بن مندرسے درخواست کرتے نومیں امیدہے کروہ ہم برکرم کوششن فراتے اور آپ توان دونوں سے میں بہتر میں ۔ اس سے بعد انہوں نے بداشعار پڑھے۔

آمنن علینارسول الله فی کوی ب فانك المی مخدد و در بر امن علیه ای دهر ها نی بیر امن علی بین تر بین الله الله و به در بین شملها فی دهر ها نی بیر امن علی نسوی قد کنت توضعها به وا د تربیك ما تأتی و ما تدن د رخیع علنا کمن شالت نعامت به و استبنی منا فانا معتبر دهر ادامت دا دادمت دا در ان ما تنا بی بی ادرج الناس حلیا مین بی تبیر افانش کوك النعا و ان کثرت به وعند نابعد ها ما البوم ندن من از رجیم " یا رسول الله تربیم برکیم فرائید، آب بی کی ذات سے بهادی امیدی دابتیم، آب اس بیلی براحسان فرائید بیمن می فرائید، آب کی ذات سے بهادی امیدی دابتیم، آب ان مورتون براحسان فرائید بیمن می شرکی منده و در می کانفام براگذار بو بیجا بی ان مورتون براحسان فرائید بیمن می فرائد که بردرش کی سے - آب بهی تحمل ذده لوگون کی طرح نر بنا دیکیئے - ایئ سب سے بر هر کر ملیم بردرش کی سے - آب بهی تحمل ذده لوگون کی طرح نر بنا دیکیئے - ایئ سب سے بر هر کر ملیم بردرش کی سے - آب بهی تحمل ذده لوگون کی طرح نر بنا دیکیئے - ایئ سب سے بر هر کر ملیم بردرش کی ہے کی دولت بهادی حالت درست نہیں بوئی تو بم با دیکل به ولت بهادی حالت درست نہیں بوئی تو بم با دیکل به ولت بهادی حالت درست نہیں بوئی تو بم با دیکل به ولت بهادی حالت درست نہیں بوئی تو بم با دیکا تمان کے بیم بیمن شرکی گزارد میں کے کا

اس پررسول الترسلی الشرطیه دسلم نے استفساد فرمایا۔ سیچے اور عود میں زیادہ پیار سے میں یا مال زیادہ محبوب ہے ہے

انهوں نے کہا کہ اگر آپ ہیں اختیار دیتے ہیں توہیں ہماری حورتیں اور بھے الی کردیجہ اس پررسول الترسف فر با کر ہو میرے اور نیومطلب کے حصے میں آئے میں وہ تو میک تہمہیں والیس کرنا ہوں ، قریش نے کہا کہ ہم نے ابنا حصر آپ کو دے ویا انعا کے میں کہا کہ ہم نے ہی کہا کہ ہم نے ہی کہا کہ ہم نے ہی ابنا سعتہ رسول خوام کو دیا ، اقرع بن ما بس نے کہا، بی اور فرار منہ بی دیں گے ،عباس بی نوکمیم نہیں دیں گے ،عباس بی مواس کے مواس کی مواس کے مو

رسول الله کودیتے ہیں ، اس پر عباس نے بنوسلیم سے کہاکہ تم نے مجھے ذلیل کو بلہے۔
درسول اللہ ان نے فربایا کہ جوابنا حق نہیں دینا جا ہم اسے ہرآ دی کے بدلے ہیں چہ اونٹ دیں کے لہٰذاان کے عورتیں اور بچے والیس کر دو، چنا نجرسب نے والیس کرئے۔
عُیسنہ کے پاس بنو ہو ازن کی ایک بڑ صیا ہمتی۔ وہ کہنے لگا ہے عورت بڑی نسب والی معلوم ہوتی ہے اس کا بدلہ زیادہ ملے گا ۔ گر ابوصر دنے کہا ، جلنے دو، نداس کے لبول مملوم ہوتی ہے اس کا بدلہ زیادہ ملے گا ۔ گر ابوصر دنے کہا ، جلنے دو، نداس کے لبول میں کوئی سیسے بین باتی ہے اور نہیں میں کوئی فراز ، نداب یہ بی بین نے کے قابل اور نہ بچے کو دوروں ہے۔ اس پر اس میں کوئی شو ہر رہ سے ہوں گے۔ اس پر اس میں اس کے کتنے شو ہر رہ سے ہوں گے۔ اس پر اس نے اس بی اس کے کتنے شو ہر رہ سے ہوں سے۔ اس پر اس نے اس بی اور اس کے بدلے چھا ونٹ لے لیے ۔ بعد ازاں عیب نے افرع سے شرکایت کی تواس نے بھی کہا ، کہ وہ کون سی خوش اندام کمی (حس کا تجھے افسوس ہو

منركاررسالت كى رضاعي بمشيره

ان قیدیوں پی شیا د برست مارٹ بی عبرعزی کھی تیں ، بورسول الڈم کی رمنائی بہن تھیں ۔ ان پر کی شخص کی گئی تو وہ آپ کی خدرست میں ما صغر برئیں ادرع من کی ، بگائی کی بہن بھوں ، آپ نے استفسار کیا ، کوگی و است نے استفسار کیا ، کوگی د میں ابنی بیا در کیسیلائی اور وہ اس پر بیٹر کوگو د میں لیا تھا ، تو آپ نے کا مل لیا تھا ، آپ نے ابنی بیا در کیسیلائی اور وہ اس پر بیٹر گئیں ۔ آپ نے فر ملیا تمہیں اختیار ہے کہم عزن کے ساتھ میر سے پاس رم ویا بھنا ابنی نوم میں واپس بی بھاؤ ۔ انہوں سنے خواہش ظا ہر کی کر اُسے کیمہ مال ومتاع دسے کر واپس کیا بھا ۔ نے۔

شیمارکا برواقع بنوبوازن کے وفدکی اکدسے مہلے کا ہے۔ آپ نے انہیں ایک غلام اور ایک بائدی دی ، انہوں نے ان کی کارسے مہلے کا ہے۔ آپ نے انہیں کچھ ایک غلام اور ایک بائدی دی ، انہوں نے ان کی سے بائی ہیں۔ لیگ ان کی نسل کے باتی ہیں۔

تقسیم غنمبیت شکے احکام پر داقعیمبرت نبوی کانمونرنجی سبے اوراس میں احکام کبی موجود ہیں ، بن کا تباع مکرانوں پر لازم ہے۔ اسی مقصد سے تمت بر واقعۃ پر وانقل کر یاہے۔
منکوم عورتیں اگر قدیر ہوجائیں تو قبیدسے ان کے نکاح ٹوٹ مباتے ہیں،
نواہ ان کے شوہر کمی ان کے ساتھ قبیر مہوئے ہوئی ۔ امام ابوشنیفہ فرانے
ہیں کہ اگر شوہر ساتھ قبید مرد ام ہوتو قبیدی عودت کا نکاح باقی رسے گاء اور
اگر منکوم عودت قبیر مہونے سے پہلے ہی مسلمان مہوجائے تو وہ آزاد ہوگی وہ
عدت گزرنے پر نکاح باطل ہومائے گا۔

تقتیم کے بھرجب تک قہدی عور میں حبف سے یا وضع مل کے دیا ہے است قربت است برار دلینی رحم کا بغیر کل کے مہونا) ندسامس کرلیں اس قتیک ان سے قربت ممنوع ہے ۔ جینا کچرد دایت ہے کہ رسول الشمسلی الشرطیر وسلم نے بنو ہواندن کی قیدی عور توں کے بارے میں ارشا و فرطا یا کہ

" خبردادما مله سے دمنع عمل سے قبل اور خبر ما مله سے مین اسمانے سے قبل والسنگی نرقائم کی میاستے "

مساانون کا بو مال کفار کے قبضے میں بیلا جائے تواس قبضے سے سلمانوں کا میں ہوتی اور اگر بر مال د وبار ہ سلمانوں کے قبضے میں آ بوائے تو اصل مالکوں کو بلا معا وضد ملن بیاب ہے ۔ لیکن امام ابوضیفہ تر فرمانے بہی کہ خلبہ کی مورت میں کا فرہمی مالک بو جائے ہیں ادراس لحاظ سے اگر کوئی باندی فرون کے فیصفے میں آگر وارالحرب بہنچ تو اس کا مالک مسلمان دارالحرب بہنچ تو اس کا الک مسلمان دارالحرب بہنچ تو اس کا اس باندی سے فطری تعلق قائم کرنا سوام ہے اور اگر زمین ہوا ور فلبہ بانے والے کا فرمسلمان ہو جائیں تو دہ اس نہیں کے فریا دہ حقدار مہول کے ۔ اور امام مالک کی دائے ہہ ہے کہ اگر مالک کو اس کا مال تعسیم سے بہلے مل گیا تو وہ فریات اداکر نے کے بعد طاتو وہ فیمت اداکر نے کے بعد حقدار ہے۔ درنہ خانم رفتیدت بانے دالای ہی حقدار ہے۔

ويرول كملعلا وكوبس ملاح مبلكى فيدى بناكرغلام بنالينابيا يُزجيك علرح

ان کا خریدنا می مائزسید، ایل معاہدہ کی اولاد کوخریدنا جائز ہے گرسّی بنانا مائز نہیں ہے اور ذمیوں کی آزاد اولاد کو مذخر پیرنا مائز ہے اور منظی فیدی

بناكرغلام بنانامبا كزيے۔

اگرایک با دوافعام دخمن سے مال غیمت لائے ہوں تواس میں سے کہی خمس (ہے) لیابائے گا گرامام الد منیفہ اورامام الو بوست اورامام محد کی دائے برسے کہ حب تک بر بر نم خمس نہ لیا بعائے ۔ ان کے نزدیک مجاہدین کی ایک مقروہ تعداد سرتی کہلاتی ہے، جنا بخدام ابو بوسعت کے نزدیک نزدیک نواور نوسے زیادہ مجاہدین کی جاعت مرتبہ ہے، اس لیے کہ سرتی عبداللہ بن محب المام الد بوسعت میں تو مجاہدین کے جا عنت مرتبہ ہے، اس اعداد مرتبہ عبداللہ بن کا اختبار کے نزدیک ان اعداد کا اختبار ہمیں ہے کہ دائم من تو مجاہدین کی جا جا میں کو خالد بن سفیان کی جانب بطور مرتبہ روادہ فرایا تھا اور انہوں نے سے کو قتل کر دیا تھا اسی طرح آپ نے عمر بی امیہ خمری کو اور ایک اور خوص کو کون کر دیا تھا اسی طرح آپ نے عمر بی امیہ خمری کو اور ایک اور خص کو کہی بطور مرتبہ روادہ فرایا اسی استاد

 کم سبحہ والے بچے کا اسلام عتبر نہیں ہے۔ بذر بعہ جہرا دحیں زمین پر نسینہ مرد اس کا حکم

دورری سم کی زمین دہ ہے جوکا فرد سے بھاگ جانے کی وجہ سے بغیری دخواری کے بھاگ جانے کی وجہ سے بغیری دخواری کے بھاری کے سلمانوں کے بیف بین آجائے برزمین قبضے میں کہ نتے ہی د تعن بوجائے گا گر معبض فقہا ہے نز دیک صروری ہے کہ امام اپنے الفاظ سے و تعن کرے اور اس کو اور اگر انی اور معاظلت کے معاوضہ میں اس پرخراج متقرد کیا جائے اور اس زمین سے خراج مسلمان یا معالم سے جو بھی و ہاں مقرر مہول کیا جائے اور اس زمین سے خراج اس اور اس کی پیدا وار پر عشرلینیا و و نوں درست ہیں ۔ لیکن جو مجود س قبضے کے قت موجود موں ان پرعشرلینیا و و نوں درست ہیں ۔ لیکن جو مجود س قبضے کے قت موجود موں ان پرعشرلینیا و و نوں درست ہیں ۔ لیکن جو مجود س قبضے کے قت موجود موں ان پرعشرلینیا لازمی نہیں ہے۔ ہمرحال امام کو ہم استہار کہی ہے کال زمین پرخواج ما تم موجود کا معاملہ کرے مؤمن زبین کی بیدا وار پرعشراور نواج

دونوں جمع نہمیں ہوستے مبکہ نواجی زمین سے مشرسا قطام وگا اور برزمین دارالاسلام ین جلسنے گئے جس کا فروخمت کرنا اور دمین د کھنا مبائز نہیں ہو گا البنداس کی پرید اوار فروخت کی مباسکتی سے۔

تمیسری شم کی وہ زمین ہے جس پر ملے کے مائڈ اس شرط کے ساتھ ظبہ ماس مور زمین برستور کیا ہے۔

اس کی دوسی ہیں ۔ ایک یہ کہ ملے اس شرط پر ہو کہ زمین پر قبعنہ برقرار رہے، اس مورت میں برزمین دارا لاسلام کی وقت ہے اور اس کی بین اور رہی مائز نہیں ہے اور اس کی بین اور رہی مائز نہیں ہے اور اس کی بین اور رہی مائز نہیں ہے اور اس کا نزاج اس کا کرا پر تصور ہوگا ہو ہر مال میں خواہ اس سے باشند سے سال ان مائز اج اس کا کرا پر تصور ہوگا ہو ہر مال میں خواہ اس سے باشند سے معاہد ہوں کے باس آبا سے اور اس کے بوائر ہونی اور ہونا درہ سکتے ہیں اور باست نہ دیں تو ان سے جبر البیاجائے گا لیکن وہ بھار ماہ یازیادہ تھی دا ہوں کے سال کی مدت تک وہاں قیام کرسکیں گ

دوسرے برکراس شرط برمئے ہو کرذین کا فرون کی ملکیت رہے گا اور وہ اسلمانوں کو نراج اوا کریں گے برنواج ہوزید کے تکم میں ہوگا اس لیے اگر ہے لوگ مسلمان ہو ہائیں قونواج سا قطع ہو جائے گا۔ اس ملح سے تیجے ہیں برزین امالاسلام نہیں ہے گا ماں ملح سے تیجے ہیں برزین امالاسلام نہیں ہے گا مدا الدہد (مرزین ملح ) کہلا ہے گی اور اس کے اصل مالک اسے فروخت کرسکتے ہیں اور رہن رکھ سکتے ہیں ۔ اور حب پر زمین کسی سلمان کی ملکیت ہیں منتقل ہوگی تو اس سے نواج نہیں لیا جائے گا ۔ اور اصل مالک عبب تک معاہد ہ ملح کے پائندرہیں گے برسنور تقیم رہیں گے ۔ اور ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا کہونکہ وہ دار الاسلام میں داخل نہیں ہیں ۔ اور ان ما اومنی فری کی دائے برسے کرملے کیونکہ وہ دار الاسلام میں داخل نہیں ہیں ۔ اور ان ما اومنی فری کی دائے برسے کرملے کے برنے داراس کے یاشند سے دی ہوگئے اس بیان سے جزیہ لیا جائے۔

الرملح كے بعد دشمن معاہر ، ملح توڑ ڈالیں ، توامام شاخی کے نز دیک اگر

پہلے سے انہیں زمین کی ملکیت ما مل ہے تواسی مالت پر عل ہوگا اور اگروہ اس زمین سے مالک نہیں تو ہر زمین اب دارالحرب کے سم میں ہوگی۔ امام البومنی خرائے میں کہ اگر ان کے علاقے میں مسلمان بھی آباد ہوں یا ان کے اور دارالحرب ورمیان کوئی مسلمانوں کا شہروا تع ہوتو ہر زمین دارالا مسلام ہے اور اس کے باشندے باغی متصور مہوں کے اور اگر ان میں سے کوئی بات مزہو تو ہر زمین دارالحرب مجمی باغی متصور مہوں کے اور اگر ان میں سے کوئی بات مزہو تو ہر تو ہی میں دونوں مور تو ہی بائے گئے۔ اور الم ما ابو یوسعت اور المام محمد کے نہونو یہ دونوں مور تو ہی بائے گئے۔ ہر زمین دارالحرب قرار وی جلنے گئے۔

اموال منفوله

اموال منقوله نغیمت کے عمم میں ہیں ۔ ابتداریں مال نغیمت کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی مرضی ستقیم میں ہیں ۔ ابتداریں مال نغیمت کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی مرضی ستقیم فرمایا کرتے تھے گر حب حبال بدر کو تھے دسول اللہ میں اورا نصار صحابہ کے ما بین حجار ابوا تو اللہ سبحائہ کی جا نہے دسول اللہ مسلم کو مالک بنا دیا گیا کہ وہ اس کو جس طرح بیا ہیں صرف کریں ۔ ابوامامہ بابی سے دو ابیت ہے کہ میں نے صفرت عبادہ بن ماس بی سے دو ابیت ہے کہ میں نے صفرت عبادہ بن ماس بی سے دو ابیت ہے کہ میں نے صفرت عبادہ بن ماس بی سے دو ابیت ہے کہ میں نے صفرت عبادہ بن ماس بی سے دو ابیت ہے کہ میں نے صفرت عبادہ بن ماس بی نے سے دو ابیت ہے کہ میں سے صفرت عبادہ بن ماس بی نے سے دو ابیت ہے کہ میں سے صفرت عبادہ بن ماس بی نے سے دو ابیت ہے کہ میں سے دو ابیت ہے دو اب

اَى فَرِمَانِ اللِّي كَ بَارِسِمِ مِن استَفْسَارَكِيا -نَيْسُ مَّكُونِكَ عَنِ الْاَنْعَالَ ثَكِلَ الْاَنْعَالُ مِنْهِ وَالرَّسُولِ \* فَا تَقْنُوا اللَّهُ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ مِن (الاِنعَالَ: ١)

رسول کے بین، بین تم لوگ الشمسے ڈرد، اور اسٹے آئیں کے تعلقات

درمعت کرو یُ

مصنرت عبادہ بن صامت فراباکہ بہ آبت اہل بررمی افغال دمیوں کے بارسے بیں اختلات بریل ہوں مساف کرمیوں کے بارسے بیں اختلات بریل ہو مجاسے وقت نا ڈل ہوئی متمی ، چونکوامی قت ہما رہے والم اسے والم تقالی نے ہم سنقیم کائق ہما دے دل مما حث بہیں رہیے کتھے اس سامے المشرقعالی نے ہم سنقیم کائق کے کررس کی الم بی مطور بہر ما اور اور ایس الم کوم برد فرا ویا ، آب سنے مسا وی طور بہر ما اول

سین تسیم فراکر اپنے لیے منتر بن مجائ کی تلوار منتخب فرالی اور اس کانا ووالفقار دکھا۔ آپ نے برد کی منبیت سے اپنا معتر تولیا گرخس ( کے) نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ یہ فرمان اللّٰی نا فرل ہوڑا۔

وَأَعْلَمُوا اَنَّهَا غَمِمْتُمْ مِنْ ثَمَى فَأَنَّ بِللهِ عَبَسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلِيلُ مَا أَنْ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَ

(الانغال:۱۱۱)

"اددیمہی معلوم ہوکہ جوکچھ مال خیمت تم نے ماصل کیا ہے اس کا پانچا تحقیم انٹر ا در اس سے دمول اور دست داروں اور تیبیوں اور سکینوں اور مسافردں کے لیے سہے ہے

گویا النگرسیمانئر نے صد قات (زکوان) کی طرح منیرین کے می مقرد فرما دیئے اور اس کم پیمل کرتے ہوئے بدر کے بدیوس ننیمت کو پانچ حصتول میں تقسیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزوہ سے سطنے دالی ننیمت تھی۔

بنگ عتم ہونے سے پہلے فغیر بنائیں ہو کہ میا ہدین فغیر کے مال کا تقبیل ہو ہا سے اور بر مزہوکہ میا ہدین فغیر ک کا باب کے اور بر مزہوکہ میا ہدین فغیر ک کا باب منوبر ہو کہ میا ہدین فغیر سے دو میار ہو میا ہیں ۔ فتی ہو میا سنے ہے فردًا بعد امبر اشکر دارالحرب ہی بی غنیر سنتے ہیں کر دسے یا دارالا سلام الا کتنب کر سے بھرا مام الوننب قر فرائے ہیں کہ دارالا سلام ہی بی لا کر تقبیم کر سے ۔ منفنول کا مسلب

تقیم کے وقت سب سے پہلے مغتولین کاسلیب دمغتول کے حبم پر پایاجائے والا اسلی اور نباس تقسیم کی جائے اور ہرقائل کواس کے مغتول کاسلب دیاجائے خواہ الم مے جنگ سے پہلے اس کا اعلان کیا ہو یانہ کیا ہو۔ نبکن امام مالکٹ اور امام الومنی فام سے نز دیک بیٹی اعلان پرسی سک سے مند کے مند کا میں مندیں مبع کے معتدار ہوں سے وگر نرنہ میں۔ حب کے دوایت یہ سے کے حب نتیمتیں مبع کے معتدار ہوں سے وگر نرنہ میں۔ حب کے دوایت یہ سے کے حب نتیمتیں مبع کے دوایت یہ سے کے دوایت یہ سے کے حب نتیمتیں مبع کے دوایت یہ سے کہ دوایت یہ سے کے دوایت کیا دوایت کے دوایت یہ سے کہ دوایت یہ سے کہ دوایت یہ سے کے دوایت کے دوایت یہ سے کی دوایت کیا دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کے د لیگیک تورسول الشملی المتر علیہ وسلم کی مبانب سے ایک منادی نے آوا ذدی ۔ منادی نے آوا ذدی ۔ منادی نے آوا ذدی ۔ م

ظاہر سے کہ آگر کوئی شرط یا علان ہوتا تو وہ نئیدت کے صول سے بہلے ہوتا۔

نیزا ہے سنے ابوقتا دہ کو ان سے میں مقندلوں کا سلب عنا بیت فرایا تھا۔

مککٹ مقنول کا وہ سامان ہے جواس کے جیم پرموجود ہو بینی اس کا لباس

ادر اس کے ہتمیار اور اس کا وہ گھوڑا میں پر دہ سوار ہو اشکر کاہ بیں موجود اس

کا سامان سکک نہیں ہے مال کی جیبوں کے مال اور اس کے سامنے گھٹری

ا در میرکنهای ہے)۔

وَاعُلَمُوْا اَنَّمَا غَيْمُهُمُ مِن شَى خَاتَ بِلَهِ عُمُسَهُ وَلِتَوْسُولُ مَلِي مَالُعُمُ فِي وَالْمِهُمُ وَالْمُسَاكِمِي وَابُنِ السَّيِسُلِ -وَلِي مَالُعُمُ فِي وَالْمُسَاكِمِي وَابُنِ السَّيِسُلِ -(الانفال: ١٨)

الم الومنیغة الم الویوست المام محد اور الم مالک فرات بین کرش کے تین سفتے کیے بائیں تمییوں کا حقد پرصن کا حقد اور سافروں کا حقہ پرصن تین سفتے کیے بائیں تی دور کا حقہ پرصن کے جو تصفی کے بائیں ۔ (ور ایک حقد این عباس کی دائے یہ ہے کہ مس کے جو تصفی کیے بائیں ۔ (ور ایک حقد النا سبحان کا کھی کے مضروریات برصرف کیا بالے ہے۔

ننیمت کے خمس کے خمس سے شعق وہی میں ہونے کے سے خمس سے ستحقیق میں بینائیہ خمس کا ایک مصدرت اللہ معلی اللہ ملیہ اللہ ملیہ اللہ ملیہ وہم کا ہوا ہے بعد مصالے عامہ میں صرف کیا با آئے ہے۔ دوسرا صفعہ ذوی الفر فی بینی نبو اسم اور نبوعبر المطلب کا جمیر المیمیوں کا بینی نبو اسم اور نبوعبر المطلب کا جمیر المیمیوں کا بین خوال مسافروں کا ۔

امیرنشگرخمس گفتیم سے فادی مہوکراہل دخرج (یعنی ان غلام عود توں اور بجول اور معدور لوگوں کو میں نظریک توجہ کرونے یہ اور معدور لوگوں کو موجہ بیار نظریک توجہ کرونے میں معدور لوگوں کو موجہ بیار میں خرمیوں کو میں ان کی محتنت وشقست سے لحاظ سے غیریت بی صفتہ ملانا جا ہیں کا محتنت کر منظر اس کے معصے سے برا بر مزم ہو۔ اگر سینگ سے ختم ہونے مسے بہلے اہل دختی کا نقص ذا کل ہوجائے مثلاً غلام اُزاد ہوجائے بجیہ بالغ ہوجائے ، اور کا فرمسلمان موجہ سے توانہ ہیں دیگر مجا ہر بن کی طرح پوراسے سے کے مطابق انہیں اندام منظر میں بار میں کا موجہ کے مطابق انہیں اندام میں منظر میں باکہ کا مدر اگران کا بر مالمائے گا۔ اور اگران کا بر مالمائے گا۔ اور اگران کا بر مالمائے گا۔ اور اگران کا بر مالمائے گا۔

ابل هباد كالعصه

بنی کیونکو میره کانفسیم کے بعد امیر شکر منبیت کو مجاہدین میں ہی کرسے میاہدین زاد، مسلمان اور تندر رست مرد ہیں، اس میں الرسنے والے اور ندار میں والے دونوں شریک میں کرنے میں اس میں الرسنے والے اور ندار داند اور نعا ون کرتے ہیں بینانچہ فرمان الہی مدد اور نعا ون کرتے ہیں بینانچہ فرمان الہی

وَفِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوْ إِ قَاتِلُوْ إِنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوَادُفَعُوُ إِ الْحَلَى ١١٠١)
" اور ان سے کہاگیا، آؤ اللّٰہ کی را میں حبنگ کرد، یا کم از کم (لم خِنْهر کی)

یرا فعت بنی کرو<u>ی</u>

یں دوتا ویلیں ہیں، ایک یہ کہ اس سے کمٹیر سکواد رکشکر کے الدیں میانا) مرا دہ ادر یہ رائے این جربے اور سے اور دوسری راستے این عون کی سے کہ اس سے مراد گھوڑے یا بندھنا اور ان کی پرورش کرنا ہے۔

قیمت گفتیم واجب ہے اور تسیم کندہ یا امیر اشکرے انتیاری نہیں ہے جب کہ امام مالک فرملتے ہیں کہ مال غیمت کی تقسیم امام کی رائے پرموقوت ہے کہ دہ جا ہے تو فائین میں برا بقسیم کردھے یا ان میں کم وہیش کر کے تسیم کرے اور جا ہے تو فائین کے ساتھ ان لوگوں کہ بھی شر کی کر لے جومحض مینگ میں کسی طور شر کی رہے ہیں گرفرمان نبوت ہے کہ

" علیمت ننرکائے مینگ کے بیے ہے۔

اس فرمان سے امام مالک سے مذکورہ بالامسلک کی تر دید ہوتی سے۔ بہرمال فنیمت ان لوگوں سے العصب حومنگ بیں موجود ہوں ۔ اقتسیم بیں سواد کا معترمیدل سے زیادہ ہے اس لیے کرسواد کی شفت زیا دہ ہے مگر مقدار زائد کے اوے میں فقہلئے کوام کے مابین اختلات ہے سے انجیرامام الدسنیفروم کہتے ہیں ،کہموادیکے دوسے ہوں گے اور پیدل کا ایک معتبرا ورامام شافعی فرماتے بي كرسواركوتين حصه وتيه مائين اور بيبل كواكب مصته ديا مبلية كايسوار كالصهرت گھٹرسواروں کو ملے گا ، تیجر، گدھے ، اونٹ اور پائنتی سے سواروں کو بیدل کا حقرقہ یا مبائے گا- الیتنگھوڑوں بی امیل اور غیراصبل گھوڑ<u>۔ سے برا</u> برہی ۔ گرسلیان ہی بیبر کی دائے۔ ہے کہ صروب امبیل پیش زدگھ وڈول کا معضر دیا مائے۔ گھوٹرے کا مقد جنگ میں ساتھ لانے پر موگا اوراس پر سوار موکر حنگ ہیں شرکت منر دری نہیں ہے اوراً كرهوري كوتيجيك شكرم حبور ديا توحقتربين سلك كارا وراكركو أي شخص المالى یں کئی گھیوٹرے کے کرشر کی بو آنوا سے ایک ہی گھوٹرے کا حقد سطے گا، امام ابرسنیفهٔ ادرامام مخترکیمی بهی ماسئے ہے ۔ گرامام ابدیوسسٹ فرملتے ہیں کہ د و محموروں سے مصنے دئیے مائیں سے ۔ اور یہ تول امام اوز اعی کا مجی ہے سبب کہ ابن عیینه کی رائے برسے کریننے گھوٹیسے لڑائی بیں مصروب ہوں ان کا مصر لگا باتیا۔ اورس كالكسور الشانى بس تشريب مهوكم سرام واس كالمجي معتربيك كاا ودبغ برشركت تتعيم إ ہوتونہیں ملکے کے اسپینی کی سکانخودسواری موٹ کی مورت میں بھی جے ای اومنیفر

کی دائے ہے ہے کہ اگر سوار بااس کا گھوڈ ا دارالحرب ہیں داخل ہوکر مربیائے تواس کا حقہ اللہ علی کا ۔ مبنگ ہے تی ہونے سے پہلے مین لوگوں کی مدد آئے دہ بھی غنیمت ہیں حقہ الر بیں اوراگر بیرمدد منبگ ہے تھے ہوئے کے بعد پہنچے تو یہ لوگ صفتہ دار نہ ہوں گے ۔ مبی اوراگر بیرمدد منبگ سے تھے کہ اگر مبنگ سے تھے کہ اگر مبنگ سے تھے المردی جا حت دارالحرب میں داخل مو مباہدین تنبی شخواہ نہ طبی ہو ہوا برموں سے ۔ دارالحرب میں داخل مو مباہدین تنبی شخواہ نہ طبی بھر ہوا برموں سے ۔ واسے مباہدین اور وہ مباہدین تنبی شخواہ نہ طبی بھر ہوا برموں سے ۔

اگرکوئی جماعت خلیفہ کی اجازت سے بغیر جہاد کر ہے اور مال نغیرت ہے کہ اُسے نواس سے بھی خمس لیا مبائے گا گرام ابوسنیفڈ کی رائے ہے کہ خمسن ہمیں لیا مبا گا اور من کے نزدیک اس غنیرت برملکیت ماصل نہیں ہوتی۔

اگرکوئی مسلمان امان سے کردارالحرب بیائے باکوئی مسلمان ڈیمنوں سے باست تقا اورائنوں نے رہا کر دیا ، تواس کو بیرمائز نہیں ہے کہ وہ ان شمنوں کوسٹیسم کا مبان کایا مال کانفصال مینجائے اور ان کوامن دینا اس کے ذیہ صروری ہے بجبکہ داؤدردی دلئے بیسے کرسلمان ان کی مبان ومال تلعث کرسکتا ہے سوائے اس کے كدوه اس سيدامان ك طالب بول، توكير ملح سيدر بنا لازم اور للف كرنام أا إلى --دوران حنگ جن محاہرین نے دادشجاعت دی مواور سخت آزمائشیں مواشت کی ہوں توغیبت بیں ان سے <u>حصہ س</u>ے ملاوہ انہیں مفاد عام کی مدسے بی انعا کہ دیا جائے۔ عبداسلامين رسول الشرطى الشرطيبرسكم فيسب مسير لاحمن الميظم محتم مصرت ممزه رخ كوديا تغااوران ك بعدرييع الاول سيميم بس عبيده بن مارث رظك عطا فرمایا ، ان کے ساتھ معنریت سعدبن وقامن ہمی قریب ترین یا نی کی طرد روانہ بوئے کفارِ مکر کاسردار مکرمہ بن ای جہل مقابعی پرسعد نے تیر میلا یا اور وہ نشا نے پرلگا اور براسلام کی تاریخ بی سب سے پہلا تیرمفنا یچنا بچرا مہوں نے براشعاد کیے۔

الاهلااتي رسول الله انى ﴿ حبيت مِعَابِتي بِصِدُورَيْبِلِي

اذودبهااوا المهم ذیا دا به بکل صفونة و سکل سهل فیما و دام فی عدد به اسبهم یارسول الله قبلی و دام فی عدد به اسبهم یارسول الله قبلی و د داک ان دیده بین صداق به و د و حق ا تبت به و عدل اترجه ) کبارسول الله ملی الله ملیه وسلم سے پاس کوئی برخبر ہے گیا ہے کہ مَن نے لین نیزوں کے کھلوں سے اپنے سامقیوں کی مدد کی ہے اور ہرزم اور سخت نیمن سے دیمنوں کی مدافعت کی ہے ۔ اے دسول نوا مجمد سے پہلے کسی نے دیمن مجتبر اندازی نہیں کی اس کی در بر ہے کہ آپ کا دین سیاسے اور آپ می وافعا دن ہے کرآئے تیں سے کی در بر بر ہے کہ آپ کا دین سیاسے اور آپ می وافعا دن ہے کرآئے تیں سے میں معاصر جمور کے توا پ سے کہ ان کی معذرت نیمول فرمائی اور النہوں نے اس معلی جو مبتقت اور بیش دستی کئی اس سے درگذر فرمایا۔



## جزيبا ورخراج

الترسیمائد نے مشرکین سے سلانوں کو دوخوق دلائے ہیں، ایک ہِمُزئیراوردیمرا منراج ہیر دونوں حقوق بین امود ہیں کیسل ہیں اور بین امود ہیں ان ہیں فرق ہے۔ بعد ازاں ان دونوں کے علیم دہ ملیم دہ اس کام ہیں ہجن امود ہیں ہیکساں ہیں، دہ ہیں ہے۔ ازاں ان دونوں سے علیم دہ ملیم اور تذلیل سے طور پر لیے جانے ہیں ۔ ا۔ دونوں مثل کی اہانت اور تذلیل سے طور پر لیے جانے ہیں ۔ ۲۔ دونوں مال فئے ہیں اور فئے سے مصارف میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ سال گزرنے پر دممول کیے جانے ہیں اور اس سے پہلے دمول مہیں کے جانے۔

اورجي اموريس ان ونون مين فرق سهدوه يربي كر

ا- برزینس فرانی سے ابت ہے اور خراج نیر دیجہ استہاد نا بت ہے۔

۷- جزیری ابتدائی مغدار متعین ہے اور انتہائی مغدار استہادی ہے۔ سب کہ خراح کی ابتدائی اور انتہائی دونوں مقداریں اجتہادی ہیں۔

س-بزبر کیالت کغرومول کیابا ناہیے اور اسلام لانے سے سا قطم دہ باتہ ہے اور اسلام لانے سے سا قطم دہ باتہ ہے اور نراج کغراور اسلام دونوں مالتوں ہیں لیابا ناسیے ۔

سے کیونکر براننخاص برنی کس کے حساب سے عائد مونا ہے۔ اور بر لفظ سرزاء میں تن سے کیونکر بر کفر کے بدلے کے ملور بران کی تذلیل کے لیے لیا با نا ہے۔ یا یہ کہیے کہ سخربیان پر مہر بانی کر ستے موئے ان کی حفاظت کر نے اور انہیں امن دینے کے بدلے میں لیا بانا ہے یعزیر کے بارے میں فرمان الہی حسب ذیل ہے۔

که جزیر بدل ہے اس امای اودحفاظت کا بجد ذمیوں کو اسلامی مکومت پی عطاء کی میاتی ہے نیز وہ ملامنت ہے اس امرکی کہ بہلوگ تابع امر بننے پردامنی ہیں۔ (نفہیم القرآن سمبعہ ۲۰)۔ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْمِيْ وَالْحِوْوَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَمَرَاسُهُ لَهُ وَلَا يَهِ يُنِوُقَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحِزْرَيَةَ عَنْ يَهِ وَكَا هُمُ مَا غِوُونَ - (التوبه: ٢٩)

" عبنگ کرد ابل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہواد ٹر اور د ذرآ نر پرایان نہیں لاتے اور سو کمچہ الشراور اس کے رسول نے سرام قرار دیا ہے اسے سرام نہیں کرنے اور دین مق کو اپنا دین نہیں بنانے (ان سے لاو) بہاں نک کہ وہ اپنے یا تھ سے جزیہ دیں اور حبو نے بن کر رہیں ہے

أيت جزبير كي تشريح

آئیت بالایں وارد السن ین لایڈ منون اہل کتاب سے تعلق ہے۔ پیزکم یہ لوگ توسید خدا وندی کے قائل تھے، اس لیے ان کے مؤمن نرہونے کے ومعنی ہوسکتے ہیں ایک یہ کا بال میں اللہ یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرے برکہ اللہ کے رسول معنوت محمد کرایاں نہیں لائے تھے۔

دلا بالبوم الاخو کے بی دومغہوم ہوسکتے ہیں، ایک مغہوم بہ ہے کا گرچ الم کتاب ہزار اور مزاد کے قائل کتے گر آخرت کی وعید سے نہیں ڈرتے کئے۔
اور دوسرامغہوم یہ ہے کہ وہ فداسکے بیان کیے ہوئے عذاہ ہے نہیں ڈرنے کتے۔
ولا بعصوصُون ماحی مرالله وس سوله کے بھی دومفہوم ہیں۔ بینی ان
کی شریبت کے وہ امور جن کو انٹر سبحا نئر نے منسوخ فرما دیا ہے ان کو حرام نہیں
مجھنے۔ یا پرمغہوم ہے کہ جوامور السراور رسول نے ان برحرام کردیئے میں ان کو

دلاید بنون دین العق سے مراد کلبی کے نزدیک نورات اور انجیل می و ارد انباع رسول کے بارسے میں فرمودات ہیں۔ گرجہورفقہاء کے نزدیک اس سے اسلام میں دانیا و مسلول کے در اسلام میں دانیا و در اسلام میں در اسلام میں

من الدندین او تعاالکت اب میں می دو تفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان توگوں کی اولا وجہیں کتاب دی گئی (بعنی اولا دانمبیائر) اور با وہ لوگ جی کے درمیان کتاب موجود سے کیونکہ بلحا ظرا تباع دہ بھی اولا دکی طرح ہیں۔

حتی بعطوا الحن به کمی دوفهوم بوسکتے بیں العین بہان مک کو ہرزیر داکردیں، یا یہ کہ وہ برزیری ذمے داری فبول کرلیں، کیونکہ ذمیے داری قبول کرنے کے ساتھ ہی دہ مامون مہو جائیں گے۔

لفظ جزیہ کے بارے میں می دو آرادی، ایک تویہ کرید ایک محیل ناکہ ہے حس کی دضا صت سے بغیر مفہ کا کا نعیق نہیں ہوسکتا، اور دو مری رائے یہ تہے کہ سری دخیر کا نعیق نہیں ہوسکتا، اور دو مری رائے یہ تہے کہ یہ ایک عام لفظ ہے ادر سبب نک اس کی کوئی تفعید میں دیل کے ساتھ وار دنم ہو اسے عام ہی تنصور کرنا ہا ہیں۔

عَنْ بِهِ كَمِعِى دومفہو بيان كيے گئے ہيں ايك يركريہ ذمي جزيرغِنا اور قدلا كي مورست ميں اور دوسرامفہوم بربان كيا گيا ہے كہ ان سے جزير اسلام كي بالادستى اورا فتال كى وجرسے ليا جائے گا۔

مناغِیُ فن کایا تو بیمفہوم ہے کہ وہ ذلیل ادر پا مال موں ، بابر کہ وہ اسمالا می کا ذمہ کے سامنے مرکوں ہوں اور ان کے دارالاسلام بیں رہنے اورا سکام اسلامی کا ذمہ قبول کرنے ہوا ہمیں اور تفظ دیا جائے تاکہ دہ ہُرامِن شہری بن کررہ سکیں ہونا نچہ معفریت نا فع بن عمروا سے دھا بہت ہے کہ دسول الشم نے یہ انٹری دمیت فرائی تھی کہ معفریت نا فع بن عمروا سے دھا بہت ہوئے ذھے کی مفاظمت کرنا ہے

جزيرك احكاكم

ابل عرب سے دیگر خیرسلموں کی طرح ہوز برلیام باسے گا۔ امام ابو مغیفہ دو کی لائے بہت کے اہل عرب سے مرتدین میں ان کی الم نام میں ان کی الم نام سے مرتدین میں ان کی الم نست ہے۔ مرتدین دم رہوں اور میت پرمتوں سے میں ہزیر لیاجائے گا، گھرام ابو مغین و کے نزدیک عرب بنت پرمندوں سے میں ہزیر لیاجائے گا، گھرام ابو مغین و کے نزدیک عرب بنت پرمندوں سے میں ہزیر لیاجائے۔

الل کتاب سے مراد عبسائی اور میہودی ہیں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں میں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں ان سے جزیر لیا مبائے گا اور مجزیر سے معاسلے میں مجوسیوں کو کھی ان اور ان کی عور توں سے نہا ہے کہ نا کی طرح تعسود کیا جائے گا ، مگر مجوسیوں کا ذبیحہ کھا نا اور ان کی عور توں سے نہا ہے کہ نا مرام ہے۔

صمائیکی اورسامرہ اگرامول وعقائدی پیہود ونصاری کی طرح ہوں تواق سے مجربہ بیا میں اگر میں میں اگر میں میں برسے میں فروعی عقائد کا کوئی کھا طرح ہوگا، بیکن اگر ہے گا۔ میں گرگہ اوراس بارسے میں فروعی عقائد میں می مختلف ہوں ، توان سے جزیرہ ہیں لیا جائے گا۔

اگرکوئی شخص شروع ہی ہیں عیسائیت یا یہود بہت اختیار کرے قواس کوس کے فرہب پر باتی رہنے دیا جائے گا۔ ایکن اگران کو تبدیل کرے داخل ہو قواس کواس نئے مذہب پر باتی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اور جس کے خرج ب کا علم نہواس سے کی جزیر لیا جلنے گا، لیکن اس کا ذبیح مطال نہیں ہو گااور جوشخص میں و دبیت جبور کر میں اس کا ذبیح مطال نہیں ہو گااور جوشخص میں و دبیت جبور کر مسکت عیسائیت برقائم نہیں رہ سکت اور اسے اسلام قبول کرنے تو میں مرب کو اختیار کرنا جائے گا، اور اگر وہ اس مذہب کو اختیار کرنا جائے ہوں سے ہادے میں دوا قوال ہی کرانمذیار کرسکت ہے اور ہر کہ نہیں افتیار کرسکت ہے اور ہر کہ نہیں دوا قوال ہی کرانمذیار کرسکت ہے اور ہر کہ نہیں دوا قوال ہی کرانمذیار کرسکت ہے اور ہر کہ نہیں کہ اختیار کرسکتا۔

نیبراور دوسرسے مقامات سے میجودی جزیہ کی اوائیگی کے لماظ سے مکیساں حیثیت سے مال ہیں۔

جزیرصرف اکداد اور ما قل مردول برلازم ہے۔ عود تول بچوں اور مینون اور فلام پرلازم نہیں ہے کیونکہ براولاد اور تابع سے کم بی بی یے بنائخ راگر کوئی عورت اسپنے شوہر یا بہت مدادوں سے معرابوتو اس سے جزیر منہیں لیا ماسئے گا ، کیونکروہ دراصل

له سابین : صابی کی جمع مفظی منی فرب بدل لینے والا اور نوی وی دعونا بنها ما بینی مبتر بددینا ا

ابنی قدم کے لوگوں کے تابع ہے اگری وہ اس کے دست ند دارنہیں ہی ،اوراً کوئی عورت دارا لحرب سے آگر دارالاسلام میں بس بلے اور از خود جزیر دینا چلہ تد وہ اس کی با نب سے بربرہوگا ، بحزیم تعمور نربوگا اور اگروہ منز دینا باہے تونہیں لیا بائے کا ،گر ہرج بدکہ وہ بحزیم معلی میں ابنی قوم کی تابع نہیں ہے کی اسلای مکومت اسلامی محومت اسلامی مرسے کی۔

مُنْتُی امشکل سے جزیہ بیں کیا جائے گا اور حب بیٹا بٹ ہوہائے کہ وہ مردہی سے تابت ہوہائے کہ وہ مردہی سے تاب کہ وہ مردہی سے تاب کا اور آئندہ کمی لیابا تارہے گا - جزیبہ کی مقدار

جزبہ کی مقلار سے بادسے بی فقہائے کرام سے مابین اختلاف ہے۔ امام الدھنیقرشنے بزیہ دہندگان کو بی طبقہ ورسی کا بیت بایک طبقہ دولت بمندوں کا بین برسالا نداڑ تالیس علی می بزیہ لازم ہے دوسراطبقہ سے سطور کول کا جن پر بچ ہیں در ہم سالانہ اڑ تالیس علی می بڑیہ لازم ہے اور تبیسراطبقہ تنگدستوں کا جن پر بارہ ور ہم سالانہ برزیہ لازم ہے اور تبیسراطبقہ تنگدستوں کا جن پر بارہ ور ہم سالانہ برزیہ لازم ہے اور بالم ماحث کے نزد کیا بیشی نہیں ہوسکتی اور اس میں ماکم کاج بہاد کو بھی دخل نہیں ہے۔ ور امام شافی کے نزدیک جزیہ کی کم سے کم مقداد ایک فیزار شعین برمونو و ن ہے۔ اور امام شافی کے نزدیک جزیہ کی کم سے کم مقداد ایک فیزار شعین برمونو و ن سے داور امام شافی اور اس مقداد سے نہیادہ کا تعلق امام کی دائے سے ہے اس سے کم نہیں ہوسکتی اور اس مقداد سے نہیادہ کا تعلق امام کی دائے سے ہے اس سے کم نہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق سب سے سادی نے یا مشاف کو رہم مقداد الائمی ہو تا ہو ایک مقداد الائمی ہو تا ہو دو ایک مقداد کے مطابق سب سے سادی ہے اور اکا می دو ایک مقداد الائمی ہو دو ایک مقداد کے مطابق سب سے سادی ہے اور اکا می دو ایک مقداد اس میں میں مقداد کے مقداد الائمی ہو دو ایک مقداد کی میں مقداد کے مقداد کے مقداد کے مطابق سب سے سادی ہو دو ایک مقداد کی مقداد کی میں مقداد کو میں مقداد کی ایک مقداد کی کرد میں تو کہ جو دو مقداد کی ایک مقداد کی کرد ہو تو کہ جو دو مقداد کی مقداد کی مقداد کی دیک مقداد کی مقد

کسی اور ماکم کواس میں رود بدل کا اختیار تہیں ہے۔

اگرجزید دہندگان سے دگنا بہزید دینے پرمسالحت ہوجائے قویم ملح دابت الرحزید دہندگان سے دگنا بہزیر دینے پرمسالحت ہوجائے قویم ملح دابت میں المرحزی نظلب سے دگنا بہزیر وصول کے بہراء اور بنی تغلب سے دگنا بہزیر ہے فرمایا تھا، گر عور توں اور بجوں سے مہر موال نہ ومول کیا جائے۔ اس لیے کہ میہ برہر ہے اور اس کے سے مہر مال در اس کے مور توں اور بجوں سے مہری کی اور ایر زکوا ہ نہیں ہے کہ عور توں اور بجوں سے میں کی مدر توں اور بیان کی اور ایر زکوا ہ نہیں ہے کہ عور توں اور بجوں سے میں کی مدر توں اور بھی کی مدر توں اور بھی کی مدر توں اور بیان کی سے میں کی مدر توں اور بھی کی مدر توں کی توں کی مدر توں کی توں کی مدر توں کی توں کی مدر توں کی توں کی مدر توں کی مدر توں کی مدر توں کی توں

بست -اور اگر جزید دسبندگان جزیریمی دینا جا بی اور اپنی طرحت سے داسلامی مکومت کو، مد قریمی دینا جا بی، توبید دونوں کالیبنا درست ہے اور اگر ایک ہی دینا جا بی اور اس کی مقدار ایک دینا درسالا نرسے کم مذہو توبید زکوا ہ جزیری ہے -

تبخريه كيمعليك فأنمرائط

معامل بربد کی کمچدا ورکمی شرا کط بی بین میں سے رج ذیل پیشر کی طولائی ہیں۔ ۱- جزیر دہندگان قرآن کریم پر اعتراض یا اس میں تحراجیت کا ذکر مذکریں۔ ۱- سرسول الشرصی الشرطیر وسلم کی مکذمیب اور توہین شکریں۔ ۱- اسلام کی پرائی مذکریں اور اس پراعتراض مذکریں۔ ۷- مذمسلمان محدست سے زنا کا ارتبکاب کریں اور نداس سے نکاح کی جسارت ب -

۵ کسی سلمان کو قدیمب اسلام سیے برگٹ ندم کریں ۔ اور شاس کے بیان و مال پر دست درازی کریں ۔

۱۳ اہل جرب کی اعانت شری اور ندان کے گئی سے اور کان مرک اور اگر ان پر جہدا مور بغیران کی وضاحت کے بھی سزید دم ندگان پر لازم بی ، اور اگر ان شرائط کا ذکر واعل کر دیا ہا ہے تو اس کا مقعد با خبر کرنا اور معاہدے کوئوکد بنانا ہوگا ، اور اگر ان بی سے سے امر کی بابندی نہوئی تومعاہد ، ذمہ تو شعابی بنانا ہوگا ، اور اگر ان بی سے سے امر کی بابندی نہوئی تومعاہد ، ذمہ تو شعابی بنانا ہوگا ، اور اگر ان بی سے علاوہ درج ذبل خیر لازمی شرائط ہی بین کا اگر معاہد میں ذکر ہوتو لازمی شرائط ہی بین کا اگر معاہد میں ذکر ہوتو لازم ہوں گی ورنہ نہیں۔

۱- ذنی ناکی لباس پہنیں اور زنائین کراپنے آپ کومسلمانوں سے بدار کھیں۔ ۲- اپنی تعمیرات مسلمانوں کی عارتوں سے لین دیمرس ۔

۳- نا قوس کی آواز اور اینی کتابی پر مصنے کی آوازیں سلمانوں کو ندستائیں۔

٧ - كملم كملاح نوشى سع بربنركري اورمليبون افتيزيون كوير الاسلين ن

لأيل ر

۱ ۵ - مردون کوخاموشی سے دفن کریں اور ان پرنومراورشورنہ کریں۔ ۲- املی اور عمدہ گھوڑوں پرسواری نرکریں، البتہ نچروں اور گدموں پرسوار ہو سکتے ہیں۔

ان شرائط میں سے کسی شرط کی مثلاث ورزی پر عبد کشکنی تولازم نہیں آئے گی گر بہر سال معاہدہ کی ایک شق کی مثلاث ورزی پر تا دیبی منزادی جاسکے گی۔ اوراگر معاہد میں بہ شرائط شالی نرموں تو مجرکوئی گرفت مہیں ہوسکتی ۔

امام کوبیا ہیں کہ معاہرہ ذمری تمام سطے شدہ شرائط کی نغول مختلفت ٹمہڑ ہے۔ دفا تربی بھجو ادسے تاکہ ان ٹرائط کی مثلافت ورزی پرگرفت کی مباسکے کیونکہ ریمبی نوچو سكنا بهد مختلف اقوام سع معابده كى مدامدا شرائط مطيهول -

قمری سال سے گزر نے پرسال میں ایک مرتبہ جزید اداکرنا لازم ہے۔ اگر کوئی ذمی دوران سال مرجائے تواس کے ترکے سے جزید وصول کیا جائے اور اگر کوئی ذمی مسلمان موجائے تواس سے کچھا جزید (جوبا تی ہو) لیا جائے گا۔ لیکن امام منیفر جسکے نزدیک موت سے اور اسلام سے کچھا اجزیہ سا قط مہوجا تا ہے۔

اگرذی در کا بالغ مومبائے یا کوئی ذی مجنون افا قدبا میائے نوسال سے شروع مورنے ہے بعداس سے جزیہ لیا بائے گا۔ اگر کوئی ذمی بیدائے تنگدست ہو مجر الدار مورنے تواس سے جزیر لیا مبائے اور تنگدشی کی مالمت میں مہلت دی مبائے ۔ مگر بوڑھے اور تنگد کی مالمت میں مہلت دی مبائے دکی مالمت میں مہلت دی مبائے دکی مالمت میں مبائے دکی سے جزیر ما تطاب ہیں ہے حب کر بعض فقہار کنے دکی ماقط ہے اور ان کے نزد کی تنگدمت سے میں ساقط ہے۔ دران کے نزد کی تنگدمت سے میں ساقط ہے۔ دران کے نزد کی تنگدمت سے میں ساقط ہے۔ ذمیر ل سے توقی ق

ذمیوں کے درمیان (نی کے اپنے عقید سے اور خربی اختلاف کی مورت میں کوئی درامیان ان کے شہرات کا ازالہ کیا جائے ادرانہ بیل جائز میں کوئی درامین میں کوئی درامین کے اندالہ کیا جائے ادرانہ بیل جائز وہ مورہ اپنے معفوق سے تعلق متعدم است اپنے ما کم کے پاس سے جائیں اوراگر وہ خودہ کا رہے ما کم کے پاس مقدم لانا جا ہیں تو قانون اسلامی کے تحت تعدم کی بیائے اور اگر وہ کسی میز لئے مدے مستوجب ہوں توان ہرسز ائے مد بوری کی بیائے دادراگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دادالی برب والی ہیں جو بیاجلئے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دادالی برب والی ہیں جو بیاجلئے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دادالی برب والی ہیں جو بیاجلئے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دادالی برب والی ہیں جو بیاجلئے اور ایک میں متعدوم کوگا۔

مین لوگوں سے سلمانوں کا کوئی معاہرہ ہو (الم عہد) وہ دارالاسلام آئیں تو انہیں میا الم اللہ میں اللہ اللہ میں الم اللہ میں میا ہے اور مالی تحفظ ما میں ہوگا اور وہ جار ماہ تک بغیرسی جزید کے درمال میر تک بیر تک بیر اداکر کے قیام کرسکتے ہیں ۔ الل دونوں مرتوں کے درمیان ترت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلا من سہے۔

این معلی ف کے ملاوہ دعم غیرسلموں کی مرا فعت مسلما نوں برلازم نہیں ہے

لیکن ذبیول کی دوسرسے غیرسلموں سے مانعت بھی سلانوں ک فعداری ہے۔ اگركوئي عاقل بالغ مسلمان كسى حربى كوامان ديد في عاقل بالغ مسلما نول براس كى پابندی لازمی سے - امان دینے بس مورست مرد اور فلام اور آزاد سب سساوی ہیں۔ مبكن إلمام ابومنيفرد كى داست يه به كر أگر خلام كومسلما نوں كى جانب سيے نبگ بس مشركمت كى اجازت نهوتواس كالمان دينا درمست نهي سبعدا وراسى طرحان كے نزدبك نبط اورمجنون كالمان دينا درمست نهين سبعه دادراگروه بالفرض كسيكوامان دسے دیں تووہ برستورم بی رسے گا، مامون نہیں بن سائے گا، البنداگر مربی اس قانون سينظ وا تعن بوتولسے واپس دادا بحرب بیلنے کی امیازست ہوگی۔

ال جديمون يا ذميعي وقت ومسلمان كے خلا مت منصبار المعاليس كے اس ونست مربي بوبائي سك اوران ميسسدر السنه والون كوفت كرديا باست كا اورباقي لوگوں کے ساتھ ان کے انکار یا رمنیا مزری کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔

اگرذمی میزید کی او اینگی ندگری توم عبر کمکنی منتصور موگی کیکن امام ابوسنیفرسے نر دبك صرفت جزم كي عدم ادايگي عبار كني مغين سي حبيب كك وه دارالحرست معاملين بلكم صرف بزیرنه دسینے كى مورت يى ده قرمن كى طرح اس كى بعديں ا دائيگى كري كے۔ ذى دارالاسلام مى نيامعبد ياكنيه تعميرنهي كرسكت اگركري كي تواس كو منهدم كردبا باست كا، البندانهين پرانى عبادت كابول كى مرمت كى اجازت بوگى ـ

ذ می اگرعه دمکنی کریں توجہت نکس وہ نو دسیلما نوں سیمے خلاحت برسر رہی کارنر موجائيس، ان سے حِنگ كرنا، امنيس مارنا، ياان كولۇنناياان كے اہل وعيال كو كرفيار كمنا جائز منبي هي ملكانهي دارالاسلام مصينكال كردادالحرب كييج ديا ماسق-جراح

سخراج زمین پر عائد شده ایک حق سے۔ قرآن کومیم میں اس کا تذکرہ بجزیدسے على الكياكياسيداس بيديد المرك الينهاد برموفود سبد وقرآن كميمي ارشاد أَمُرْتُسُ مُكُمُمُ خُوْرِجًا فَخَمَ الْمُ دَيِّلِي خَدَيْرُ والمؤمنون : ٢٠) "كيانوان سے كچھ مأنگ را ہے، تبرے ليے توتيرے دب كا ديا ہى سر "

خور کے اور فرکا ہے گئے ہیں، ایک اجرا ور دوسے نفع۔ اور فرکا ہے کہ ہیں، ایک اجرا ور دوسے نفع۔ اور فرکا ہے کہ بین مینا نو کلیں کے نزدیک اس کا مفہوم ہیاں کیے گئے ہیں، جنا نو کلیں کے نزدیک اس کا مفہوم ہیں ہے کہ آپ کے دب کا در ق دنیا ہیں اس سے بہتر ہے ۔ اور صغر بت سے سن ہم فہوم ہیان کرتے ہیں کہ آپ کے دب کا انجر آخر اخرائے دیں اس سے بہتر ہے۔ اور غربی العلام کہتے ہیں کہ فوج اور نزراج ہوں پر العالم کہتے ہیں کہ فوج کا در نزراج ہوں ہیں کرا ہے اور نزراج کو کہتے ہیں ہونا ہے۔ ہم خواجی کہ اسمان اس منی میں ہے۔ میں ملک ہونے کی افلاسے کمی فرق سے اور اور کا کہ فران کا مناز جی اور کو کہتے ہیں کہ المناز جی اور کو کہتے ہیں ملک ہونے کی افلاسے کمی فرق سے اور ان کا منزی کم کم کم برابدا ہے۔ مہر سال زمینوں کی میار تسمی میں ہیں۔

ا۔ وہ زینیں ہوآ غازہی سے سلمان کا شنت کریں اور انہیں آباد کریں، یہ عشری زبنیں ہول گی اور ان پڑواج نہیں لیا جائے گا، اس کا مفعل ذکراریا کوان انہے زمین کی آباد کا دی) سے تنسن پندو ہویں باب میں آئے گا۔

۷- وہ زینیں جن کے مالک مسلمان موجائیں ، ان سے ستعن وہ خود ہی ہوں کے ۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے کہ امام کو اختری ہوگی اور اس پرخراج لیبنا درست مزموگا، لیکن امام ابوسین فی کر اس کے دامام کو اختیار ہے کہ نئوا ہ وہ مشری برگا، لیکن امام ابوسین فی دائے بہ سبے کہ امام کو اختیار ہے کہ نئوا ہ وہ مشری برا یا مزم اج منفر دکر دے تو وہ عشری بری بریل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کرنے کی صورت میں محشر خراج بی بدل سکتا ہے ۔ مام شافعی کے نزدیک مورث میں محشر خراج بی بدل سکتا ہے ۔ مام شافعی کے نزدیک اس زمین کو خانمین (غنیم مت ماصل کر سنے والوں) میں قسیم کیا جا سے اور اسے شری کو نائمین (غنیم مت ماصل کر سنے والوں) میں قسیم کیا جا سے اور اسے شری

زمین قرار دیا جائے گلے لمام مالکے کے نر دیک اسمے سلمانوں کے لیے وقف

کردیا جائے گااوراس پرخماج مائد ہوگا، اور امام ابوسنیفریکے نردیک اکوانعیار ہے کہ خراج مائد کرسے یا عمشر ہے۔

٧٧ - مبى زمين پرشركين سيصلى موبائے طاہر ہے كداس زمين پرخواج عائد
٢٧ - القيم كى زمين كى دومز برتيسيں ہيں - اكيب وہ زمين عب كے باشند سے بغير
مقابلے كے معالی اور زمين سلمانوں كے بائتد آمبائے - برزمين سلمانوں
كيسالى كے بيا وقعت بوگى اور دائمى خراج بطورا جرت ليا جائے گاہر خبند
كراس خراجى كى مدت مقرر نہيں ہے مگر عموى مسالى كے ميٹي نظر درست ہے اور
١١ كاحكم اسلام للے نے سے يا ذمى بن مبائے ہے تبديل نہيں ہوگا - اور ميونكر نيين
وقعت ہے اس بيے اس كي بيم بي مبائر نہيں ہے۔

دوسری وہ زمین ہے جس کے مالک وہی مقیم رہیں اور اس امر مران سے صلح ہوکہ زمین ان کے پاس رہے گی اور وہ سلمانوں کو خراج ا داکر ہیں جے اِسْ ہیں کی کمبی دفتہ میں ۔

ہ۔ دوسری وہ زمین جس کی ملکیت وہ اپنے پاس باتی دکھیں اور خراج کی دائیگی برسلے کہیں اِس مورت بیں برخواج ہی جزیہ کے عکم میں ہوگا اور اسلام کے بول کر لینے سے سا قطاع و نہا نہ ہر سال وہ علیمدہ سے بزیرا وا فرکری تو مبا کرہے نیز میرکداس ذمین کی خرید و فروخت آپس میں یاکسی مسلمان کے باتھ باکسی ذمی کے باتھ کہ کہ اس فروخت آپس میں فروخت کرہے ہاتھ کی اور سلمان کو فروخت کرسے ہی اور سلمان کو فروخت کرنے سے خراج سا قطام ہو جائے گا اور ذمی کو فروخت کرنے میں ایک استمال میرے کہ ہوا قطام ہو کہ ہوئے گا ور دوسرا استمال میرے کہ ہا قطام ہو کہ ہوئے کی بناء پر میر فرمین معاہدہ مسلم سے خارج ہو کہ کہ ہوئے کی بناء پر میر فرمین معاہدہ مسلم سے خارج ہو گئی ہے۔

اگر نراج کی مقداراس طرح متعبی برکہ ہر بریب پرکوئی مقدار مقرد کردی گئی بعداداں نراج دم ندگان میں سے کچہ لوگ اسلام قبول کرلیں تووہ کمی بو فراج مبس واقع ہوئی ہے۔ اور اگر کل زمین واقع ہوئی ہے۔ اور اگر کل زمین پرخراج کی ایک مقدار مجوی طور پرتنعیک کردی گئی موز کچھ لوگوں کے مسلمان ہو سف پرخراج کا کوئی حقہ سافط بنہیں ہوگا۔

امام شافعی فرانے میں کر فراج دم ندگان کے اسلام قبول کر لینے سے فراج کی جوم تعداد کم ہوتی ہے فرائے کی جوم تعداد کم ہوتی ہے وہ سا قطر ہے اور وہ دوسروں کے فرسے نہیں ڈالی سے گی ۔ گرامام ابو منیعی کی دائے ہے ہے کرملے میں مقداد کا لی برگ گئی ہے وہ بورا ومول کیا جائے گا اور ان میں سے کسی شکے اسلام سے جوم مساس پرلازم ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔

خراج ك مقدار

 کامی نے سب سے پہلے زمین کی بیائش اور صدبندی کوائی اور خواج مقردکرکے اس کی ومولیا بی سے بہلے زمین کی بیائش اور در بین کے بار سے بی ایسے اصول ومنع کیے عب سے معفوظ رمیں۔ اس ومنع کیے عب سے معفوظ رمیں۔ اس فی جمیب ایک تفیز اور در ہم مقرد کیا تھا۔ اور ایک تبییز کا وزن آ کھرائطال اور اس کی قبیت بوزن مثقال بین در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر در کیا تھا۔ اور اس کی قبیت بوزن مثقال بین در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اسی دواج کے منظر در ہم مہوتی تھی۔ اور اس کی قبیت بوزن منتقال تھی دواج سے معلقہ میں کہا تھا۔

فتغل مکم مالاتغل لا هلها ، قهی بالعهای من قفیزوددهم (توجه) اس سنگ کے سائے ابنی کٹرت کے لحاظ سے عراق کے فیزادر دریم کے برابہ ہما کہنگے ؟ محضرت عمر شنے عراق کے علاوہ دوسرے ملاقوں پر دوسری مقدار مقر فرمانی تھی۔ جینا نجہ آپ نے عثمان بن منیعت کوگور نر بنا کر کھیجا اور سے ہمرابیت کی کربیا کش کے بعد زمین کے لحاظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینا نجرا نہوں نے بیاکش کرے حسب ذیل خواج متعین کیا۔

انگوروں اور گھنے درخن سے باغات پرنی جریب دس درہم، کھجور ہر اسٹرا در سنے منگر پرنی جرمیب جھر درہم، تر پہیروں پر بانچ درہم، کیہوں پر جار درہم اور مئو سردو درہم ہ

درہم اور سُجریر دو درہم۔ عثمان بن منیف نے خراج کی برمقداری لکھ کرمصنرت عمرہ کے باس روانہ کیں، آپ نے ان مقدار وں کومنظور فرماکران کے نفاذ کا مکم دیا۔

معنرت عمر المراقية كادا ختير ملاقول بي ابك مبدا طريقة كادا ختيار فرمايا جس سے معلوم مؤاكد آپ نے ہرزمين كى نوعين كو مدنظر د كھتے ہوئے ارج كى مقدار متعين فرمائى ۔

خماج کی مقدار کے تعین کے وقت زمین کے بارسے میں ان نین امورکو ملموظ رکھنا چاہیے اور ان سے بیش نظر خماج میں کمی مبشی روار کھنی چاہیے ایک بے کہ زمین زرخیر عمدہ بیماوار دینے والی ہے یا کم زرخیز اور خراب بریا وار ساہ ایک رطیق ،۳۳ تولد ڈریٹر ہو مانٹر کا اور لیک متعالیم ماشہ عار رقی کا موتا ہے ۔ دس صدیقی دسینے والی ہے۔ دوسرے برکہ مختلف کھلوں اور نلوں کی پیلاوار پر نواج کی مقدار مختلف ہونی بہلہ ہے۔ تمیسرے آب پاشی کے ذرائع کہ نہری یا نی اور بارش کے پانی کی بہسبت اوٹرف برلاد کر یا نی لانے اور رہم ہے ذریعے سے سیراب کرنے کاعمل زیادہ دشوارہے۔

زمين كى سيراني كي صوريس

باغوں اور فسلوں کا میرانی کی جارم وزمین میں - ایک برکم چشموں اور نہروں سے بانی کی گول لائی جائے اور جسب صرورت بانی کی گول لائی جائے اور جسب صرورت بانی دیاجائے اور جب صرورت بوری ہوجائے تو بانی بند کر دیاجائے ۔ اس طرح کم مشقت اکھا کر بانی تریادہ فراوانی سے میتر آنجا تا ہے۔

دوسری معودت بیر ہے کہ رہمٹ ادر اونٹوں یا آلات کی مددسے براب کیا جائے۔ بیرصودت آب دسانی زیادہ وفنت طلب ہے۔

تىيىرىمىورت مەكەزىن بارانى موادربارش سےسىرانى موتى مو

بچونقی معورت برسبے کرزمین میں خودہی اس قدرنمی بہوکہ اس سے کمبیت اور درخمت غذامامسل کرلیں ۔

اگرزمین کی میرانی کاربزے ذریعے ہوا وراس میں سے گول بنائی گئی ہو تو شکل پہلی مورت میں داخل مہوجائے گی ورنہ دوسر می میں داخل ہو گی کنودُ ں سے میرانی اگر دمیٹ کے ذریعہ ہوتو یہ دوسری صورت میں داخل ہے اوراگر تنات رکاریز، کے ذریعے پانی پہنچایا گیا ہوتو بر پہلی سم میں داخل ہے۔

مہرمال خراج کے تعین کے وقت زمین کے اختلاف ، طریقۂ کاشت کے فرق اورسیرا بی کے طریقے کاشت کے فرق اورسیرا بی کے طریقے کے اختلاف کو تدنظر کھنا جا ہیں ۔ تاکہ زمین کی نوجیت کے مطابق کا شتکاروں اور اہل فیئے کے ساتھ عدل وانصا ب کیا ماسکے ۔اور کسی فریق کا نقصان نرہو یعن نقہاء نے مذکورہ بالاتین امور کے ملاوہ ایک پہلو کسی مریق کا فقصان نرہو یعن نقہاء نے مذکورہ بالاتین امور کے ملاوہ ایک پہلو

سے دُورسے یا قریب کی کو کھر شہری آبادی سے قرب یا بعد زمین کی مینوں ہاڑ ڈال سے مرد داصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے۔ مگر دواصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے مبدکہ خراج مالی مورت بیں میں لیا میا ہے۔ لیکن خلے اور پریا وار کی شکل میں خراج لیے مبانے کی مورت بیں میں شرط غیر مؤثر ہے۔ بوبی کہ مہلے بیان کردہ نمینوں امور مہر لیا ظامو ترہیں۔

ببان کیاما تا ہے کہ حجاج بن ہوست نے حبدالملک بن مردان سے محصولات میں اصافے کی اجازت میا ہی، مگراس نے اس عرضداشت کو منظور نہیں کیا اور کہا کہ جو معصول میں اضافے کی اجازت میا ہی، مگراس نے اس عرضداشت کو منظور نہیں گئے اُٹ رہنی جائے معصول مل رہا ہے اس می اتنی گئے اُٹ رہنی جائے کہ وہ اینی لائدگی لب پولمت بسر کرسکیں ۔

خراج کی مغدار کے تعین کے بعد حسب ذیل تین امود میں سے بومنا سربہ ہومنیا، کیا مالے ۔

ا- ذین کی مساست پرخواج لٹھایا جائے۔

۲- يا کھيتوں کي بيمائش بيد-

٣- ياغكى تقسيم كا متبارسے

پہلی مورت بیں قمری سال کا کما ظاہوگا، اور دوسری صورت میں مسال کا اور دوسری صورت میں مسال کا اور دوسری صورت میں مسال کا اور در مقائم کم در اور مقائم کم در اور مقائم کم دورت میں میں والد کے کی معاون کا معاون کا در مقائم کا

نغراج كىمقدارىب كمى مبشى

خمان كى جومتعداد ايك مرتبهتعين بوماست توكيراسى كو باقى دكسنا چا جيد بيني

بہت کک ذبین کی وہی کیفیت باتی دہے بھڑوائ کے مقرد کرنے کے وقت بھی تواں میں کی یا نیا دتی مذکی جائے اگر کیفیت میں کوئی تبدیلی آ جائے تواس کی دومو تیں ہیں ایک بیر کرزیا دتی یا نقصان ان سے اسپنے کسی مل سے بھا ہو مثلاً نہریں کھو دنے اور بالی نکالے سے بیدا واری صلاحیت بڑھ گئی ہویا ہے توجہی برشنے اور ذمین پر مخت مذکر سنے سے بیدا وادی کمی آگئی ہو۔ اس مودت میں خواج بحالہ باتی دمہنا بیا ہیں۔ بیدا وادی کمی اگئی ہو۔ اس مودت میں خواج بحالہ باتی دمہنا بیا ہیں۔ بیدا وادی کی مودت میں کوئی اضا فر نز کی با سکتا ہے اور کمی کی صودت میں کمی مذکی جائے در کمی کی صودت میں کمی مذکی جائے۔ بہر مال ان کو کا شدت پر محیور کیا جا سکتا ہے تا کہ ذمین بنجراور ہے کا مذہر بائے۔

دوسری صورت برب کر بہیا وارکی کی یا ذیا دتی بین خواج دمبندگان کی کوشش
یا علی کا کوئی دخل مزم ومثلاً زمین مجید جاسئے اور نہر بے کاربو باسئے جس سے بہیا واد
ختم ہو باسئے تواگراس کی اصلاح مکن ہوتو امام مصالح کی قدسے اس کی اصلاح کرائے
اور اصلاح ہونے تک خواج معا من رہے اور اگر اصلاح نزم وسکے اور زمین کسی ور
کام ہذا سکے تونواج با ایک معا من کر دیا جائے اور اگر ذراعت کے ملاوہ اسے پراگاہ
یا شکاد گاہ بنانا مکن ہوتو اس سے صماب سے خواج مقرد کر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت
یں ہے اور کاد اکر ہے۔ سوب کرمُردہ زمین (ارمی موالت) مباح ہوتی ہے۔

اود آگرقدرتی اسباب کی بنا، پر پیاواری امنا فرم و مبائے ، مثلاً سیاب سے تہربی گئی، اگریہ عادمتی ہوا در اس سے ستقل رہنے کی امید نرم و توخراج میں امنیا فر نہیں کرنا چاہیے اور سہینہ مباری رہنے کا یقین ہوتو امام زمیندا دوں اور اہل فئے سے مصالح کو مذفظر رکھنے ہوئے منصفا نہ طریقے پرخراج میں امنا فہرسکتا ہے۔ خراج کے دیگر اس کام

خراج سرقابل کاشت ذمین برعائد مونا سے خواہ عملاً اس پرکا شدن نربورہی ہو۔ لیکن امام مالکت سے نردیک عب زمین میں عملاً کا شدت ندم دورہی مواس پرخواج نہیں ہے خواہ کاشتہ کا تعدید کے لائے دکا شت کرنا مجبور دیا ہو باکسی مجبوری کی بنار پر ندکرسکا

بوتوخراج سافط مومبائة كار

حسن فراجی دمین کو کا شدن کرنا حجوار دیا گیا موتواس پروہ چیز فراج میں بی میلئے بومعو نی شنے اس میں بیہلے کا طعت ہوئی تئی ،کیونکر اگروہ صرعت اسی شنے کی کا شت کرتا تب میں فراج اسی شنے میں سے لیا میانا ۔

اگرزمین کی نوعیت ایسی موکروه سالاند پهیا دار ته دستی مومکرد ایک سال مجدود کر قابل کا شت بنتی موتوالیسی زمین کا خراج مقرد کرستنے و قت درج ذیل بینوں مورتوں بیں بومسورت بھی کا ثمنت کا روں اور اہل منے کے مغا دمیں مووہ زیر عمل لائی ماسئے۔

بوزین ہرسال کا شت کی ماتی ہے اس کا نصف ٹواج ہرسال بیا بائے بینی اس سال بھی جس سال کا شت بہر ہوئی ہے۔ اس سال بھی جس سال کا شت بہر ہی ہے۔ وراس سال بھی جس سال کا شت نہیں ہوئی ہے۔ یاز بین کی بیمائش بی اس کے دو جربیب مساوی ایک بوریب قرار دے دیئے مائیں اور اس کے دو جربیب مساوی ایک بوریس قرار دے دیئے مائیں اور اس کے دو جربیب پر ہرسال دہ ٹواج وصول کیا مائے جو دو سری زمینوں کے ایک بریب پر وصول کیا مائے۔

یاصرت کاشت کا حساب رکما جائے افتصل پرخواج کی مقدار وصول کر لی مبلئے۔ اگر کمپلوں اور دیگر مپیرا وار سے کما ظرسے خراج میں فرق ہوا ور کا شتکار مپہلے سے سطے شدہ شئے سے علاوہ کوئی اور شئے کا شت کر لے توجو پزشرہ کا خرت میں جس سے برکا شست بھاظ صورت اور نفع مشا برہواس کا خراج وصول کما جائے۔

اگرخراجی زبین بی البی شئے کا شدت کی گئی میں پر مُشرعا مُدم و تا و زبین کے غواج کی بناء پر مُشرسا قط بہیں ہوگا، اور امام شا فعی کے نزد بیک ددنوں ومول کیے ماہی گئے۔ مگرامام الوضیفی فرماتے ہیں کم خواج لیا مبلئے گا اور مُشرسا قط ہوگا۔

مخراجی زمین کوعشری سنانا اور عمشری کوخراجی سنا دینا کھی درست نہیں ہے مگر امام ابومنیفر سے نزد میک درست ہے۔

اگر مشری نین خراجی زمین سے پانی سے میراب کی گئی ہوتو محشر ہی لیا جائے گا، اور اگر خراجی زمین عشری زمین سے بانی سے میراب کی گئی ہو توخراج ہی لیا جائے گا محشر نہیں اس کے کرامل اعتباد زمین کا ہے بان کانہیں ہے گرام ابر منیغہ کے نردیک بانی کا اعتباد سے اور اس لیے ان کے نزدیک بہلی معودت میں خراج اور درسری مورت میں عشر عائد ہوگا ۔ لیکن میری دائے میں اس معلیے میں زمین ہی کا اعتباد ہونا باہم ہے کی ونکر خواج زمین پر عائد ہوتا ہے اور بانی پر مزخراج کیونکر خواج زمین پر عائد ہوتا ہے اور بانی پر مزخراج مائد ہوتا ہے اور من خراج اس و مرسے امام الومنی خراجی درست بہیں مجھے کہ عشری زمین کو خراجی زمین کو عشری زمین کو عشری زمین کو عشری زمین کے بانی سے میراب کیا بائے یا خواجی زمین کو عشری زمین کری ہوتا ہے ای میں منافعی کے بانی سے میراب کیا بائے اس امراد کرنے میں کوئی ہرے ہیں ہیں ہے۔

مرج نہیں ہے۔

خراجی نیمن پراگرمکان یا وکانین تعیرکر کی مائیں تو بھی خراج مائر ہے کیؤکر اے
اس طرح نفع معاصل کرنے کا اختیار ہے میب کرامام الرحنیفر شکے نزدیک می ورت
یمن خراج ساقط ہے۔ میرا خیال ہے کہ کا تنت کا اکور ہائشی مکان کی صنرورت ہوتی ہے
لہٰ ذامتی ذہین پروہ دہنے کی صرورت کے بیے تعمیر کرے اس بیخراج معا حث ہے
ادراس سے زائد کا خواج معاف نہیں ہے۔

خراجی زمین اگر کرائے پردسے دی جائے یا عاریتاکسی کومپرد کردی جائے تو مُمُنّا بُرُ (کرائے پرلینے والے) اور شعیر (عادمیت پرلینے والے) پرخراج عائد نہیں ہو کا بلکہ خواج برمتور مالک کے ذھے ہوگا۔ امام اوسنیفر کے نزدیک کرلئے پرفینے کی صورت ہیں مالک کے ذھے اور عاربت پر دینے کی صورت بیس متعبر کے ذیتے ہوگا۔

اگرذین کے بارسے میں عامل (خواج وصول کنندہ) اور مالک کے دیمیان اختلا ہوکہ عامل ذمین کو خواجی کہے اور مالک عشری بنلستے اور دونوں کا قبل ممکن ہوتو مالک کا دیوی تسلیم کیا جائے گا اور اگر اس سے سچے ہوئے کے بارسے بیں بدگما نی ہوتو استے مدی بیائے گی اور اگر سرکاری ومبطر کا اندواج اس سلسلہ بیں موجود ہوتو اس کو ترجیح دی جائے گی کے ویکر ہرکاری تحربی یں مامو احدود سے ہرمعا ملے بیں معتبر ہیں۔ اگر مالک زین بر دیمونی کرسے کہ اس نے خواج اداکر دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگر میکن کر اور ایکی سے تعلق مالک کا قول معتبر ہے لیکن اس سے میں ہے ہم کا کی اس سے میں ہے ہم کا کی اس سے میں ہے ہم کا کہ انداج کومعتبر متعمود کہ یا مبلے گا۔

مبی خون کو خواج کی ادائی کی قدرت مربواسے قدرت ما مل ہونے ہک مہلت وی جائے گا ام الم من فرکے تردیک مقدرت مربونے کی مورت میں خواج لازم ہی بہیں ہوتا۔ اور اگر فدرت کے با وجود خواج ادا نہ کرے قواسے قید کر دیا جائے اور اگر اس کا کوئی مال موجود ہوتو اسے فروخت کر کے قرمن کی طہ خواج کی ومولی کر کی جائے اور اگر اس کو ای مال موجود ہوتو اسے فروخت کر کے قرمن کی طہ خواج کی ومولی کر لی جائے اور اگر اس خواجی ذہر قوار سلطان کی ومولی کر لی جائے اور اگر اس خواج دی جائے در نہ ذمین کو کو ائے پردے کر امباذت دے تو بقد در شرح ومول کر لیا جائے ۔ کرا براگر د اجب الادار خواج سے ذیا دہ ہو تو باتی رقم اسے دبے دی جائے اور اگر کم ہوتو دہ کی اس مالک سے بوری کر ائی موجود کی اس مالک سے بوری کر ائی

اگرزین کامالک کاشت کرنے کے قابل ندر ہے ۔ بقورہ زبن کرایہ پردیمے یا اس سے دست بردار موم ائے تاکیسی اور سے کا شت کرائی جا سکے اور زمین ہے کا مدر ہے ۔ اگر میہ مالک اس ذبین کا خراج میں اواکر رہا ہو۔ عابل نزاج کا تقرر

خواج سے مال کے تقررکے وقت دیکھنا بیا ہیے کہ اس منصب پرس خص کو مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین کر سے سے دوہ کیا جائے وہ فقیر اور مجتبر دمونا جا ہیدے ۔ مگر صرف ومولی پرما مول شخص کا فقید اور مجتبر دمونا صنر در در می نہیں ہے۔

مابل خراج کی تنخواہ خراج کی مدسے دی بائے گی بجس طرح زکواۃ کے الی کا تنخواہ زکواۃ کے الی کا تنخواہ زکواۃ کے الی کا تنخواہ ذکواۃ کی مدین کے بیمائش کرنے والوں کی تنخواہ میں میں خواہ کی آمدنی سے اداہوں گی ، البند مکتسیم کنندگان کی تنخواہوں سے

یا دے میں اختیات ہے۔ امام شافتی کی واستے یہ ہے کہ خشر اور خواج سختی ہے کہ مشر اور خواج سختی ہے کہ مشر اور کی شخواہ میں اس مق میں سے دی مبائیں ہونو دسلطان نے وسول کیا ہے۔ امام الوشیدہ خریا ہے میں کوخواج اور مشرکا ظریقے ہے کہ الوں کی شخواہیں دونوں تم کی امر تی سے دسے دی جائیں یسفیان قوری فرط تعریق کہ شراح کی شخواہی ملک فرط تے ہیں کہ مشرکی شخواہی ملطان میر اور المام ملک فرط تے ہیں کہ مشرکی شخواہی ملطان میر اور خواج والوں کی شخواہیں دونوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں دونوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں ذمی والوں میراور خواج والوں کی شخواہیں دونوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں خواج والوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں دونوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں خواج والوں میرالات میں کہ مشرکی شخواہیں دونوں میرالات میں کا حسیا ہے اور میں کا حسیا ہے۔

خواج کی مقطاد کے تعین کا تعلق ہے کہ سیمیائش سے اس میداس میلیدیں تین مقدالعدل کی وضاحت صروری ہے۔

ا- يوسي كي بيائش باحتياد دواع ( المتر) موتى بد-

ا - درم کی مقال ہو خواری میں ومول کی جائے۔

سرکنل (ولال) حمل سے ناپ کرنواج وحمل کیامیائے۔

ایک تیمین - ۱۱ - ۱۱ قسیات کا بوتایت و تین - ۱۱ - ۱۱ قسیات کا بوتایت به ۱۲ مرب خوای دورا مل جریب کا عشر ۱۳۳۰ مربع خوای اگری بوتا بود دوا مل جریب کا عشر ۱۲ در دوال جمعه به مربع خوای اگری بوتای کا بوتای کا بوتای و تنفیز کا مختری است

ذواع مات تسم کابوتا ہے۔ سب سے جبوٹا قاضیہ ہے ، پیر لوسفیہ ، پیراڈاہ بجر ہائٹم یومغری جسے بالالیکی کہتے ہیں ، کبر ہاشمیہ کبری جسے زیاد یہ می کہتے ہیں بجر عمریہ کیومتیلانہے۔

قاضر می دواج دوری کردیات بدناج مودار سے بیا الگشت جو لیے اس کو افزی کے در ایک مودار سے بیا الگشت جو لیے اس کو قامی الرف کا در ہے ہے۔ اس کو قامی الرف کا در ہے ہے۔ اس کو قامی الرف کا میں کا در ہے ہے اس کو اور سے میں اور کے قامی میں کا دی کے بیالش کرت ہی ، فعل مودار سے ایس کو میں اور در میں نے ایک کو کیا تھا۔

ذراع سودار ، فداع پرسفیرسے ۱۶ انگشت براہے - باردن الرشید نے اپنے سیاہ فام خادم کے باتقہ سے ناپ کرائی اوکیا بھا، اس کولوگ کپڑ ہے کی تجارت بی استعمال کرتے ہیں - نیز تعمیرات اور دریا ۔ نے بیل کی پیمائش میں بھی بھی تھی ہے ۔ استعمال کرتے ہیں - نیز تعمیرات اور دریا ۔ نے بیل کی پیمائش میں ہوداء سے ۲۶ انگشت برا بونا میں ہوداء سے ۲۶ انگشت برا بونا سے یہ بھائش بال بن ابی بردہ ۔ نے مقرد کی تھی ۔ اور ایک روایت برہے کر برائن کے بدا مجد صفرت ابورس استعمال دیا ہی بیائش سے یہ فراع زیا ہی ہے ۔ اور اس کوریا دیراس سے کہتے ہیں کر زیا در سے می فراع زیا ہی ہے کہتے ہیں کر زیا در سے کہتے ہیں کر زیا در سے کا کھی اور اس کوریا دیراس سے کہتے ہیں کر زیا در سے می کھی اور اس کوریا دیراس سے کہتے ہیں کر زیا در سے می کھی اور اس کوریا دیراس سے کہتے ہیں کر زیا در سے می کھی اور اس کوریا دیراس کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا در سے می کوئی کئی ۔

ذراع عمران ، اس ذراع (گر) سے سوادی زیبنیں پیمائش کی گئی تقیں اور اس کی لمبائی مصرت عمران نے متعین فرمائی تفی ، موسی بن طلحہ کہتے ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہفتہ ایک کے مسلم کے برابر تھا۔ اور تکم بن عینیہ کا بیان ہے کہ مصرت عمران نے بین اور ایک کھڑے ہے ، سب سے بڑا سب سے جھوٹا اور متنوسط۔ اور معنوں کو ایک سائفہ طاکر مجموعہ کا تکمین (تہائی) سے کراس پر ایک سٹی اور ایک کھڑے تعینوں کو ایک سائفہ طاکر مجموعہ کا تکمین (تہائی) سے کراس پر ایک سٹی اور ایک کھڑے انگو سے کھا کا امنا فرکیا اور این کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکر مندلیفہ اور این کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکر مندلیفہ اور این کے بھڑ عمران کی اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بی بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بیمائش کرائی ۔ بھر عمر

فراع میزانید، فراع سوداد کا دُگن اور ﷺ فراع آور ﷺ انگشت ہے اور یہ پیائش مامون الرسٹ پرکی ایجا و ہے اور لوگ اسے مکانوں، بازار، نہروں اور گڑھوں کی پیائش ہیں استعمال کرتے ہیں -اسلامی عہد سکے سکے

عبداسلامی بی ایک دریم کاون چردانق اورسات متعال مقاراس کی ایک در بر بیان کی گئی ہے کہ ایران متعال سے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے وجر بہ بیان کی گئی ہے کہ ایران میں تین وزنوں کے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے وزن سے بیں قیراط کا عبداسلامی میں زکات کی

دمونی سکے لیے ان تمینون سم سکے دربموں سکے جمعی دندن بعنی ماہم قیراط کی اوسطمم اقراط نکالی کی اور اس وزن پر درہم سناسئے سکئے ۔ البیے دس دربموں کا وزن سامت مشقال سمے برابر ہے ۔

اور بعض لوگوں نے یہ وجربیان کی سے کرمیب مفرت عمر شف ڈن کے در بہول کی جانب توجہ فرمائی تو آب کو معلام بو اکر بینی در بہم کا وزن آکھ دائی، طبری در بہم کا وزن آکھ دائی، طبری در بہم کا وزن آکھ دائی، طبری در بہم کا وزن کا مقربی در بہم کا وزن کا دائی ۔ آب نے مسب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ اور اس سے نفسین ہے۔ دائی کا در بہم بنی اور طبری سخت میں کا جموعی وزن ۱۲ دائن ہوا۔ اس سے نفسین ہے۔ دائی کا اسلامی سکہ در بہم بنایا گیا ۔ اگر اس وزن پرتے اور اضافہ کر بیا جائے تو ایک منعال نون بور ابھوجائے ۔ اور سنعال میں بہ وزن کم کیا جائے تو در بہم کا وزن نکلت ہے۔ اس طرح بردس در بہم کا وزن کا مشعال کا وزن ۔ ا در بہم اور بردس مشعال کا وزن ۔ ا در بہم اور بردس مشعال کا وزن ۔ ا در بہم اور بردس مشعال کا وزن ۔

ایران کے واقلی استظام کی ترابی کی بناد پرویاں کے مسکوں پی کھوٹ شامل ہوگیا تقالسکیں جب اسلامی سنگے ڈھالے گئے تودہ بالکل کھرسے تھے اوران میں کھوٹ ہیں تھا۔ اوراس طرح بچرکھوٹے اور کھرسے کا فرق کیا جائے دیگا۔

سعنرت سعید بی المسیب کابیان ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے (کمنی)
حبدالملک بن مروان نے مغرب کرائے اور اس دفت تک دومی دینا دا ورکمردی
اور جمیری دراہم می پہلے تھے۔ ابو زنا دبیان کرتے بی کہ عبدالملک بن مروان کے حکم
سے حجاج نے مسیک میں عراق بی سے صغرب کرنے کا حکم دیا۔ اور آیک دوایت
سے حجاج نے نے نود ابنی مرضی سے صغرب کرائے اور ان پرانلہ اس الله العمد کندہ کرایا۔

العاسكون كويجة نكرتا بيسندكيا كيا المقالس بيدال كو كوره ه كها كيا كقا الديجة ال كانام بير كي المتنال ومرست كرفتها وكرام شف سكول بيراً بيت قراً في كنده كوفي كانام بير كي المقتول من كي مباسق بي الالالم كورة بي مباسق بي مباسق بي الما الدين والمتاكع كورة بي مباسق بي الما الدين والمراقع الدين وقر بي سي المراقع الدين كان ومرست كري تكران كا وقر ل كم تقال لي مجمول المراقع الدين بوقى بي سيال ومرست كري تكران كا وقر ل كم تقال لي مجمول (ايرا تمول) سفراست تا يستدكم المقال

مجر مجاب کے جریز ہے ہی میدالملک کے مہدیں عمر ہی بہرہ سے ذیادہ کھوا سکو منرب کوا یا بہرخالد ہی میدالمنڈ قسری نے ذیادہ بالخ کی اور اس کے بدیوست میں عمر سے ذیاوہ بالخ کی اور اس کے بدیوست میں عمر نے ذیاوہ پر کھر کے جدم رید خالعی سکے مترب کوالئے ۔ اولا یہ سکے انہی کے تامیل میں میں مالا یہ اولا ہے اولا ہے ہی سکے دمول کیا کو تا تھا۔

بهرمال متراود مین والدیسی دی چی بونالمی بون اودای لماظری سرکالی حتراد می بازی می بون اوده مایل او متال متاو سرکالی حتراب متعده سنگ بیا تری سورف کے حکم وی برنسیست زیاد و متابل متا و برسرموج و برتی بیس برد برسی بی موث شایل نهیں برد سنگ ایس بی موث شایل نهیں برد سنگ ایس بی موثر بین فرد می موثر بین می مرکالی تقویم او بول کی د تعید ایس بی مرکالی تقویم او بول کی د

المرتبرشده سنة كمرس بوسف كم باوجود مملّت قيمت كري لما ورخواي وكول كرخه والاعاران الن بي مسب سے اعلى سك كامطالي كرے اور و ، سلطان و قدت كاسكر بوتو و كاد اكرنا بوگا – ورنه سلطانی سكرسے انخرا من كے معنی اس كا الحاصت سے گریز کے ہوں گے۔ اور اگر دہ سکر ملطان وقت کانہ ہوا در کیلے ہی ما بل کو اسی
سے ادائی ہوتی ہوتی ہے قواب ہی اسی سے اوائی ہوگی اور اگر پہلے ما مل کواس سکے
سے ادائی نہیں ہوتی تی قواب عامل کواس سکر کا مطال پر کرنا ذیا دی منعسوں ہوگی۔
سکول کا توٹرنا یا کاشنا

ڈوٹے ہوئے درہم اور دینام کی قبیت (من سکے سنے کم ہومیاتی ہے اورائی الک اور دیکر نقبہ انے معرب کر دیک درہم اور دینار توڑنا کم ہے جہ اس سے کر ہے ایک اور دینار توڑنا کم ہے جہ جہ درہم اور دینار توڑنا کم ہے جہ جہ د طرح کا فسا دی الامن ہے اور پی نیس ایسا کر سے اسے معرف ٹی میا تی بہا ہیں ہے ۔ خود دمول الشیمی الٹر المیر کم سے دوایت ہے کہ آبیل نے مسلمانوں کے درمیان مرق مسکوں کو توڑنے سے منع فرایا ہے ۔

سکدامس بی این دعات کانام ہے میں پرسکھنرت کیا جائے ،اسی مناسبت
سے درہم کوسکہ کہا گیا ہے۔ بنوامیتر کے والی اگر رز بسکے کوکا شف سے بہت ناواض
بوت نے اوراس پرسمنت منزایس دیتے تھے بہنا تغیر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص
نے ایک ایرانی دریم کاف دیا تومردان بن عکم نے اس کا باند کھوا دیا۔ مگر بیمن ظلم
مناا دراس کی کوئی نقبی تا ویل بنیس بوسکتی۔

وافدی نے بیان کیاہے کہ ایک ماکم شہر ابالا بن عمال نے ایک شخص کودریم کاشنے کے جوم بی بی کوٹروں کی سزادی اور اسے شہر بی بجرایا ، اس واقعے کوفاکرنے کے بعد وافدی کہتے ہیں کہ یہ سزا ہمار سے خیال میں اس خص کودی گئی تنی مسے نے دیم توڈ کراس ہی کھوٹ طایا تھا ، اگر اسیا ہی ہے تو بھر یہ سزا طائع نہ ہیں سے بکہ حجلسازی پرسزائے تعزیر ہے بہر مال سروان کے فعل کومنر ورظلم دنا انعمانی کہا مااے گا۔

امام ابومنیفهٔ اورفقهائے عراق کے نزدیک دریم توڑنا مکروہ نہیں ہے اور مسالح بن حفق ابی نوسی اللہ اوان نفعل نی اموالنا مسالح بن حفق ابی نفعل نی اموالنا ما ذشاء سے دراہم کا قوڑ نامرا دسے۔

ايام شافعة ككوائ برب كربل منرورت قور نامروه بي يعنكم إ ومال مي

نغض ادد میب پیداکرناحاقت ہے گرمنروڈٹا الیباکرنا ددمست ہے۔

الم احد بن منبل فراتے بی کراگرای پر خلاکا نام ہو توای کا قد ناکردہ ہے در نہیں ۔ اور جس مدیث سے سکوں کے توٹر نے کی ما نعت ظاہر ہوتی ہے اس کو قامنی بھرہ محد بن عبداللہ انسادی نے اس پر محمول کیا ہے کہ اس پی سکے کر بترا بناکر مطاب نے سے لیے قوٹر نے کی ما نعت ہے اور دو سرے فقہاد کے نزدیک یہ بناکر مطاب نے سے لیے قوٹر نے کی ما نعت ہے اور دو سرے فقہاد کے نزدیک بنالی ما نعت اس امر برجمول ہے کہ سکے قوٹر کران کے برتن اور اکوائش کی چیز بی بنالی مائیں ۔ اور ایک جماعت فقہاد کے نزدیک سکوں کے کن دے کرنے کی ما نعت ہے کیون کو کوئی کرمعاط کریا جاتا ہے اور اس طرح کن ایک کرنے کے کہ سے کیون کر اور ائل اسلام میں ان سکوں کو کئی کرمعاط کریا جاتا ہے ان سے وزن میں کئی اگھا تھی ۔

اگر فرائ بیا دارتسیم کرے اس کے ایک معتبہ کے طور پر ایا جائے (مقاعمۃ ، برائی) تواس تغیرسے بیمائش ہوگی جس سے بارسے بی قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ توجس تغیر سے بیمائش ہوگی جس سے بارسے بی قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ توجس تغیر سے بھی نایا جائے تقسیم درست ہوجا نے گی اور اگر مقدار فراج متین ہوتو حثمان بن مغیمت نے اہل سواد سے لیے تجویز کیا تقا اور اس کو معتبرت عرف نے منظور فرالیا تھا، دہی ان کا بیمانہ ہوگیا تھا اور اس کا تام شاہر قان کھا کی بن آدم کا قول ہے کہ اس پر سماجی بر میں گی ہوئی تھی۔

بیان کیاگیا ہے کہ اس تغیر کا وزن تمیں والی تھا۔ بہرمال مناسب ہے کہ میں دیس کے ساتھ خراج متعین کیا جلنے تواس تغیر کا منابار کیا منابار کیا منابار کیا منابار کیا منابار کیا مائے ہو۔ مائے ہودیاں کے بات ندوں میں مردج ہو۔

## مختلف علاقول كالحكاكم

حرم كرمكور

ملكت اسلامي مي الزروسة شرع علاق كي من مين بي رسوم معالة ادران نول کے اسوا۔ سرم سے مراد مکر اور اس سے گرد کا علاقہ جونشیب کے اندر واقع ہے۔ قرأن كريم مي اس علاقے كو دونامول سے يا دكياكياہے ايك ملك مكر مينائير ادرشادسیر.

وَهُوَا لَّذِي كُ كُعَتَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَيْلِي مَلَّةَ مِنْ ابْعُدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ \_ (المنتح،١٨٠)

"دہی ہے جس نے مکر کی وادی بن ان کے باتھ تم سے اور تمہارے القدان سے درک دیے مالانکہ وہ ان برتمبس غلبعطا کر سیکا تھا ا

مكركالفظ تعككت الدنع من العظمرة مككاس مانوذ يحسب كا مطلب ہے بیں نے بڑی سے مغزنکال لیا ،کیونکر کمرائی مدودیں برکار آدمی کو كنبين رسخ ديتا اوراس بابرنكال ديتاسه ميمفهوم الممعى في بيان كياسهاود انبوں نے اس منہوم کی دلیل کے الود بردا تجذ کا پیشعر بھی نقل کیا ہے۔

يامكة الفاجر مكى مكا ؛ ولائمكي من حجا وعكا قرآن كريم مي حرم كه لي دومرالفظ بكر وارد مؤاسم -إِنَّ ادَّلَ بَنْيَتٍ تُرْضِعَ لِلنَّاصِ لَكَنِ في بِسَكَّةَ مُسَارَكًا \_

(أل عمران ١٠١٠)

''بے شک سب سے بہلی عبا دت گا ہجوانسا نوں مجے بیے تعمیر ہمو ئی وہ = 4 810 8 4 50 اممی کیتے ہیں کرچونکہ لوگ بہاں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اس لیے بگر بگرنام ہوئا کہ یہ بنگ کے معنی یک فئم کے ہیں۔ اور بطور دہیں بہ شعرسنایا۔ اذالت یب اخدات اک ، فضلہ حتی بیب ک بکه ان دونوں تاموں کے بارسے میں اختلامت ہے۔ مجابد نے کہا ہے کہ برایک ہی لعظ کی دومور ہیں ہی کونکوع بی زبان میں بسا اوقات میم ، بارے بدل جاتی ہے اور اس طرح دراصل بگر کر ہی کی ایک شکل ہے۔

بعض معنرات سفے کہاہے کہ کمر اور بکر بدابدا نام ہیں، اور مختلف سمی پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اسم (نام) کے مختلف ہونے کا مطلب بھی کا مختلف ہونا ہے۔ اس دلے کے حال امحاب کاخیال برے کہ کمر دواصل تمام شہر کا تام ہے۔ اس دلے کہ کر دواصل تمام شہر کا تام ہے اور بکر مردن بریت الدکا نام ہے۔ یہ دائے ا براہینے فی اور کی اور کہ میں الدکا نام ہے۔ یہ دائے کہ ترام موم کو کہتے ہیں ایوب کی ہے جب کر زہری اور ذیر بن اسلم کے نزد میک کمرتمام موم کو کہتے ہیں اور کم مسید موام کو۔

مسعب بن عبدالشرزبيركى وائے برسے كمكم كانام دَور ما لميت من س شهرك امن كى درم سے مكاح برگياتا - اوراس كى دبيل سفيان بن حرب كے بر اشعاد ہى ۔

دَلُبَتَتِ الْجِبَالُ بَسًّا - (العاقعه:٥)

"ادر بیار دیره دیر دیر بات کے یہ اور بیار دیر دیر بیانی کے یہ کہ کا تام تاریخ کا بیار کا اور بیان کا کا ایر میل کا ایر میں کا ایر م

لِتَسَنَّذِهُ مَ الْمَثَمَّا لَعَمَّى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ والانعام: ۱۳۰ معناکر المستعدد میں مرکز وقعی کمی اور اس سے اطراف یہ رہنے والوں کو متنبہ کرد ہے۔

معفری محدایت والدمجدی کاسے دوا بہت کرتے ہیں کہ بہت اوٹرکی تعمیر دوراس کے الموات کے مغرز کرنے کی وہ یہ بھری کرمب، انٹرتعالی نے فرشتوں سے فرسالیا ۔

اِنَّ جَاءِ لَى فِي الْآئَ مِن مَعلِيْفَةٌ قَالُوْلَا الْجَعَلُ فِيهَا مَن يَعْمَدُوكَ وَمَعَنَى نَسَيِّحُ بِحَسَدُوكَ وَمَعَنَى نَسَيِّحُ بِحَسَدُوكَ وَمَعَنَى نَسَيِّحُ بِحَسَدُوكَ وَمَالْمَعُونَ - وَالْمِقِيمَة : ٣٠) وَفَعَرَ مَن الْكَ عَلَيْهُ مَا الْاَثَعَلَى الْمَعِن فَيْ مِن الْمَعْنَ فَي الْمَكَ عَلَيْهُ مِن الْمَعْنِ فَي الْمَكَ عَلَيْهُ مِن الْمَعْنِ فَي الْمَكِنَّ مَالْمُونَ وَالْمَعُونَ الْمَعْنِ فَي الْمَكَ عَلَيْهُ مِن الْمَعْنِ فَي الْمَك عَلَيْهُ مِن الْمَعْنَ فَي الْمَلْمُ وَالْمَعْنَ فَي الْمَعْنَ فَي الْمُعْنَ فَي الْمُعْنِ فَي اللّهُ مَن مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَ

محمريا دُه تأكر سو انسان بمادى وشامامل كرنابيات وماس مع ياس آكرتميارى

طرح بناه مانگے اور طواف کرے مینا بچر فرشتوں نے کم اللی کا میں دنیا ہیں سب سمیم اعبادت گوتھ میرکیا ۔ مبیدا کہ ارشاد ہے ۔

اِنَّ اَدَّلَ بَيْتِ تُرضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَ لَمْ مَا يَ اللَّهِ عَلَى بِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَ لَمْ مَا يَ يَا لَكُونَ فِي بِبَكَّةَ مُبَادًا كُا وَهُمْ مَا يَ وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

سے شک مب سے بہا حیادت کا ہ ہوانسانوں کے لیے تعبر ہوئی وہ دی ہے ہو کر میں واقع ۔ ہے گا

اس امری قرمیرمال علی کوام کا اتفاق ہے کہ بہت الشرنداکی عبادت کے بیے تعمیر ہونے والاسب سے بہا گھردں میں ہوائے یہ سے بہالگھرے ، اور مجا بداور قنا وہ کی دائے یہ ہے کہ طلن گھردں میں بھی برمیب سے بہالگھرہے جب کوسٹن کی دارئے یہ ہے کہ میت الشرکی تھر سے قبل گھردں میں بھر ویجے دے۔

آمیت ذکورہ بالای وادد لقط مبادک سمے دومقبوم ہیں، لیک برکر بہتا نٹرکے طوات کا ادادہ کرنے میں برکرت اور ڈواب سے اور دومرامنہوم یہ ہے کہ بنگرتمام انسانوں کے سیے سے کہ بنگرتماں مران اور انسانوں کے سیے سی کہ مبانوروں تک میں ہے سیے بھی امن کی مبکر ہے کہ میہاں ہران اور معیشریا ایک مبکر جمع ہومیا ہے ہیں ۔

جری للعالمیین کے بھی دومغہوم ہیں ، ایک برکریہ توسیدگی جانب واسخاسے لور دومسرا بیکر برعبادست و چے اورتمازی میانب واسخاہے۔

خِينِهِ إَيَالَتُ كَبِيَنَاتَ مَّقَامُ إِبْرَاهِمِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ امِذَا۔ (العممان: ۹۰)

"اس می گلی جونی تشانیان می ، ابرامیم کامقام عبادت ہے اور اس کامال یہ سب کر جواس می داخل بھا مامون جوگیا ہے

مقام ایرائیم مقام ایرائیم مقام ایرائیم می آیت اورنشانی به سب کمراس مقام پر ایک پخرسے میں پڑھنرت ابرائیم کے قدموں کے نشاق ہیں ، اورمقام ابرائیم کے موالورنشانیاں یہ بب کرمایتے سے خوفز دھنخص کوامن میسراتا ہے، بریت الشرکو دیکھنے سے ہیبیت طاری ہوتی ہے. برندے نمانہ کعبر کے اوپر سے نہیں اڑتے ہمیاں سرکشی کرنے والے کو فوا سزا لمنی ہے، بنانچرما ہمیت کے زمانے می اصحاب نیل کا وا تعربیش آیا ، اسلام فیل کے جا ہمیت کے عربوں سے دلوں میں اس کی عظمنت ہونا ، اور سا ہمیت میں کوئی شخص نہ کعیر من آنا اوروبان است إب يا معانى قاتل كودكيمنا توويان قصاص كاسطالبه شركرنا يمى نشائيان مي جوالترتعالى في اليضبندون كه ولون يوالقا، فرمادى تنبي ـ اسلم کے ذمانے میں خانہ مداے پرامن مونے کے بارسے میں ارشا وہے۔ وص دخله کان اسنا۔ اس فقر مے سے بارے می کیلی بن جعدہ فرانے میں کاس كامفهم برسي كربدأك مص محفوظ باوردوسرامغهم برسي كرقنل سي معفوظ ہے،اس کے کریہاں وائل ہونے والا احرام میں ہوتاہے اور فتے مکہ سے موقعہ بر حبب رسول الشرصلي الشرعليه دسلم بلااحرام د اخل بوسئے تواکب نے فرما باکہ "ميرے ليے كيدوقت كے ليے ملال كروماً كيا ہے جمد سے پہلے كسى كے ليے ملال نہيں كيا كيا كفا اور ندمبرسے بعكسى سے سيعملال كيا

بعدازان ارشا وفرمایا -

دَيلُهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلَدَ (المَّمَمَان : ١٠)

" لوگوں پر السّر کا بیعتی ہے کہ جو اس گھرتک مینینے کی استطاعت دکھتا ، موده اس کا چ کرسے گ

اس آیت سیمعلی بر اکرما ن کعبے تبلیم تربونے کے بعداس کا جے فرق کیا گیاکیونکہ نماز کا عکم سیاست میں اور جے کی فرضیت سیست میں نازل بر تی ۔ کیا کیونکہ نماز کا عکم سیاست موجوا د توں کا تعلق ہے د نماز اور جے نیزیونکہ مرم ہے اس بہرسال نمان کعبہ سے دوعبا د توں کا تعلق ہے د نماز اور جے نیزیونکہ مرم ہے اس لیے تمام شہروں میں مسال میں اور اس سے بعد ا*ں مے حوم ہونے کے* پادسے میں ڈکرکر ہے ہے۔ خانہ کعبر کی تعمیر

طونان قدى سے بعد معنرت اول عمل نے نا نزگیری تمیر فرائی، قرال کار شائے۔
وَإِذَ اللّٰهُ عَلَى إِنْ كَا هِمْ مُ الْقُواعِ فَى مِنَ الْبَعْبُ وَإِسْعَاءِ بِلُكُ وَلَا مُعْمَاعِ بِلُكُ وَلَا الْعَمَاءِ بِهِ مَا الْقُلُواعِ فَى مِنَ الْبُعْبُ وَإِسْعَاءٌ بِهِ مِنْ الْبُعْبُ وَالْبُعْبُ وَالْبُعْبُ وَالْبُعْبُ الْعَلَى مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَعْلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَعْلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

ای آیت سے معلق پرواکہ معنوت ایرائی آ اود معنوت اسماعیل کو خانہ کورکی تعمیر پرالٹری مبا نب سے امود کریا گیا تھا ، مینانچ تعمیر کے بعد المنوں نے اس کی تبولیت کی دُما فرلمائی ۔

کوبر کو کوبر بند بونے کی دم سے کہتے ہیں ،کیونکر کوب محمدی بند ہوئے نے کے میں ، اس بنا ، پر تخت کو عربی کوب کیتے ہیں کو یہ بٹری المجری ہوتی ہے اور حیب الوک کا میں نا امر کا تا ہے اس وقرت کیتے ہیں کو گئیست المرا صت )

( توجه) ایسا گمتاہے جیسے مجودہ اود صفا کے دومیال کھی ٹیمالوٹی دومت ندر ہوراوں ترکبی کو می کسی نے مرشام کوئی کہانی مسنانی ہو ہم کی کیم یہ وی لیستے تھے محرکر دش فساند اور معین تواں نے بھی تیا ہ کردیا ہے

قربی نے عرب میں ترتی ماصل کی اور کھوئی ہوڈ عرست کو دوبارہ بالیا تو امنیں کوبر کی تولیت ہمی لی گئی اور اس میں تکست برحمی کداسی نیا تدلیدیں افتر سے لکتے

آفتاب نبوت طلوع فرمانا مقار

حلفت بنوبی والحدادة بیننا ، بناهاقصی جده وابن جوهم لئن شب نابلان العدادة بیننا ، لیرتحلی منی عی ظهر شدهم اترجی، "بن شام کے رابب کی اورتسی اور اس سے دادا بنو بریم سے بنائے ہوئے گھرکی تم کھاکرکہتا ہوں کراگر ہمادے درمیان دشنی کی آگ بھڑک المی، تومیرادش میرے مقابلے سے نوف زدہ ہوکر کھاگ مائے گا ہے

قریش نے جب نا نہ کعبری تو اس وقت دسول المترسی المترسیم کی عرمبادک و مسال تھی اور آپ اس تعبیری شرکیب تفے۔ اس وقت کعبت اللہ کا ور الب اس تعبیری شرکیب تفے۔ اس وقت کعبت اللہ کا در وازہ زبین سے برابر تھا الد مغرافی ہی مغیرہ نے کہا کہ کعبر کا در وازہ اتنا او تجا لگاؤ کہ میٹر می سے جڑ منا پڑے تاکہ جس کوتم امباز ست ددوہ اندر میا سکے اور جو الجا الباز ت اندر مباسکے اور جو الجا الباز ت اندر مباسکے اور جو الجا الباز ت اندر مباسکے اور جو الجا الباز ت در ما اسے اس مندر کی مزا کھکتے۔ جنا نجہ تربی سے اس مندرہ کو جول کیا (اور در وازہ مبندلگا دیا)۔

قریش کی اس تعیر کی و حبر به به که کمی که کعبته المتر منجدم بر گیا تھا اور ایک قامت کے برابر دہ گیا تھا، قریش نے جا یا کہ اس کی دیوادیں بلند کر دی جائیں، اتفاقا اطلاع فی کہ جدہ کے کمند دیے کنارہ پر ایک دومی کی ٹوٹی بوئی کشتی اگی ہے، یہ من کر قریش اس کے کھنے اکتفالاتے کھی ہیں ایک سانپ رہتا تھا لوگ اس سے خائف تھے انفان یہ ہے کہ وہ سانپ دیواد پر پر شعا اور اس کوکسی پر ندسے نے اچک لیا۔ یہ دیکہ کر قریش کے لوگ کہنے گے کہ اس سے معلی موتاہے کہ افتر قبالی نے مار نوان میں کر قریش کے لوگ کہنے گے کہ اس سے معلی موتاہے کہ افتر قبالی نے مار نوان میں اس کی شنے کے کہ اس سے معلی موتاہے کہ افتر قبالی ان میں اس کی شنے کے کہ اس سے معلی موتاہے کہ افتر آلی کی اذراس میں اس کی شنے کے تفت لگائے۔
مر نوانع پر کی اور اس میں اس کی شنے کے تفت لگائے۔
مر نوانع پر کی اور اس میں اس کی شنے کے تفت لگائے۔

تتصرت عبداللرين زنتبركي تعمير

مسلام میں یزید بن معادیہ کے عدی حمین بن نمیراددشا می شکرنے معنرت عبداللہ بن نمیراددشا می شکرنے معنرت عبداللہ بن زبیرہ کو کھرمی معسور کردیا اور ای کے آومیوں میں کسی نے بنرے سے مراللہ بن زبیرہ کا گوا ، برائے کا کی انگائی ، بمواسے ایک شرارہ کعبہ برماگرا ، بردے بل کئے دیواری بھٹ گئیں اور بینفراد حراد حرما گرے ۔

اس حنگ کے خاتمے پرمیب پزیدین معادیہ کا انتقال ہوگیا اور صین بن نمیر وایس بیلاگیا توصرت عبدآاتدی زبیرنے اینے ساتھیوں سے کعبہ کومنبرم کرے ا زمبرنونعمبر کرے ہے ہے بارے میں مشورہ کیا مباہر ہی عبدالتر اور مبید ہی عمیر نے ائید کی گر مسرت عبدالله بن عیاس منسنے فرمایا مسنا نهٔ خلاکومنهدم نه کرد سعسرین عبدالله بن زبیر وے ہم دیکورسے بو کر کبور ترمی بیستے ہی تو سچھ گر ماستے ہیں ، ادر حب لوگ اینے گربنا نے میں توندا کا گھرکیوں تعمیر نہیں کرسنے نیں کل سے منرورتع برکا کام شردع کرد د د گاا در مجھے بیرمدین معلق مہوئی ۔ ہے کہ دسول الندسلی الشریلیہ وللم نے ارشاد فرایا مغا ۔ کود اگریم می کمبی وسعست موئی توہم کعبر کو ایراسیمی بنیا دوں پر تعہر کرے اس کے دو ورواز ہے رکھیں می ایک شرتی اور و دسراغر بی بھرآپ نے اسودسے بی حیاکیا نم فے اس بارسے میں حضریت عائشہ مسیم کی وسنا۔ ہے۔ انہوں نے فرایاجی ہاں سُنا ہے۔ وہ فرماتی تغیب کہ رسول الٹرسلی الشریلیہ دیم نے مجدسے ارشاء فرایا تھا کہ "تمہاری توم (فرمیٹی) کے پاس فریج کی گنجائش مرتقی اس لیے اس دفنت اہتوں نے مختصر تعمیری ، اگر لوگ، نئے شئے مسلمان نہوئے ہوتے توبی کعبہ کومنہدم کواسے اس کی اذمر تونعمیر کوانا اور جو محقدرہ گیا۔ بیاس كوتعمير من شامل كراويزات

یر مدین سن کرمنرن عمد المندی زبرش نے بکا اوادہ کرنیا ، اور اسکے دن سے عبید بن عمیر کے پاس آدمی میجا، وہاں سے جواب آیا کہ وہ سور ہے ہیں ، ودبارہ مبیجا اور فرایا بداد کرے ساتھ نے کرآڈ۔ اور ان کی آمریوان سے کہا کہ مہیں معلوم نہیں کرروالنا ملی الشّرطیبہ دسکم نے فرما پا سے کہ سعلما سکے بیا شہت کے قت مک موسے ہے نہیں السّہ کے معنور شیری ج

فریاد کرتی ہے م

محضرت جدالتری عباس شنے ابن ذہر کے پاس پیغام ہیمیاکہ اگرکعبہ کومنہ دم کرو تولوگوں کوبغیر قبلے کے مذہبے واڑنا ، چینا نجہ حبب کعبہ نہدم مؤانو لوگوں نے کہا کہ اب نماز کیسے پڑھیں ، معفرت جا برخ اور معفرت ذیر نے فرما یا کہ اس کی ممدت مزرکہ کے نماز پڑھی مبائے گی اور در امس سمدت ہی قبلہ ہے۔

بہرمال مضرت ابن زبیر شنے کعبہ کے بیادوں طرف پر دسے گوا دیئے اور مجرا مود کورٹنی بیا در میں لبیبیٹ کرایک تا بوت میں دکھا گیا ، عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں سنے دیکیما کہ حجرا سودکی لمبائی ایک ہائے یا اس سے کچھ زیا دہ ہے اور اس کا اندرونی مقتہ بیاندی کی طرح مہیں ہے۔ کعبہ کے اندر جوسونے کی اشیار متین ہما فطول کے یاس خزانے میں دکھا دی گئیں۔

تعمیرک و تن علیم کی طرف سے کسود اگیا تو صفرت اہل کی کا بنائی ہوئی نبیا افرائی لوگوں کوجی کرسے ان سے بہرچا کہ کیا ہمی بلیا واہرا ہمیم ہے ،سنبے تعدین کی تواسی بنیا و بہر میں کرائی گئی اور تعلیم ہیں سے جھ التوزمین شامل کر ہی گئی اور تعین ہا تھ جھو کی مشرقی اور ایک لاوائے کئی اور ایک لاوائے کو داخلے کا اور دو در واز سے زمین سے الکر بنائے گئے ، اور ایک لاوائے کو داخلے کا اور دو در رواز سے کو با ہمر نکلنے کا مقرد کیا گئیں ، در واز سے برسونے کے بتر سے برط صائے گئے اور سونے کی تبحیاں بنوائی گئیں ۔ ایک قریشی ابوالجھم بن مذلفہ عدوی برط صائے گئے اور سونے کی کنجیاں بنوائی گئیں ۔ ایک قریشی ابوالجھم بن مذلفہ عدوی بھی تعمیر میں شرکیب بڑوا ہوں ایک تعمیر میں شرکیب بڑوا ہوں ایک مرتبہ لڑ کہن میں جب دور ہا ہمیت ہی کوبند الٹرکی تعمیر ہوئی گئی اور دوسری مرتبہ ایک مرتبہ لا کہن میں جب دور ہا ہمیت ہی ہوڑھا ہوں چھا ہوں ۔

زبیر بن بکار کابیان ہے کہ مجدالٹر بن زبیرکوعلیم میں ایک قبر کے اورپر بریقر کے کوٹرے نظر کے اس بھر کے کوٹرے نظر کے موجوں کو نظر کے موجوں کو نظر کے موجوں کو نظر کے موجوں کو مو

تنہیں حیصٹرا۔

ابن ذبیر کے عہدیں تیعیراسی طرح رہی، پھر جاج نے عبدالتہ بن ذبیر ہے علہ کیا درانہیں سیدی مصور کر کے خینین نصب کی اور کعبنداللہ برسنگ باری کی جس سے کعبہ کی دیوادیں پھر کے گئیں قوعبد الملک بن مروان کے علم سے باج نے کعبنداللہ گراکر کھرسے تعمیر کرائی اور علیم کو خارج کہ کے پھر سے ان بنیا دوں پر تعمیر کریاجن پر قریش نے کیا تھا ، اورانہی بنیا دوں پر آج تک موجود ہے عبدالملک بن مروان نے کہا تھا کہ کاش عبداللہ بن مروان نے کہا تھا کہ علی عبداللہ بن مروان نے کہا تھا کہ غلاف کعبہ

معنرت ابوہ رئے مسے روایت ہے کہ دسول الشمسی الشعلیہ وہم نے ارشاد فرمابا کر سے بیدلے سعد یمانی نے کعبہ پر فلا عن پڑھا یا۔ اس کے بعد مبنا ب بن کریم نے کو کہنی کیڑے سے کا فلا عن بڑھا یا اس کے بعد صفرت ممر بن الخطاب اور مصفرت معمر بن الخطاب فی میٹر سے کہا نے تا اس کے معمد وائی کا فلا عن بڑھ مایا ، بھر بڑ یہ بن معاویہ نے دیباج کا فلات خالات خالد مفالد منا لا من بچھ مایا ، بھر بر ایس سے بہلے دیباج کا فلات خالد مفالد بن کلاب نے جڑھا ہا، اس نے درامس ایک تجارتی قا فلہ لوٹ انتقااس میں دیباج کے تھاں سے بہر مان مان سے کو برائی کے کھاں سے بڑھا نا اس میں دیباج کے کھاں سے بھر مانا اس میں دیباج کے کھاں سے بھر مانا اس میں دیباج کے کھرے کا فلا عن بچڑھا یا ، بھر بنوا متبہ نے ان محمول کا فلا عن بچڑھا نا اسٹردع کہا ہو ان میٹر مانا اسٹردع کہا ہو۔

مننوکل نے اسپنے عہدی کوبری دیوار دل پرسنگ مرمرلگا با اور ان سے درمیا ن عاندی کا جوڑ لسگایا ا درتمام حجست دیواروں اورسنونوں پرسونا چھرمماکرسنونوں کو دیباج سے اکراسیت کیا اور اس سے عباسی عہدمیں بہیشہ دیباج بچرمعا بابعا تا رہا۔

مسيرحرام كي توسيع

عہد مرب اور صنرت مدلیا کے عہد مک محن کعبہ کے گرد کوئی ویوار نہیں گفی -

مکانات خرید کرانهیں گراکوسی میں شامل کر دیا اوٹرسید کی تومیع کر دی ، معیف لوگو<del>ں نے</del> اپنے مرکانات فروخست کرنے میں ناکل کیا توصفرت عمرائے نے زیادہ قیمت پرخریدے اپنے مکانات فروخست کرنے میں ناکل کیا توصفرت عمرائے رکھے گئے۔ اور بیاروں طرحت قد آدم و ایوار بنائی گئی اور اس پر سچاغ رکھے گئے۔

مجب مصنرت عثمان رض کا عہد آیا توانہوں نے کمبی گردہ وہیٹی سے سکانات ٹوید کرانہ یمس مجد حرام میں شامل کرنا جا جا تولوگوں نے کعبہ سے باس مجع ہو کر داو الآکیا، اس پرمصنرت عثمان شنے فرمایا کرمبر ہے تھی کی وجہ سے تمہیں سے مسارت ہو تی ہے ور نہ تمہی تو تھے کہ عمر شرکے کہتے ہی تم نے اپنے مکانات دیے دیے سے تھے آرپ نے ان لوگوں کو فید کر دیا ادر بعد ازاں عبد الشربی نالد بن اسد کی سفارش بچھیوڑ دیا۔

معضرت عثمان منے مسجد حرام میں تومیع میں کی ا درسب سے بیہا آپ ہی نے مسجد حراب دارد الان نبوائی ۔

ولیدبن عبدالملک نے سبرکومزید وسیح کیا، اس نے سبی بخراد دستگرے مرک کے ستون گلوائے برائی مرکزے متعدان السنعمور نے مسجد میں اور امنا فراور منزید تعمیری کام کیا اور اس کے بعد مہدی سنے توسیع کی جو ہما رہے نہ مانے تک موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کی شہری آبادی ۔

ابتدا ہی مرمہ میں مکان نہیں تھے بعد از ان بوجریم اور عمالقہ کے بعد قریش کا طریقہ کارید رہا کہ بچارے اور پانی کی تا اس بی او صرادُ مر تو بھرتے رہتے گرکوبہ سے ابنی نہیں اور مرم کی تولیت کے باعث صدود مرم سے باہر نہ جاتے ہے ۔ ان کاعتبہ کا کہ فدر رہ می بیابر ماصل مہوگا ، کا کا کھیلا کی کا کہ فرادی قوت بڑمتی گئی اور وہ ایک شہری دیا ست بیں وطعلتے گئے اور انہیں مزید یہ بھیل حاصل موگیا کہ معتقریب نمام اہل عرب پر فرقسیت ماصل کر اور انہیں مزید یہ بھی کہ بیر ترتی اور عروج اس اور انہیں مزید یہ بھی کہ بیر ترتی اور عروج اس امر کا بہت دیتا ہے کہ جاتے گئے دین کے ساتھ ایک نبی مبعوث ہوئے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد ہی ایک سنے دین کے ساتھ ایک نبی مبعوث ہوئے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد ہی ایک سنے دین کے ساتھ ایک نبی مبعوث ہوئے الا

شیفتگی سے انجام دیے رہے تھے۔ بہنجبال سے پہلے کھب بن لوی بن فالب کو آیا۔ اس وا تعربی تعفیل بر سے کرمبر حمیعہ کو قریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کے سامنے تقریر کرتا، دور مباہلیت ہیں حمیعہ کے دن کا نام عروب کھا اور بر کھیا۔ ننا سب نے اس کا نام جمعہ رکھا۔

زبیرین بکار کے بیان کے مطابق اس کی ایک تقریر حسب فیل ہے۔ مع لمنے لوگو ،سنوہ سیمیو، اور سمبان لوکہ ہردات بربت ہانے دالی اور سر دن گزرمانے والاہے ۔ زمین فرش کی طرح مجھی ہوئی اوريبا دميخوں كى طرح نسب بى ، آسمان ايك مارت كى طرح دمكا بۇا اورستارے راسترمعلوم کرنے کے لیے ملامات میں پہلے لوگ میں بعد دالوں کی طرح میں ، اورسب مخلوقات نرو ما دہ موڑ ہے ہوڑ ہے می، پرلشانی کا و فت آیا بهاسناسے اس سیے مسلم رحمی کرو، درمانرول كى حفاظت كرو، لينے مالوں كى حفاظت كروكياتم نے باك شد كووالي ہوتے ہوئے اودمردہ کوزندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امل گوٹھار سامنے ہے اور تقیقت وہ نہیں سے عبی کائم دعوی کرتے ہواب وم کو أراسته كرواوراس كى عظيم كروادراس سے قوت باؤ ـ كوئى برى خبر آنے دا لی سے اور کوئی برگزیدہ پنیبرمبعوت مونے والا ہے بھراس نے یہ اشعاد ٹرسصے ہے

نهادولیل کل یوم بعادست به سواء علینا لیلها و نها دها بینو بان بالاحداث نیناتا دُبا به وبالنعم الضافی علیناستورها محردت و انباء تقلب اهلها به لها عقده مالیست حیل مربیها ملی غفلة بانی النبی معیت به نیخبولند باول صدوقا عبیرها و ترجمه "کے دوالے شب دوز نئے نئے واقعات اور بارے لیے کبرت نمیں لے کرائیں گے ، گردش دوز گادر ب کیم الٹ کر دکر دے گی اور الی پیمیدگیاں درمیش ہوں گی جن کا کوئی کا نہیں ہوگا۔

مجراً مانک خدا کانی محدامبعدث موگا جولوگوں کوسچی خبری سناتے گا ع

اس کے بداس نے کہا قسم بندا آگراس وفت میں سلامت رہا تومین خوب اکر کرملوں کا میربر شعر بڑھا۔

یا گُری شاهد فعواء دعوتم به حین العشیرة تبغی الحق خدالانا رنوچم "کاشیں اس کی دعوت کے وقت موجود مون حب اس کے الل ظائران سچائی کو دلیل کریں گے ؟

بالآخر داوں میں آنے والے می خیالات اور عقل میں سما مبالے والے بر تصورات لیک معیقت بن کرخلا ہر موسکتے ۔

بہرمال قسی بن کلاب قریش کا مسردار بنا اس نے کرمیں دارالندوہ بنا یا،
سبہاں قریش کے معاطات کا تصفیہ کیا میا ، بیبی مشورے کیے بات اور منگوں
کے فکم باندھے مباتے تھے ، کلبی کہتے ہیں ، کہ با قاعدہ سکان کی مورت میں مکتہ
میں دارالندوہ بہلا مکان بھا ، اسی کو دیکیم کر لوگوں نے رہنے کے لیے کسی مکان
بنائے ادر میں قدر عبد اسلام قریب آتا گیا ان کی قوت وشو کمت اورافرادی قوت
میں امنا فرموتا گیا ۔ اور ساراع ب ان کے ذیرافر آگیا اور ریاست واقتدار کا قراش بہنواب بورا ہوگیا۔

فتتح مكه مكرمه

یرسے کہ آپ نے بز درشمشیر مکہ مکرمرفتے کیا ، اور مال فنیمت معادت فرما دیا اور اہل در میں ایک و اور اہل دوریال کو بطور اسسان میبوڑ دیا ۔ کیونکہ امام سبب کسی شہرمی قانوانہ وائل ہو تو ایسے مال ننیمت معاون کر دینے اور دشمنوں سے اہل خاندان سے در گزر کر دینے کا اختماد سے۔

الم شافعی فراستے ہیں کہ آپ ابوسفیان کے ساتھ ملے کے نتیجے ہیں کہ کوم میں واخل موسئے ۔ اس ملح کی شرط بیتھی کہ ہوشخص کعبر کے بردوں سے لبٹ جائے یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے۔ یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے۔ البتہ چیدا دمی اس مستنشی تنے ہم بہ ہیں سرحگر قبتل کرتے نئے کا حکم کفاا در حبن الم کی البتہ چیدا کہ قبیل کو قبد کیا ، کیسلے آسے میں مسلم ہی کی ومبرسے نہ آپ نے عنمیت کی ادر نہ اہل وعیال کو قبد کیا ، در نہ ناتحانہ واخل کو قبد کیا ، در نہ ناتحانہ واخل مورت میں امام کو ان کے حجود اُسے کا اختیاد نہیں ہے در نہ ناتحانہ واخل مورت میں امام کو ان کے حجود اُسے کا اختیاد نہیں ہے اس سے حقوق الشراور غانمین کے مقوق منتعلق ہیں ۔

کفا کرم ماری میں سے کسی نے ہمی نالپ ندیدگی کا اظہار نہیں کیا بحضرت عمر اور اس معنرت عمر اور اس مالکوں معنرت عمر الدیں میں تومیع سے لیے مکا تات خرید سے مقعے اور آن مالکوں نے ایپنے مکا نوں کی قیمتیں ومول کی تعییں ، اگر بیر وام ہوتا تومید دو فرن نلیفہ مسلمانوں کا مال تعمیر حرم میں کیونکر فرچ کرتے ۔ اس سے بعد سے خرید د قروضت کا سلسلم اوی سے جس کی بنا ، پریہ ایسا اجاع بن گیاجی کی لوگوں نے اتباع کی ہے ۔

بہان تک مجاہد سے مروی ارکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ سے کہ مکہ کے لوگوں کو اہل کر ہی کو مکا نوں کی فرونوت درست نہیں ہے اور اس سے میتنبیہ تعمیر دسے کہ بینسیست نہیں ہیں کہ ہم ان کے مالک ہوں اور میں دہر کرا یہ برنے دہر کرا یہ برنے کی ہے۔

للاوديوم

مکر کرمر ادراس کے جا دوں طرف کا طاقہ ترم ہے اوراس کی مدود مرنبہ تورا کے داستے میں مقام منعیم سے ذرا پہلے نبی نفار کے مکانات تک ہے جو بین میل کا فاصلہ ہے یواق کی سے بہاڑ کی گھاٹی کے موٹریینی سات میل تک ہے بعرانہ کے داستے بین عبداللہ بن فالد کے فا غدان سے فسوب گھاٹیوں بعنی نومیل تک ہے۔ اور طائف کے داستے بین بطن عرفہ تک بعنی سات میل تک ہے اور جدہ بین طریق وشائز تک بینی دی میں تک ہے۔

اس تام علاقے کو انٹرسمانئر نے اس کی عظمیت کی بنار پرحرم قرار دیا ہے اور اس کو تام خم ملاتے کو انٹرسمان فرما دیا ہے۔ اس کو تام خم برول سے ممتناز فرما دیا ہے۔ جینا کچرادشا دسہ ۔ دَرِا ذُمَّا کَا اَبْدَا هِیْمُ دَتِ اِنْجَعَلْ هَلْ اَلْ اَبْدَا الْمِسْاَقَ اَدْنُ اَنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

" اور برکہ ابرام بیم نے و ماکی ، اسے میرے دب اس شہرکو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باسٹندوں بی سے جو السّراور انفرت کو مانیں انہیں برّسے کے کارزق و سے ش

بلداین سے مراد کم کرمرہ ہے۔ بچونکہ بے وادی زراعت سے بالکل خالی ہی،
اس لیے مفرت ابرام یم سفے النہ سبحان سے بہاں کے باسٹ ندوں کے بیامن
اور فرانی کی دعا فرمائی۔ بردعامقبول ہوئی اود النہ نے اس مجرکہ کوالیی محترم مجداور
ایسا پرامن مقام بنا دیا کہ ہم طرف سے لوگ بہاں اسف مگے اور تقریم اور ہم بہگہ کے کہاں دمتیا ہو بہت ہوئے۔

اس بادسے ہیں اختلاف سے کہ کم کم مرد اور اس کے گرد وہیش کا علاقہ حفرت ابراہیم کی دھا کے بیسے ہیں جرم بنایا گیا یا بہلے ہی سے حرم تھا۔ ایک دائے بیسے کہ آپ کی دھا رسے بہلے ہی سے حرم تھا اور مباہر ما کموں اور بڑھا کی کرنے والوں اور از لول اور زمین کے دھنس مبانے کے واقعات سے محفوظ تھا اور حضرت ابرائیم کی دھا اسے خشک سالی اور تحمط سے بی مامون ہوگیا۔ اور میبال کے باشندوں کو ہر کی دھا اسے نشک سالی اور تحمط سے بی مامون ہوگیا۔ اور میبال کے باشندوں کو ہر میبل میسر آنے لگا۔ کیونکہ الورشری الخزاعی سے روابت سے کہ دسول الشرمی اللہ علیہ دیا اور قربایا۔

معنرت ابراہیم کی دعا کی بنادپر کھر کو ہوم بنایا جی طرح دسول الشرمل الشرطیر وسلم کی دعا کی بناد پر مدینہ کو ہوم بنایا، اس امر کی تائید معنرت ابوہ برئیا ہی اس دوایت سے ہوتی سے کہ دسول الشرک الشرطیر کو ہم سنے ادشاد فرمایا کر معنرت ابراہیم الشر سے بنیا ہوں الشرک بندہ اور اس کا دسول ہوں ، انہوں نے کھر کر مراس کے دسول ہوں ، انہوں نے کھر کر مراس کو درمیان مدینہ کو حرم قرار و بنا ہوں ، نہود درمیان مدینہ کو حرم قرار و بنا ہوں ، نہود درمیان مدینہ کو حرم قرار و بنا ہوں ، نہود درخت کا ٹما جائے ، نہ نشکار کی اجائے اور نہ قنال کی جا سے البتہ ادنے سے بہانے کی اجازت سے کہ البازت سے کہ اجازت سے کہ البازت سے کہ البازت سے کہ

مرم کے اسکام

ترم کے مناص اسکام پانچ ہیں۔

ا - کوئی بیرونی شخص جے یا عمرہ کا اس باندھ بغیردائل نہ ہو۔ بعی حرا سے اسے ان والا شخص اس باندھ کر اسکتا ہے - امام ابر منیفہ ہوئے نزدیک گرکسی آنے والے نے والا شخص اس ام با الدھ کر اسکتا ہے تو وہ بغیر اس ام ہی حرم بیں کسی آنے والے نے جے یا عمرے کا ادادہ نہیں کیا ہے تو وہ بغیر اس ام ہی حرم بیں داخل ہوسکتا ہے ۔ لیکن نبی کر کیم ملی الشرطیر وسلم کا فتح کمرے وقت بغیر اس ام رام کے والل ہونا اور آب کا بے فرما نا کر میرے لیے تعول کی دیرے بیے حرم مطال کیا گیا ہے والس می را دور آب کا بے فرما نا کر میرے بیے تعول کوئی وی کرتا ہے کہ باہر سے آنے والے اور میں ان الازم ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ باہر سے آنے والے بیا میں اور آبی اور آبی اس می میں ان الازم ہے والے تو وہ اس مکم سے شنگی کی خران کو میں وشام سے میں ان اور وہ اس مکم سے شنگی کی خران کو میں میں میں اور وہ اس مکم سے بنا اس می میں میں اور وہ اس مکم سے بنا اس می میں اور وہ میں ان اور وہ میں فرق دوار کھا ہے۔ در باہے اور ان میں اور دو میرے وگوں میں فرق دوار کھا ہے۔

اگرکوئی شخص بالاحام موم میں واض موتو و گنه گار بوگا اود اس برکوئی تعنیایا قربانی الام نهیں ہے تعنیا بی تعنیا ہے ساتھ الام نہیں ہے تعنیا میں تواشکال بیرسے کراگر بیشخص با ہر سیا کر اور اس اسے ساتھ داخل موتوبیا ای اس بے تعنیا نہیں ہو داخل موتوبیا ای اس بے تعنیا نہیں ہو

سکتی اور قربانی اس سے لازم نہیں آئے گی کہ قربانی درامل جے کیکسی کو تاہی کی تلا فی کے لیے ہوتی ہے تاہی کی تلا فی کے سیے ہوتی ہے۔ کے سیے ہوتی ہے درامل جے کے سیاے۔

دوسراتکم بیرے کہ باسٹندگان حم سے حبگ نہ کی جائے۔ دسول اللہ مسلم اللہ دسلم سے اس کو حام قرار دیا ہے اور اگر حم کے باشند سے ابل مق مسلما نوں سے بغا وست کر دیں تو بھی بعین فقہار کے نزدیک ان سے مبنگ مائز نہیں ہے۔ البندان پراس طرح محاصرہ تنگ کیا جائے کہ وہ بنا و ت سے رجوع کرکے الم مق میں داخل ہو مبائیں۔ گرامل فقہار کی رائے سے کہ اگر منگ کے بغیر مبارہ کا د نر ہو توان سے جبگ کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل بغاوت سے جبنگ کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل بغاوت سے جبنگ کرنا معنون الشری سے ہیں کو دائیگاں جانے و بنا جائز نہیں ہے۔ بھے مرم میں معقون الشری معاظمت دوسر سے متعامات سے زیادہ ہونی مبا ہیں۔

جہاں تکس سرم میں سرو دے ابرار کا تعلق ہے توامام شاخی کی رائے یرسے کہوم کے اندر مدود ماری کی جائیں گی خوا ہ ارتکاب بوم سرم میں مرد ا ہویانہ بروًا برو، ( در امام ابرمنیفت کی داستے ہے سے کہ اگر ادنکاب برم حرم کی مدد د کے اندر بڑا ہوتومدماری کی مبائے گی درنداگرمجرم نے مُزم سے باہراد کاب بُرم کرنے کے بعد خرم میں پناہ لے لی موتواس پر خرم میں مدمیاری نہ کی مبائے بلکہ اسے حرم سے سیکنے پرمجبور کیا جلئے اور حرم سے شکلفے کے بعداس پرمزاماری کی جائے۔ تبسراتكم بر به كرسم كى مدود ك اندرما نورون كاشكار بخواه برما تورحم بی کے ہوں یا باہرسے آگئے ہوں ، مخرم اور فیرمخرم دونوں برحرام ہے۔ اگر کوئی شخص مدود حرم میں کسی ما نور کو بکرانے تواس پراس کا حجوز نالازم ہے، اگراس کے بانفرسے مبانور کی مبان مبان مبانی رہے تو تمحیم کی طرح اس کا تا دان ا داکرے (در اسی طرح سمم سکے اندر کھڑا ہوکہ حرم سسے باہر سکے مبا نور کا فسکار کرسے توکنی تا وان دے گا ،کیونکرشکاری موم کے اندرہے اوراسی طرح اگر موم سے باہر کھڑا ہو کرئرم کے اندر کے مبا نور کا شکاد کرسے تو کمبی تا وان لازم آئے گاکیونکرٹر کا دوم کے اندرسے۔

اگر مدد در مرسے با ہر شکار کر ہے حرم میں ہے آئے توا مام شانعی کے نزد کیا اسے کھا سے اسے کھا تا مائز نہیں ہے۔ اسے کھا تا مائز نہیں ہے۔ اسے کھا تا مائز نہیں ہے۔ مدددِ مرم کے اندر موذی ما نوروں در ندوں اور حشرات الارمن کو مار دینا ممنوع

نہیں ہے۔

بیرت علم بر ہے کہ در کے اندر خودرو درختوں کا کاٹنا نا جائز ہے گئی انسانوں کے دکھائے ہوئے درختوں کا کاٹنا ممنوع نہیں ہے ، جبیباکہ پالتو جانوروں کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے ، جبرحال جن بینتوں کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے ۔ بہرحال جن بینتوں کا کاٹنا ممنوع ہیں ہے ۔ بہرحال جن بینتوں کا کاٹنا ممنوع ہے ان ۔ تقطع کر نے پرتا واق لازم آئے گا اکر جبور ٹر دوخت سے کا کاٹنا ممنوع ہے ان ۔ کے کاٹ دینے پرگائے کی قربانی الازم آئے گئی اور جبور ٹر دوخت سے کا کاٹن مائر نہیں ہوتی لیکن پر بری کی قربانی وی ان مرتبیں ہوتی لیکن پر بری کی قربانی وی درخوب کے بعد جو باتی رہ مبائے اس کے کا طبخے پر قربانی لازم آسانے گئی ۔

بانجوال ملم برب كرفيرسلم ذى بو يامعا برحم بين بي واننى بوسكتا، برام من بي نجوال ملم برب كرفيرسلم ذى بو يامعا برحم مين بي واننى بوسكتا، برام منان من كا مسلك بير بوب كرامام الوطنيعة كى وائد بير بي كواكروال مستنقل قيام ذكرين تومحن جانا جائز بيد كيكن الترسيحان كا فرماك بير- مستنقل قيام ذكرين تومحن جانا جائز بيد كيكن الترسيحان كا فرماك بير-

(التوبه: ۲۸)

" مشركين تا باك بي، لهذا اس سال ك بعد يستجدم الم ك قريب مي المين المين المين المين المين المين المين المين الم

اس آیت سے کیم علیم ہونا ہے کہ شرکین کا حرم ہیں واخلیم نوع ہے لہٰذا اگر کوئی منٹرک بلا امیازت واخلی ہوجائے گر گر لہٰذا اگر کوئی منٹرک بلا امیازت واخل ہوجائے تواسے منزادی مبائے گر اس مزاجی تنزیبیں کیا جا نااور اگروہ با بازت واخل ہوتو اسے کوئی منزانہ ہی دی مبائے گی، البند ابازت دینے والا صرور جواب وہ ہوگا، بلکیمنا سب ہم تو اسے مزاہمی دی ماسئے ، ادر مشرک کو حفاظت کے مسائھ مدد دہرم سے نکال دیاجا نے ادر اگر کو فی مسائلہ مدد دہرم سے نکال دیاجا نے ادر اگر کو فی مشرک اس ارا دسے سے داخل مونا میا ہے کہ وہ اسلام تعمیل دیکا ما سے ادر دہ کہا اسلام لائے ادر دہ کہا اسلام لائے ادر کا ما سے مورانل میں۔
میں ۔

اگرکوئی مشرک مدود مرم پی مربیائے تو اسے مرم کی مدود میں دفئ نہیں کیا جائے گا، اور اگرکسی و مبرسے دفن کر دیا گیا تہ بعدیں نکال کر مدود مرم سے باہر دفن کر دیا جائے ، اور اگر لاش فراب ہوگئی ہوتو کی منتقل نرکیا جائے اور اس کواسی طرح دستے دیا جائے میں طرح دکور جا المیت سے مدفون مرد سے دسمنے دیا جا سے جس طرح دکورجا المیت سے مدفون مرد سے دسمنے دیا جا سے جس طرح دکورجا المیت سے مدفون مرد سے دسمنے دیا تھے۔

حرم کے علاوہ وگرمساہدمیں داخل موکر آگر خیرسلم سحد کی ہے ادبی کے مرحکم سے مادی سے مرحکب مرحک کی امبا ذمت ہے میکن امام مالکت کے نز دیکے مورت میں مرحکمیں واضلے کی امبا ذمت مہیں ہے۔ میں مرحمی واضلے کی امبا ذمت مہیں ہے۔

تسرزمين حجاز

اصمی نے بیان کیا ہے کہ مجاز کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ بینی اورتہا کے درمیان وانع ہے کہ بینی کہ اس طلاقے کا نام حجاز اس بیے ہے کہ بیسے کہ بیریہا ڈوں سے اس کو میار انتہازی برم سے مادہ باتی علاقوں سے اس کو میار انتہازی خصوصیات ما مل ہیں۔

ا- کوئی مشرک، ذمی یا معاہر حجاز کو وطئ نہیں بناسکنا، لیکن الم م ابوضیفہ ہم کے نزد کیب مبائز ہے۔ گر عبیدالٹربی عنبہ بن سعود ، معنریت عاکشہ ضربے دوابیت کرتے ہیں کہ دسول النٹر میلی النٹر میلیہ دسمی سنے دصیت فرمائی کتی کہ دوابیت کرتے ہیں کہ دسول النٹر میلیہ دیم ہے دصیت فرمائی کتی کہ دیم بریم نما سے عرب ہیں دونہ مہب جمع نہ ہوں گ

اور مسرت عمر منے نے ذمیوں کو حجاز سے نکال دیا تھا، ادر تا ہم دی ادر مناعی کرنے والوں کے لیے تین دوز قیام کی قرت مقرد فرما نی تھی، اس مقرت سے

زیاده النهبی کھم رنے کی احا ذہ تنہ بین کھی، آپ کے بعد اسی فانون بڑلی ہوتا دہ اس اس بیے رہی قانون ہوگا کر سرز بین حجا زمین غیرسلم مین روز سے زیا دہ تعیام سر کرے درنہ وہ سزا کامستوجب ہوگا، البنہ وہ (بک مگر پر تبین روز فیام کر کے دسری مگر تمن روز فیام کرمکنا ہے۔

ا عیر المراکی مرد مے مجازی دفن کرنا درست نہیں ہے اور اگر کردیں تو دوست نہیں ہے اور اگر کردیں تو دوسری مگر نمتقل کردئیے مائیں گے اگر مسا فت زیادہ موادراس کے لے مبانے میں لاش کے خراب ہوجانے کا اندلینہ موتو دفن کرسکتے ہیں ۔

م برزمین حجاز میں مدینہ منور وردونوں بھری وادیوں کے اندر کا حقیقہم قرار دیائی ہے ، ان مدود میں شکاد کرتا اور درخمت کا منام مندع ہے ۔ امام الجومنیفر رح کے نزدیک مدینہ منورہ دو مرسے شہروں کی طرح ہے مگر مضرت الوہری ورخ کی بوسری میں مدینہ منورہ دو مرسے شہروں کی طرح ہے مگر مضرت الوہری ورخ کی بوسری میں میں میں امر کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ محفوظ موم ہے اور اگر کوئی شخص حوم مدینہ میں شکار کر سے یا درخمت کا نے توقیقی فقہار کے نزدیک اس کو تعزیدی مربز دیک اس کو تعزیدی مربز دی جائیں ، اور حین کے نزدیک اس کو تعزیدی

۷۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مکر مکر مرفتے کرنے کے کھا ظریب ارس عجازی خسوصیت کی درصورتیں ہیں ایک تو وہ معد فات ہیں جورسول الشرصلی الشد ملیہ وسلم کو ان کے دوسی کے طور پرسلے۔ ایک سی آپ کوفئے اور فلیرت کے فکس کانمس بالا ور دوسراسی اس فئے کے سیار خمس جو الشرسیمائی بغیر جہا دآپ کوعطا فرمائے۔ ان دونوں مقوق ہیں سے آپ نے معایم کو کھی عطا فرمایا اور اپنے ذاتی اخراجات ، تحالیت اورسلمانوں کے مصالے ہیں بھی صرف فرمایا۔ آپ کی رملت کے بعد ان مقوق کے بارے ہیں فقہا مرکی آوار مختلف ہیں ہیں آپ کی رملت کے بعد ان مقوق کے بارے ہیں فقہا مرکی آوار مختلف ہیں ہیں اور میں براسی سے دار توں ہی تقسیم کرے ان کومالک بنا دینا جا ہیں۔ ارد میک برائی رائے یہ سے کرآپ کے بعد یہ ام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی تخفط ادرج ادمی صرف کر سے اور جہود نظیراری رائے یہ ہے کہ بیادامنی محفظ اوران کی منفعت مخصوص سے اوران کی آمدنی کومصالح عامر میں صرف کیاجانا بہا ہیں ۔

آمی، کے مدرة ات کے سواتام بلاقہ مشری ہے اوراس پرخوان آیں لیا جائے کا مکیو کرکچے فرمینیں توغلیمت تنیں ہجدا ہل غلیمت کی مکیت بن گئی تنیں اور باتی لوگ وہاں ربہتے ہوئے مسلمان ہوگئے تھے اوران دونوں ہی محورتوں ہی مخترلازم ہجتا ہے۔

## صدقات دسالت

د « الأسنى جدرسول الشرسلى الشرطبيرة لم كريصيري ادرات كى عكيت بين أين، درج ذيل أنظر مين -

سب سربہای زمین جو آپ کی لکیت میں آئی وہ مخیر بن ہیروی کی دصیت
کے ذریعے آئی گئی ۔ یہ نیون فیبر کا ایک جید عالم کفا ، غرو کہ اصر کے توقعے پرایان لایا،
اس کے پاس سات زمینیں تنہیں ہجن ۔ کے نام یہ ہیں ، ۔ بعیت ۔ صلّا فیبر ۔ دلال ۔
حسّنی ۔ بیر قیم ۔ اعتبادت ۔ مسح بیم ۔ اس نے اسلام لانے کے بعد ان
زمینوں کی آئے، کے نام ومسیّت کردی اور جنگ احد میں شہید ہوگیا۔

دوسری مربرسنوده کی وہ زمین بو بمونشیرسے ماصل ہُد کی برسب سے بہالا ال نئے نفاجوالٹر سبحانہ نے آپ کوعطا فربایا ، آپ نے بنونشیر کو دہاں سے بالوطن کردیا ، انہیں تنک کرسنے کی محافقت فرمائی اور انہیں یہ اجازت دی کہ وہ عسالا وہ ہمتنیادوں سے جوہی سامان اورشوں پر سے باسکیں سے جا ہمیں ۔ بینا بنچہ یہ لوگ توہم اور شام سہا۔ بسے ۔

غرمن بنون خبر کے مبالے سے بعدان کی زمین آپ سے پاس آگئی، صرف یا مین بن عمیر اور ابوسعدین ومب کا تمام مال وجائد دیں ان ہی ۔ سے پاس رہیں کیونکریڈونوں فتح کمہ سے تبل سلمان ہو گئے سے ۔

تميسر*ي چونفي اور پانچو بي ز*من دراصل *خيبر کي*نين <u>فلعه بي خيبر مي</u> کل آکھ قلع تعدد ناعم، قموم ، شق ، النطاطر ، الكتيبر ، الوطيح ، السلالم ، اورمسعب بن معاذ كا قلعه نبى كريم في اولاً قلعه ناعم كوفت فرما با ، محد بن سلمه كالجائي محمود اسى وقت مقتول مؤاكفا، اس كے بعد موص فتح برئوا، سابن الى حقين كا قلعه كفا اوراس كىسايايى سے اس نےمسند برنت حيى بن انطلب كونمتن فرايا - سيلي مفترت صغببرکناب بن ربیع بن ابی تعین سے باس تغیب آئپ نے انہیں آزاد کرکے خودن کاح فرمایا اوران کی آزادی کومبرقرار دیا- اوراس کے بعد آپ نے صعب بن معا ذکا على ونتى فرمايا . ميني برك علاف كاسب سے بدا قلعه عنا اوراس مين مونشي، بريا واد اور كنزى مال موجود منها ، اس كے بعد شق ، نطاة اور كنتيب فتے موسئے اور سے عد نظمے بزور فتح ہوئے ادر ولمینے ادرسلالم خیبری انری فتومات ہیں جومسلے سے فتح ہوئے کیونکر امی نے کھدروڑ تک مما صرہ کیے دکھا بہان تک کہ بہاں سے لوگوں نے درخواست کی کہ بہیں بمفاظن بیراں سے جانے دیں ،آپ نے اس کو قبول فرمایا -ان آگھوں قلعوں میں سے تمین فلعے وطبیح کتیب اورسلالم آپ نے اپنے پاس

رکھے ہکنیبہ کواکیسے نے ننہیت کیے حکس کے طور پرلیا اور وطبیح اورسلالم الٹرتعالی نے

ملی فی و بانے کی بنادیر آت کوبطور فی عطا فرمائے۔

بہرسال بیمیوں قلع آپ کوئس اور فئے کے طور پر ملے اور یہ آپ کے مدفات
میں داخل ہوئے اور باتی پانچ قلعے اور ان کے ساتھ وادی خیبر وادی سربریاور وادی
ما صرکو غنیمت پانے والول میں اٹھارہ تھے کر کے تیم کیا گیا۔ کل اہل سرمیمیجن کوئفتہ
دیا بیانا تھا خواہ وہ خیبر کی جنگ ہیں شر کیب ہوئے یانہیں ہوئے ایک بنرار بیارسو
تقے۔ ادر جو جنگ خیبر میں شرکی ہیں ہوئے تقے وہ جا ہر بن عبداللہ کے ان کو بھی
شرکا نے جیبر کے ہرا برحصہ دیا گیا۔ ان صعبہ پانے والوں میں دوسوسوار تھے جنہیں چوسو
شرکا نے جیبر کے برا برحصہ دیا گیا۔ ان صعبہ پانے والوں میں دوسوسوار تھے جنہیں جوسو
مرح کل اٹھارہ سے گئے، برکل ایک بنرار آٹھ سوحقے گو یا ایک سو پر ایک معمد دیا گیا ادراس

باغ فدكِ

میمٹی زمین باغ فدک کا نصف معصد تضار اس زمین کا وا قدید ہو اکھناکہ نیبر کی فتے کے بعد اہل فدک آپ کی ندیمست میں حاصر بنوست (ور محبصہ بن سعود کی سفارش ہواس اس کے بعد اہل فدک آپ کی ندیمست میں حاصر بنوست (ور محبصہ بن سعود کی سفارش ہواس کے مجود ہیں آپ کی مہوں گی اور نصفت زمین اور اس کی مجود ہیں آپ کی مہوں گی اور نصفت زمین اور اس کی مجود ہیں آپ کی مہوں گی اور نصفت زمین اور اس میں اس مسلم فربالی ۔ اہل فدک کی مہوں اور آپ نے اس ہر ان سے مسلم فربالی ۔

معنرت عرض این عهدنما فت میں مبب ذمیوں کو مرزمین مجازسے نکا لاتونک کی نبین کی اُ دحق برت میں ساکھ ہزاد درہم ان کے سواسے کردی اور ان کو بھی ہے دخل کر دیا۔ اس فیمن کا نبین مالک بن تیہان سمل بن شمدا در زیدبن ثابت تھے۔

اس کے بعد آدما فدک تو بیستور آپ سے معدفات کا معتبرہا اور یاتی آدما (مجمع معند نات کا معتبرہا اور یاتی آدما (مجمع معند نات کا معتبرہا کا مام سلمانوں سے بیے وقعت ہوگیا، گر بعد ہی سالافدک ہی مام سلمانوں کا وقعت ہوگیا ۔ ہی مام سلمانوں کا وقعت ہوگیا ۔ وا دی قری

ساتوی زمین وادی قری کانگست ہے۔ اس وادی کا ایک تہائی بنو فدر ہ کی ملکست میں مقد میں کا ایک تہائی بنو فدر ہ کی ملکست میں مقد میں وادی کا ایک تہائی نوفدر ہ کے ملکست میں مقد میں دیوں سے آپ نے صدت اس کے میں معتم موسکے ، ایک ثلث آپ کے مدتات کا ، پرمصالحت کرلی عبی سے اس کے میں معتم موسکے ، ایک ثلث آپ کے مدتات کا ،

دوسراليبود لول كالميسرا بنوعدره كا

معنرت مرز نے میرونوں کو مبلا وطن کردیا اور قمیت نگاکر جونو سے ہزار دینار مونی کمتی ان کے حوالے کی اور نبو عذرہ کو میں بیش کش کی کر نصف قیمت تم اداکر و توادمی زمین کمہیں مل جائے گی ، مینا کنچرانہوں نے بینیت الیس ہزار دینا را داکر کے میرنصد ف نمین سے گی ۔ نمین سے گی ۔

باتی نعسعت زمین میں ایک شمیث صدقات رسول کا اور ایک مُدس (حمیشا محصّر) عام مسلمانوں کا بوگیا اور بعد میں اس پورسے نعسعت کا مصروت ایک ہی قرار یا یا۔

بازار مهروز

اکھوی زمین مرینہ منورہ کے باز ادکا ایک معتبہ سے میں کا نام کہ رُوُد کھا اور سی کومرد ان نے معنبرت عثمان سے بطور جاگیر لیے لیا تھا ہم سے لوگ منرت عثمان سے بطور جاگیر سے ایا تھا ہم مروان کو بیم کہ مکیت عثمان سے ناراض ہو گئے گرم وسکتا ہے کہ معنبرت عثمان نے مروان کو بیم کہ مکیت کے طور پر نہ دی ہو بلکہ کفالت کے ملور پر دی ہو ، اس طرح ایک جوازی صورت بن ما تی سیے ۔

دىگراموال رسالت

رسول الشملی الشرملیہ وسلم کی ان آکھوں زمینوں کے بار سے میں تمام الئیر اور داویان مفازی نے بیان کیا ہے۔ عبب کہ آپ کے دگیر اموال کے بار سے برکتر دافتری نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے والد عبد الشرکی میراث میں سے برکتر نامی ایک میں باندی پانچ اونرٹ اور کے پر کم بیاں ملی تنیں اور ایک روابیت سے مطابق آپ کا فلام شقران اور اس کا بھیا مسالے ، جو بدر میں شرکی ہے ، کھی اسی مطابق آپ کا فلام شقران اور اس کا بھیا مسالے ، جو بدر میں شرکی ہے ، کھی اسی مصرین سے سے ایک مصرین سے میں ملائقا، بوشعب بنی ملی میں واقع مقا اور وہ بن آپ کی ولا دست مکان تر سے میں ملائقا، بوشعب بنی ملی میں واقع مقا اور وہ بن آپ کی ولا دست میں ان کا وہ مکان ملکقا بور مسفر بن ان کا وہ مکان ملکقا بور مسفر بنا کی میراث میں ان کا وہ مکان ملکقا بور مسفر بنا ہو کہ میراث میں ان کا وہ مکان ملکقا بور مسفر بنا میں میں بنا کا وہ مکان ملکقا بور مسفر بنا میں بنا کا میں بازی کا دو مسکان ملکقا بور مسفر بنا میں بنا کا میں بازی کا دو مسکان میں بازی میں بنا کا دو مسکان میں بازی کی میراث میں بازی کا دو مسکان میں بازی کا میں بازی کا دو مسکان میں بازی کا میں بازی کا دو مسکان میں بازی کا دو مسکان میں بازی کا دو مسکان میں بازی کی میں بازی کا میں بازی کا دو مسکان میں بازی کا دو مسکان بازی کی میں بازی کو میں بازی کا دو مسکان کی میں بازی کا دو مسکان کی میں بازی کی کی دو کو میں کا دو مسکان کا دو مسکان کی دو کا دو میں کا کو کا کو کا کا دو مسکان کا کو کا کا کی کا کو کا کو کی کو کی کی کو کا کو کو کا کو

اورمروه کے درمیان سوق عطادین کی بشت پر داقع کا ۔ اس کا مکان کے الادہ معنرت ندیج کا درمیان سواٹ بی سے آپ کو کھے سامان ملاکھا۔ اور مکبیم بن مزام نے معنرت ندیج بن مزام نے معنرت ندیج بن مارند الاکھا۔ اور مکبیم بن مزام نے معنرت ندیج بن مارند الاکھا۔ اور درسول الدم کا ظریعے معنرت زید بن مارند الاکو معندت ندیج بن مدیج بن میں خرید القا۔ (ور درسول الدم ملی الدم ملیہ وسلم نے معندت ندید کو معندت ندیج بن مدید بن مانگ کر انہیں آز اور دیا اور ان کا ام ایمن سے نہاں کر دیا ، اور بعد نہوت ام ایمن کے بطن سے اسامتہ بن زید پر دا ہوئے۔

رسول النُرسلی النُرملی وسلم کے ہجرت فرمانے کے بودعقیل بن اِی طالب نے اَبِ کے دونوں مکان فروخت کردیئے ، حبب مجۃ الود (ع کے موقعے پرآپ کر کم کمرمرتشریعین لائے تولوگوں نے دریا فت کیا کہ درسالت ماب کون سے مکان پی قتیام فرما ہیں گے ، آپ نے فرما یا ، عقیل نے ہما داکوئی گھر مہوڑ ا ہے ؟

بہرمال ان مکانوں کی فرفعتگی سے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد آب نے سکان فروخت کیے بعد اسے تصویف میں نہیں لیا کیونکہ جس و قست عقیل نے مکان فروخت کیے ہے منے اس وقت مکر دارالحرب تھا ، لہذا یہ مکان نلعث شدہ مال کے حکم میں موکر آپ کے مد زنات سے خارج موگئے۔

سجهان تک (مدینه منوره مین) احبات المومنین کے مکانات کا تعلق ہے تو اگر وہ آپ نے از واج کی ملکیت میں دیے دیئے تھے تو وہ آپ کے معدقات سے نارج ہیں اور اگر آپ نے دیا گئے تھے تو آپ کے معدقات سے نارج ہیں اور اگر آپ نے دیا گئے سے دیئے تھے تو آپ کے معدقات میں داخل ہیں گر مہر مال یہ مکان بعد میں مسجد نبوی ہیں شامل کر دیہے گئے تھے اور ان میں سے کوئی باتی نہیں دیا کھا۔

ائی کے کہا دے اوراسلی کے بارسے بیں ہشام بن کلبی روایت کرتے ہیں کہ مصرت ابو بکرصدیق بین کر کھیے کی تعوار ، آپ کی سواری اور آپ کے بجدت مصرت ابو بکرصدیق بین کر کھیے کی تعوار ، آپ کی سواری اور آپ کے بجدت مصربت علی دم کوعل فرما دیئے اور ان کے ماسوا اشیار کومعد قرقرار دے دیا تھا۔ اسود مصربت ماکٹ فرما کہ تو ہیں کہ میب آپ سے دمارت فرما کی تو

ردائے مبارک سے بارے میں ابان بن تعلب نے بیان کیا ہے کہ رسول ہے۔ ملی انڈ علیہ وہم نے کوب بن زہر کو مرحمت فرمائی کقی اور ان سے حضرت معاویہ نے خریدی کفی اور بعد میں خلفاء لسے اور صفتے رہے۔

تعب کوشمره بن ربیعیرکابیان بر مے کربریا در رسول المشملی الشرعلی و کربریا در رسول المشملی الشرعلی و کی نے ایک ا نے اہل ایلہ کو بطور امان کے مرحمت فرائی تنی اور ان سے مروان بن محمد کے مقرار کڑھ عامل سعید بن خالد بن ابی او فی نے لے کرمروان کے باس بھیج دی ، بیر جا در اس کے خرانے میں دہی اور اس کے قتل سے بعد ایک ردایت کے مطابق ابوالعباس سفاح نے بین سو دینا دیں خرید ہی ۔

ہیں سے ترکیمی عصائے مبارک بھی تھا بوصد فہ قرار دیاگیا اور دائے مبارک اور سے کے اور نمائم (مہر) مبارک مبارک اور عصا دو نول خلا فت کاشعاد فرار دیئے گئے۔ اور نمائم (مہر) مبارک کو صفرت اور عضارت عثمان اور حضرت عثمان کے جاتھ سے کنو ہیں ہی گرگئ اور نہ رہی ۔

مرزمین سوا دی احکام سرّم ا در حجاز کی سرزمین سے علاوہ ددسرے علاقوں کی زمینوں کی سپاریس ہیں جوہم سیلے سال کے سیکے ہیں ۔

پہائشم کی زمین و مسی<u>ص</u>س سمے با<del>ٹسندے</del>سلمان ہوگئے ہوں بردہبع شری سے ۔' دوسر جسم کی زبین و وحید سلان آباد کمری، برمبی مشری ہے۔ تميىرى تممكیٰ زمین وه ص پرسلمان بزودنوست فلبه مامسل کلیں رہمی عشری ہے۔ بچھٹی قسم ہے۔ کہ اس زین کے باسٹ مندوں سے مسلح ہوہائے، یرف ہوتی ہے اور اس پرخراج مقرر مرز ناہے۔ اس پر تھی قسم کی مجر دومور تیں ہیں کہ یا تو صلح اس مشرط برمبوکہ زمین امسل باسٹ ندگان کی ملکبیت بہیں رہیے گی ا دروہ اس کو فرو خست نہیں کرسکیں گے۔ نواس مورست میں خراج (انتفاع کی) اجرست سے طور پر م و گامبوان باست ندگان سے اسلام لانے سے میں سا قطنہیں موگا۔ اور بیخراج اس زمین کیمسلمان اور ذمی باست مدول دونوں سے نیا میاتا ہیں۔ دوسری موت یہ سے کرمسلے میں برنشرط ہوکرا مسل باسٹ ندوں کی مکیست یا ٹی رسیے گی تواس مودت میں وہ اس زمین کو فروخست کرسکتے ہیں اور خراج کی حیثیبت جزید کی سی بوگی کہ ان باسشندوں سے اسلام قبول کرنے سے سا قط بہومائے گا، اور پر کہ ذمیوں سے لباحائے گامسلانوں سے بہیں لیا جائے گا۔

اب ہم سرزمین سواد کے احکام بیان کرتے ہی کیونکہ اس سرزمین کے بلاے میں فقہار کرام کی آرارا معول کا درمبر رکھتی ہی اور ان بچدد گرنظائر کو قیاس کیا جاسکا

میهان بینوادسیم ادسواد کربری سے میں کومسلمانوں نے مشرت میرائے۔
عہدیں فتح کیا تھا، اس زمین کو باغوں اور پیدا وار کی کثرت کی بناد پرسواد کہا ہا آتھا۔
کیونکم عرب مبزرنگ کو کمی سسیاہ (سَوَاد) کہ دیا کرتے تھے جنا کہ جب اہم عرب نے اپنے بنجر ملاقے سے نکلی کواس فدر فراوائی سے مبزہ دیکھا توانہوں نے اس علاقے کوسواد کا نام دیا (یعنی مبہت زیادہ مرمبززمین) ۔ اس بارسے بین فعنل بن علاقے کوسواد کا نام دیا (یعنی مبہت زیادہ مرمبززمین) ۔ اس بارسے بین فعنل بن عباس بن عتب بن الی لہب (جوایک سیاہ رنگ ادمی تھا) کا شعر ہے۔
دانا الد خدی من الی لہب (جوایک سیاہ رنگ ادمی تھا) کا شعر ہے۔

وتوجه الركوئ مجيم بهجائنا بإبتائه قيم مبزاسياه ونگ عرب بون "

عربی بی جواق میصنی استوار بعنی برابر بونے کے بین بونکہ عوا ن کی سرزمین ، برابر دیموار مقی اس لیے اہل عرب نے است عراق کا نام دیا۔ شاعرکہ تا ہے۔

سُقتم إلى المحق لهم وساقوا به سیاق من لیس له علی ت روجه "تم نے انہیں تی کی مانب سِلایا تو وہ ان لوگوں کی طرح می پڑھے میں بموادی ہو ہو

سوادعراق كاطول موسل مديدسه ابادان تك ادر يوالى عذيب قاديم مسے مُلوان نک ہے بینی طول ۱۶۰ فرسنے اور میوڑائی ۸۰ فرسنے ہے اور عراق لمبائی مين سوادي لمبائي مسكسي قدركم اور ميوران مين سواد كي جوز ائي محيرابر سب کیونکہ عراق دملہ کی مشرتی سمت میں مکث سے لے کر اور مغربی سمت میں تربی سے دے کر آخری علاقے بوئریرہ آبادان تک میدلا ہؤا ہے لہٰذااس کی لمبائی ه ۱۲ فرسخ یعنی سوا دکی لمسائی سے ۵ م فرسخ کم ہے اور سچڑا ئی سواد کی طرح ٨٠ فرسخ ب - قدامته بن عبفر كابيان بهدكداس كاكل رقبه دس بزاد فرسخ ہے۔فرسخ کی لمبائی ذراع مرسلہسے بارہ ہزاد ذراع اور ذراع مساحت بین ذراع باشميرس نوبزار ذراع سے يمسيرے فاعدے سے اتى يى منرب دینے سے ایک رُبع فرسنے بائمیں ہزار بانچ سوسمریب کا ہوتا ہے ادراس کودیں براد فرسخ میں منرب دی مائے تو باتمیں کروڈ کچاس لا کھرم سب موناہے۔ اس بی ٹمبلول ، شور زمینوں ، قلعوں ، گیگر نگرلیوں ، ماستوں ، تہروں ، شہرون بنبو ، ین مکیبون، دُاکنانون، کپون، بزردگامون، فواردن منیستانون اوراینت كي ميثون وغيره كارقبه تقريبًا ساست مرور كياس لاكع حربب بكال كريناده مكورً بربيب باتى رم تاسير اس سي مسانعدمت نكال دياما سئة تونعدمت رقبه کا شنت کا مجیناسہ اس سے سا تفری کل دقبر کی کمجور، انگور اور دوسرے در خنوں کی بیدا ہے۔ تارامہ کی اس پیانش کے ساتھ سواد کا بقیم ختہ

بعنی بینتیس فرسخ اور ملایا جائے تو تفریم ایک رہے کی زیادتی ہموتی ہے۔ اور بیر مجبوع سواد کی زمین سے زراعت اور باغات کے قابل رقبہ نکلتا ہے بہرطال زراعت کی پوری پوری مقدار معلوم کرنا دشوار ہے کہ ارمنی اور سمادی آفات سے زراعت تباہ ہو مباتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسری قباذ کے عہد میں سواد کا رقبہ بیندرہ کروڈ سرباتی اور کل آمدنی اٹھا کیس کروڈ سرلا کھر در ہم سواد کا رقبہ بیندرہ کروڈ سرباتی ایک در ہم اور ایک قفیز بھیت بین رہم بوزن سبھی کرنے تا کھا۔

معنرت مرمنے عہدمی قابل کاشت رقبرتین کروڈ ببیں لاکھ سے مین کروڈ سات لاکھ ہریب تک تھا۔ مواد کی فتح اوراس کا حکمہ

سوادی فتح اور اس معیم کے بارسے میں فقہائے کرام کی مختلف الیں۔ اہل عراق کی دائے بریسے کرسواد بزور توبت فتح ہوًا تھا ،لیکن مصنریت عمر مزے غنیست پانے والوں میلفسیم بہیں کیا اور اسل باشندوں بیخراج ما مدکر کے ان كووي رسين ويا . اور إلى شافعي كى رائ برسي كدبز ور توت فتح بروا اور ابل عنيمت مين سيم كياكب ، كير صفرت عمر وف كيف برسب دمت بردادمو كي ا در کھیدلوگوں کو معاومنہ دے کر را منی کرنا پڑا بہر مان مسلمانوں سے وابس لے <u>لینے کے</u> بعد مصریت عمر<u>ض نے خوا</u>ج مغرر کردیا، گرمسلک شافعیؓ کے فقہا، کا اس <del>با</del>ر میں اختلات ہے۔ مینا نخیر ابوسعید اصطخری کامسلگ یہ ہے کہ اس زمین کو مصرت عمرانے مامسلانوں کا وقعت قراددے دیا تفااورامل باستندوں کواس شرط يردسينه دياكه وه بطودا بربت زمين كاسالا مزخواج اواكرنف دبي اوراس كي ترت كاتعين نهيين فرمايا - وقف سي ميزمين كيي خيبر عوالى اور منبون فييركي زمين مبيبي زمينون یں شائل بڑگئ کدان کی آمدنی سے مصالح مامر می صرف بہوتی ہے۔ اور حس نراب ا مبائے کہ وہ میلے لیاما سی کا سے اور مزسی کشکرے مصارت سے سیے خصوص کی عبائے بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اس بیدان کی آمدنی کولشکر کے انوابات اس جیا وزیوں کے استعکام ، حبعہ کی مسلمد، پل ، نہروں کی کعدائی اور قاضی گوا ہوں ، فقبائ فرار ، اما موں اور مؤذنوں برصروت کیا جائے۔ اسی وحبہ سے اس کی فروضت جمنوع ہے۔ مرحت زمین کی منعمت اور انتقال قبضہ کا معا وصرابیا بنا ہے نرکہ ملکیت کا۔ البتذاس زمین پرموجود مرکانوں اور درختوں کی فروضت درست ہے۔

ہمبہ ہیں رہ بی ہر مردوں کا مام مام مام میں اور معتریت معاذبی اور معتریت معاذبی الم ایک رائے یہ ہے کہ مصرت مرز نے معتریت مار اور معتریت معاذبی اللہ کے شورے سے سواد کی زمین کوموقعت قراد دیا تھا۔

ادر ابوالعباس بن سربج اورمسلک شافعی کے بعض فقہار کی داستے یہ ہے کہ صفرت مرد ادر کے اور مسلک شافعی کے دست برداد کر کے ہاں سے کہ صفرت مرد ادر کر کے ہاں سے کا شدت کاروں کو سالانہ فراج کے عوض فروخ سن کر دیا تھا۔ گویا خواج قمیت کے درجے ہیں تھا۔

مودیمسلمت کے پیش نظر پیمسورت مائز ہے جبیباکہ امبادہ بین اسے مائز ہے جبیباکہ امبادہ بین اسے مائز ہے جبیباکہ امبارہ بین اصلا مائز کہاگیا ہے اوراس مائز کہاگیا ہے اوراس سے کہ سواد کی زمین فرزخست کرنامائز ہے ، اوراس سے مکیت بھی ثابت ہومائے گی ۔ سے مکیت بھی ثابت ہومائے گی ۔ سواد کے خراج کی مقالمہ

سوادع ان کے خراج کی مقداد کے بادے میں عمرو ہی میمون کا بیان بیسب کے مرب معنون عمرون کا بیان بیسب کے مرب معنون عمرون کی تواج بیا کہ میں ان میں معنون کو کھیجا۔
نے دملہ کی ایک مبا نب مذلفہ کو اور دوسری بانب عثمان ہی منیف کو کھیجا۔
شعبی کہتے ہیں کہ عثمان ہی منیف کی پیمائش کے مطابق سوادگی ذمین ہیں کروڈ مناز کی ایک مناز کا کھر میں ہی ایک درہم اور ایک تفیز خواج مناز کیا گیا منا ۔ قاسم کہتے ہیں کہ فغیز ایک بیمانہ ہے جسے شاہر قان کھی کہتے تھے اور کھی ہی اسلام اور ایک ہی کہتے تھے اور کھی ہی اسلام کے میں کہ فغیز ایک بیمانہ ہے جسے شاہر قان کھی کہتے تھے اور کھی ہی اسلام کے میں کہ میں کہتے تھے اور کھی ہی میں ان ہی کہتے تھے اور کھی کہا کہ ہی مہر لگا ہم والحجاجی بیمانہ ہے۔
ایک میں کہ میں کہ فغیز ایک بیمانہ ہے۔

قتاده الومخلدسيروايت كريني مرعثان بمنعيب نے أنگور برقي جرب

دس درهم همجود پرنی جرمی اکٹر دریم ، گفتی فی جرمیب چه دریم ، تراشیا دبی بی برب پانچ دریم ، گیهول پرنی بحرمیب بپار دریم اور جو پرنی برمیب دد دریم خراج مقرر کمیا کفارگیبول اور خراج سکے بارسے میں اس روایت اور ایک اور روامیت میں اختلافت محالی بناد پرکیا گیا ہو۔

مندلُفیرا در منان بن منیعت کا ذِرَاع (گز) ایک بائد ایک ملی کھرالگو تھے۔ کے ساتھ کتا۔

ایانی دُورِ کوست پی سُوا د کامحصول مغاسمہ (پیا دارگ تعیم سے اصول پرلیاماتا کتا، قبا ذین فیر*د (سنے بیاکن کراسکے خراج مقرر کیا اور اس سے اسے* بدر ، كروار وريم بوزن متقال آمدنى بوئى - اورمفاسمه كے طریقے كو تھے واردینے کے بارسے میں میر واقعرمیان کیاما ناسے کرایک روز قبا ذشکار کے لیے نکلا اور ایک گھنے درخت میں شکار دیکھنے کے لیے شیلے پر چڑھا، نواس نے دبکھاکہ ایک ورست کھجورا در انار کے بڑے زرخیر باغ بی مٹی کھو درسی ہے اس سے ساتقدایک بجیرسے مجدانا رکھانا میا ہنا ہے اور ماں اسے روک رہی ہے ۔ یہ دیکھے کر اسسے میہت تعجیب مہوًا اور اس سنے اس عورت کو ملوایا اور اس سے پرچیا که وه بجرکو کعانے سے کیول منع کردہی تھی، اس نے عواب دیا اس میں بچونکہ با وشاہ کامبی حق ہے اور المبی نک معتسل لینے نہیں آیا ہے اور با وشاہ کا معقد بكلف سے يہلے مماستهال كرتے موستے درتے من ريش كرفيا ذريت منا تربودا وراسف بيأتش كالمكم ديا تاكراً من تواسى قدرما مل بوحر سيل ہوتی کنی مگرلوگ اپنی ملکیت اپنی منرورت کے وقت استعمال کرسکیں۔

ایرانی دَورکے آخر تک میں طرلقبر کارر بارصفرت عمر منے میمای طریقے کو برقراد رکھا اور آئی کے زملنے میں اس ملاقے کا محصول بارہ کروڑ درہم کھا ۔ عبیدالٹرین زیا دسنے کملیم وجبر سے نیرہ کروڑ ہے اس لاکھ درہم وصول کیا۔ اور حجاج سنے کا ٹی برباوی ہے با دہو دگیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصفرت عمر بن عبدالعزیّر سنے کا ٹی برباوی ہے با دہو دگیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصفرت عمر بن عبدالعزیّر با

کے عہدمیں عدل وانصافت کے ساتھ بارہ کروٹر درہم وحول ہوئے۔ اب ہمبرہ نوجی مصارت کے علاوہ دس کروٹر وصول کرتا تھا۔ پوسف بن عمر حمد کروٹر ناسا کروٹر سالانہ وصول کرتا تھا، اس میں سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کروٹر حید لاکھ ویتا کھا، ڈاک کے خرج میں بیالیس لاکھ وسرف کرتا داستوں پر میں لاکھ خرج کرتا اور مجرمی ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیتے ذانے میں کے دمیتا ہے۔

عبدالرحمان بن عبفر من سلیمان کہتے ہیں کہ اس علانے کی پوری آمدنی ایک ارب ہے اگر رمایا کی آمدنی کم ہوتو سرکار کی ٹرموجائے گی اور سرکار کی کم ہوتو رعایا کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے گا۔

معسول کا به طریقه کا فی عرصے تک جادی رہا اورمنصور عباسی کے عہدین حب نقوں کا نرخ گرگیا، سواد کی آمد نی کم ہوگئی اور محصول بورا وصول ہونا بند مہوگیا تومنصور نے میرتقسیم کے طریقے کو جاری کر دیا۔

ابرعبیداللہ نے مہدی کو یہ دائے دی کہ اگرزمین مُنے دہمہری پانی سے
سیراب ہوتونعسف غلقسیم کرکے لے اور دہرس سے سیراب ہوتو تہائی ،
ادر ڈول سے سیراب ہوتوج کھنائی ۔ اس سے زیادہ ان برکچھ عائد نہیں سے اور
کھمور ، انگور اور دوسرے درختوں کا محصول بیائش کرکے وصول کیا جائے ۔
ادراس خواج کی مقدادیں با ذاد کے قریب یا دور ہونے کو کھوظ رکھا ہائے ۔ اگر
غلے کی پیدا دار دوخواج کی مقدادیں با ذاد کے برا برمونو بورا خواج لیا بائے اوراگراس سے
کم ہوتو خواج حیورڈ دیا بھائے۔

اوپریم نے سرزین سوا دمی خراج کے بارے میں جو معمول رہا ہے اس کو بیان کیا ہے میں جو معمول رہا ہے اس کو بیان کیا ہے میں کی اصل کی میں ہے کہ وہی خراج لیا جا سے حروث کی اسے معمور بہو جبکا ہے۔ افراسیم کا طرافقہ اگر کسی منرورت کے تحت اورا کئہ و قنت کے اجتہا دکی روشنی میں باری ہو ہو تا ہے وہ منرورت باتی ہے باری ہو گا میب نک وہ منرورت باتی ہے باری ہو گا میب نک وہ منرورت باتی ہے

ادر حب وہ صرورت ختم ہوجائے تو پہلے کی طرح مقررہ اصول کے مطابق علی ہوگا۔ کیونکہ امام کو بیحق نہیں سے کہ دہ پہلے اجتہاد کو کالعدم کر دے۔

عُمَال (کادکنوں) کوعُشراور خواج سے مال کا منامن بنا دین باطل ہے اور ازروئے مشر بعیت اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ مامل کی حیثیبت ایمن کی سی ہے کہ جمعول دہ وصول کرسے گا وہ جمع کرائے گا اور دہی کچھ وصول کرسے گا جو قانو نا لازم ہوگا۔ ادر عامل دکیل کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض بورا کرنے سے بعد مزنونقصان کا منامن موتا ہے اور من کی طرح ہوتا ہے دائی دقم کا مالک ہوتا ہے ۔ غرض عامل کو منامن قرار دین اسے مامل کے مادر دامانت کے خلافت ہے اس میے یا طل ہے۔

بیان کیاگیا ہے کرمفنرت عبداللہ بن عبائی کے پاس ایک فی آیا اور اس نے بہان کیا گئی سے بال کی ایک فی آیا اور اس نے بہان کی گراہے کا عامل مقرد کردیں بیصنرت عبداللہ نے اسے بہان کی کہ ایک لاکھر ہے کراسے المیر کا عامل مقرد کردی بیصنرت عبداللہ نے اسے بطور سرزنش اور تعزیر سموکوڑ ہے گھوائے اور بندھواکر لٹکوا دیا۔

ياب\_\_ها

کہ آپ کاارشاد ہے۔

## افتاره اراضي كوابادكرنا

اگر کوئی شخص امام کی اجازت سے یا بلا اجازت افتادہ فیر آبادزمین کو آبادکر الے تو دہ زمین کا مالک ہوجا ناہے۔ اس لیے کہ فرمان بوت ہے۔ " مین کو آباد کر لیے تو دہ اس کی ہوگئی " مین کو آباد کر لیے تو دہ اس کی ہوگئی " اس سیمعلی ہوا کہ ملکیت سے لیے ا ذن امام صنروری نہیں ہے۔ مگر امام ابوسنی فی فرمائے ہیں کہ امام کی اجازت کے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ابوسنی فی کرمام کی اجازت کے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے

«سنیخس کا دس کا دس کا درست ہے جوامام کی مرمنی سے ہو ہے امام شافعی کے نزد کیب ارمن موات (مردہ بنجرز مین) سے مراد وہ زمین ہے جوندا کا دہوا ورندکسی کیا درمین سے تصل مہو، اگر میرانسانی آبادی سے قریب ہی کیوں نہو۔

امام الومنیفی کنزدیک ارض موات ده مصبح و آباد زمین سے دورم واور جہاں یا نی نرمین عین سے دورم واور جہاں یا نی نرمین عیتا ہو۔

امام ابوبوسے کی دائے بہت کہ ادخی موات وہ ہے کہ اگراس کے اس کنِ رہے پرکھرے ہوکر مجرا یا دزین کی مانب ہے بچادا مائے تو آباد زمین بہوجود شخص ندشکی سیکے -

گویا مذکوره دونون بالا قوال کے لحاظ سے انسانی آبادی سے تصل زمین کل موات نہیں ہے۔

آباد کرنے والا شخص اس زمین کے قریب رہندا ہویا دور دونوں مساوی میں جبکہ امام ملاکٹ کے خیریک قریب رہنے والا شخص زیادہ معقدار ہے۔

زمین کوآباد کرنے کی بغیت

زمین کو آباد کرسف کی کیفییت کا تعین رواج اور عرف سے موگا ، کیونکر فرمانِ نبوت مطلق ہے اس بیے اگر کوئی برائے وہائش آباد کر سے تواس کے لیے بیار دبواری اور حیب ہونی میا میں بیتی ایسی عمو لی نعمیر میں انسانی رہائش مکن موسکے۔ دبواری اور حیب ہونی میا میں بیت کر کے آباد کر سے تواس کی درج ذیل بی شرائط میں۔ اور آگر دار خدت کے کم کا خست کر کے آباد کر سے تواس کی درج ذیل بی شرائط میں۔

ا- نمن کے جاروں طرف مدیندی کے بیےمٹی سے ڈول بنا دینا۔

٧- زمين اگرخشك بهوتهِ بانى بهنجا دينا اور زير آب بهوته بانى كوروك بينا ـ

س- زمین میں بل میلاکر مبوار کر دینا۔

ان بین امور کی پھیل کے بعد بے زمین آباد متعبور ہوگی اور آباد کنندہ اس کا ماکس ہو با سے گا۔ مسلک شافعی کے عبن فقہا رکا برکہنا کہ زراحت کرنے یا درخت نصافے سے اس بے کہ زراعت کرداء ت کرنا ، ایسا ہے بیسے مکان بناگراس میں رہائش انتیا رکرنا ، پونکہ مکان بناگراس میں رہائش انتیا رکرنا ، پونکہ مکان بناگر زمین کے آباد کرنے کے بیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے سواسی طرح قابل کا شت بناگرزمین کو آباد کرنے کے بیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے۔

اگرکوئی شخص مرده زمین کو آباد کرے کسی اور کوکا شندگاری کے لیے دے دالا تو آباد کرنے والازمین کا مالک ہوگا اور اس میں بل بوت کہ قابل کا شب بنانے والا اس کی بیدا دار کا مالک ہوگا اور اس لمحاظ سے زمین کے آباد کرنے والے کا زمین کو فردخوت کر نامجا کز سے اور کا شعت کرنے والے کے اپنی زرخیزی کو فروخوت کرنے فردخوت کرنا جا اور کا شعت کرنے والے کے اپنی زرخیزی کو بوتا (آثارت) کے بارے میں اختلا من ہے ۔ دام ابومنی قدرہ فرماتے میں کہ اگر ذمین کو بوتا (آثارت) میں ائر سے اور امام مالک کے نز دیک موروت میں مائز سے اور امام مالک کے نز دیک موروت میں میں خری میں خری ہوگیا ہے۔ اور امام مالک کے نز دیک موروت میں مائز سے اور امام مالک کے فردخوت نہیں کر سکتا ، البند اور امام مائل کی فردخوت نہیں کر سکتا ، البند اور امام مائل کی فردخوت نہیں کر سکتا ، البند اگراس کی فردخوت یا دوخوت و فردخوت کر نا جا سے تو کر سکتا ہے۔

اگرکوئی شخص مردہ زمین کے گرد باڑھ نگادے تووہ اس کو آباد کرنے کا حفداد ہوگا اور اگر کو کی بیال کر کے اسے آباد کر ڈالے تودہ حقداد ہوگا۔

اگرکوئی شخص (بین کوآباد کیے بغیرصرف باڑھ لگاکر فروخت کرنا بھا ہے تو بظاہر اہام خاندی ہے نزدیک درست نہیں ہے لیکن ان سیم سلک کے کنزفقہا کے نزدیک درست ہے کیونکر جب باڑھ لگاکراس کا حق بن گیا نواس عق کی فروخت کی درست ہوگئی ۔ اب اگر بعد از فردخت کسی نے مشتری پر غلبہ باکر خودہی آباد کر لی تو مسلک شافعی کے فقہاد بیں سے ابن ائی ہر بریرہ کی دائے برہے کہ تو میت کی ادائیگی مشتری پر لازم آئے گی اس بیے کہ ذبین اس کے قبضے بین آبافے کے بعد منائع ہوئی ہے ادراسلک شافعی کے اس بیے کہ ذبین اس کے قبضے بین آبافے کے بعد منائع ہوئی ہے ادراسلک شافعی کے اس بیع کے مواز کے قائل دو سریدے فقہاد کی تعقیماں منائع ہوئی ہے ادراسلک شافعی کے اس بیع کے مواز کے قائل دو سریدے فقہاد کی تعقیماں کا قبضہ کی کیونکہ دراصل انہی تک اس کا قبضہ کمل نہیں ہوئا ہے ۔

اوراگرمرده زمین کے گرد باز مداکا کر پانی پہنچاد یا مگر کا شت شروع نہیں کی تو پانی کا اور جس مرده زمین سے پانی گزر کر آبلہ ہے اس بٹی کا مالک ہوجائے گا۔ اور اس کے علاوہ زمین کا مالک تو نہیں ہوگا مگر متقدار صنر ور بہوگا۔ اس بیے جس مصت زمین سے پانی گزر رہا ہے اسے فرو خدن کر سکتا ہے اور باقی باڑھ لگی ہوئی ذمین کی فرو خدن کی وہی دو صورتیں ہیں ہوا ویر مذکور ہو یکی ہیں۔

ارمن موات کو آباد کرنے کے بعد اس بیمشر عائد مہرگا، نرکہ نواج ، فواہ عشر کے پانی سے سیراب ہو یا ٹراج سے پانی سے ۔ امام ابوسنین اور امام ابو یوسمٹ فرماتے ہیں کہ عشری پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد موکا اور اگر خواجی پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد موکا اور اگر خواجی پانی سے سیراب موتن نواج کا دامام محد بن سن رہ کی دائے میں سے کہ اگر عجمیوں کی کمودی ہوئی مہر سے میراب کیا مائے تو خواج عائم موکا اور قدرتی مہروں مثلاً دجل اور فرات سے سیراب کیا مائے تو خواج عائم موکا اور قدرتی مہروں مثلاً دجل اور فرات سے سیراب کیا مائے تو عشر عائم ہوگا۔

عراق کی افتادہ ارامنی

نقہائے عراق کا اس امر برانفاق ہے کہ اگر کوئی شخص بھرہ کی مردہ ذمین کوزندہ کرنے تو وہ عشری زمین ہوگی بمحد بن الحسن کی دائے کے مطابق اس لیے کربسرہ کا دھلہ قدرتی نہروں میں سے ہے اور دوسری ہنریں بعد میں سلمانوں کی بنوائی ہوئی ہیں اورامام ابو مغیفہ کے مسلک کے فقہار کے مابین اختلا من ہے۔ بعض فقہار اس کی وجہ بیربیان کرتے ہیں کہ خراج کا پانی دھلہ بھرہ اوراس کے اس بعض فقہار اس کی وجہ بیربیان کرتے ہیں کہ خراج کا ادامنی مدسے سیراب ہوتی ہیں ہوتا ہے ۔ مگر بید وجہ درست نہیں ہو وہ درست نہیں ہو دھلہ اور فرات میں ہمند رکا پانی اس میں باتی اس سے کہ مدسے صرف شیری پانی بڑھتا ہے بینہیں کہ مدر کا پانی اس میں باتی اس سے زمین سیراب ہوتی ہو، خواہ سمندر دہلہ اور فرات کو میراب کروے کے مگر زمن کی سیرا ہی دھلہ اور فرات کو میراب کروے کے مگر زمن کی سیرا ہی دھلہ اور فرات کو میراب کروے کے مگر زمن کی سیرا ہی دھلہ اور فرات کو میراب کروے کے مگر زمن کی سیرا ہی دھلہ اور فرات کو میراب کروے کے مگر زمن کی سیرا ہی دھلہ اور فرات کے بانی سے موتی ہیں۔

مگرزمین کی سیرا بی د حلمه اور فرامت کے پانی سے مہدنی ہے۔ اور سلک شغی کے بعض فقہ ارسیسے ملحہ بن آدم بیر کہتے ہیں کہ اس کی وہر رہے

اورسلک سعی کے بعض مقہ ارجیسے ملحہ بن آئم بر لہتے ہیں کہ اس کی وجربہ ہے کہ دہداور فرات کا پانی وا دیوں میں رک کراس کے عکم سے کل جا نا ہے یہاں تک کراس سے اشفاع بھی نہیں ہو مکتنا ،اس کے بعد دجائہ بصرہ میں بہر کر آتا ہے اس کے بعد دجائہ بصرہ میں بہر کر آتا ہے اس سے یہ باتی خراجی نہیں ہی ۔ مگر مید وجر بھی درست نہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے بہلے کی ہیں،اس سے زمین کا درست نہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے بہلے کی ہیں،اس سے زمین کا عمر بدل گیا اور و معوات کے عکم میں ہوگئی اور پانی کا اعتبار نہیں کیا گیا ۔

مئورنین نے اس کامبیب بربیان کیا ہے کہ بہلے دملہ کا بانی اس دمبر میں بات کر بہتے دملہ کا بانی اس دمبر میں بہتے تا کھنا اور کر بوغور کے نام سیم عروف ہے مدائن کے باس دمبر بصرہ نک بہتے اکتفا اور وہاں سے سیس برحی اور محفوظ منہروں سے گزرتا کھنا اور موجود ہ وا دیوں کی بگر مہلے کھیتیاں اور آباد بال کفیں ۔ قباذین فیروز کے زیانے میں کسکر سے قریب دریا کا کمیتیاں اور آباد بال کفیں ۔ قباذین فیروز کے زیانے میں کسکر سے قریب اس کا کنارہ ٹوٹ گیا ور بانی بیر معراً یا حب سے کا فی عمارتیں تباہ ہوگئیں اور بوب اس کا میٹا نوٹ برواں مکمران ہوا تو اس نے بانی کے اخراج کا مکم دیا، اور انعام مقرر کیا،

ا دراس کی کوشنشوں سے زمین کا کافی حصر مجرسے آبا دموگیا۔

سلامی تاسید می تاسی بیمورت باتی رہی ۔اسی سال رمول الله صلی الله علیہ دیم مے عبداللہ بن مذافہ کو کسری ہرویز کے باس فاصد بنا کر بمبیجا بھا، اس سال د مبلہ اور فرات بیں شدید طغیانی آئی اور مگر میگر سے کنارے ٹوٹ کر بانی بہرنسکا، ہرویز نے بند بہر حوائے اور ایک ہی دن بین مترسقا مات سے دریا کے کناروں پر بند بانہ سے گئے ، اور کافی فرچ کیا گیا مگر دریا کو قالومیں نہ لایا جاسکا۔ اسی عرصے بی عراق پر مسلمانوں سے حلوں کا آغاز ہوگی اور اہل ایران حباکوں بین مصروف ہوگئے اور ان دریا وُں کی طغیانی رو کئے کی میمرکوئی کومشش نہ ہوئی نتیجہ بہ سے کہ دریا و کا بانی باہر دریا وُں کی طغیانی رو کئے کی میمرکوئی کومشش نہ ہوئی نتیجہ بہ سے کہ دریا و کا بانی باہر دریا وُں کی طغیانی رو کئے کی میمرکوئی کومشش نہ ہوئی نتیجہ بہ سے کہ دریا و کا بانی باہر بہرنہالا اور ایک بہرسن بڑی جبیل بن گئی ۔

سصنرت معاویہ کے مقرد کردہ والی عبداللہ بن دراج نے بہت ساعلاقہ بانی سے براً مدکر لیا حس کی امرنی بچاس لاکھ درہم ہوئی، اس سے بعد ولید بن عبدالملک کے عہد بب حسان مبلی نے کمجھ اور زیر آب علاقہ برا مدکیا اور بعد از ان ہشام کے عہد میں مزید علاقہ آباد کیا گیا۔

اب ہمارے زمانے میں خشک علاقہ حبیبل کے رفیہ سے بھی کجد زائد ہو گیا ہے۔

ندگورہ بالاتفصیل کو متنظر کھتے ہوئے فقہائے استناف کی بیان کردہ درم درا مسل اس اجاع معالبہ نکے غدر کے طور پر ہے کہ بصرہ اور تمام آباد کردہ ارامنی عشری ہیں ۔ مگرعشری ہونے کی وحبر بینہیں ہے بلکہ ہے کارزین کا آباد کرنا ہے۔ دام مشافئ کے نزدبی آباد کردہ زمین کا سمیم (متعلقہ میبران) انت اہونا بہا ہیں حب کے بغیر کام نہیل سکے مثلاً راسندہ میں ، اور بانی آنے کی بگہ — ہام ابومنیفہ کی رائے بر سے کہ زراعتی زمین کا سمیم دہ ہے جواس سے لتنے فاصلے ہر ہوکہ اس کا بانی اس تک نہینچ سکے ۔ اور امام ابو بوسوت فرملے ہیں کہ اس زمین کا سمریم ہات کی آدائی ہی کہ در کو مرے ہوکر سی ارت الے کی آدائی ہی ہے۔ ان اقوال کا نمشا بہ ہے کہ دوعاتیں یا دد مکان ایک ددسرے سے بیست نہوں بعضرت عمرائے دکوریں صحابہ کرام نے بعرہ آباد کرنے کے لیے جب خطوط کی بینچے تو ہر قبیلے کا ایک مدا محل محلی کے لیے جب خطوط کی بینچے تو ہر قبیلے کا ایک مدا محل محلی دہ میں برا ونٹ بھی باندھے میا سکتے تھے سامٹھ ہاتھ ہوڑی رکھی ۔ اس کے علادہ اور داسنوں کاعرض بیں بیس بیس یا تھ اور کو بچول کاعرض سات یا تھ رکھا اور ہر محلے کے دسطیں ایک بڑا بچوک قبرستان کے بیے اور اونٹ باندھنے کے لیے جبور رکھا اور مکانات آبی بی متصل رکھے گئے اور ظا ہر ہے کہ بیسب کی اتفاق لائے دیا۔ اور مکانات آبی بی متصل دیکھے گئے اور ظا ہر ہے کہ بیسب کی اتفاق لائے سے ہو الفاق لیند اس کے خلاف کرنا جائز تہیں ہے۔

مصرت الومريم الشيطيم المناسب كرتول التسلى التعليم في ما باكر معرب الومريم السندك بالسيمين نزاع بوتوسات ما نقد مقرد كرو ؟

یا نی کیسیں

بانی کی نمیسی، تهری پانی کنوئی کا پانی اور تشیر کا بانی -نهرون کی نمین سیس -

میہان سے درائی ہڑے دریا، جوانسانوں کے بنائے ہوئے ہمیں ہوتے ادر سے ناکا فی ادر جن سے ذرائوت کی ادر چینے کی تمام صرور نیں پوری ہوجاتی ہیں ادران کے ناکا فی ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، جیسے دریائے دہلہ اور فرات ۔ اس سم کے دریا بیں سے شخص ابنی کمیتی کو یا فی دے سکتا یا تالاب بیں جح کرسکتا ہے اوراس میں کوئی مانعدت نہیں ہے۔

کرسب سے پہلے والا تحف اس بانی سے اپنی زمین سیراب کھ طاس کے بعد والا اپنی ذمین سیراب کرائے۔ والا اپنی ذمین سیراب کرے۔

مصرت عبادہ بن معامت سے روایت ہے کہ رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم نے کھے وروں کوسیلاب سے سیراب کرنے سے بارسے بی یرفیعیلہ فرمایا تفاکر پہلے والا بہلے سیراب کرے بعد اس کے بعد والا بہاں کہ انواس کے بعد اس کے بعد والا بہاں کہ انواس کے بعد اس کے بعد والا بہاں کہ انواس کے بعد اس کے بعد والا بہاں کہ زمین دالے کے باس بہنے مائے۔

محد بن اسحان سے روایت بے کہ رسول النّسلی النّرملیہ دسلم نے وادئی مہرونہ کے بارے میں برفیعدلہ فرمایا کفاکہ اس کا پانی ٹخنوں تک ردک سے آگے و اسے کو مایٹ دیا جائے۔

امام مالک فرمات بین که آئی نے سطمان سے سیلاب بین کمی بہی فیصلہ فرما با مفاد گر ظاہر سے کہ بیفسلہ ہرزمانے اور ہرمقام کے سیے نہیں ہے بلکہ بانی روکئے کا حکم ضرورت کے احتباد سے مختلف مہوسکتا ہے اوراس فرق کی بانچ معورتمیں ہیں۔ ارزین کا اختلات بینی ایک زین کم یانی سے سیراب ہوتی ہوا ور دوسری کو زیادہ یانی درکا رہو۔

ہد بیداواد مختلف ہو، کیونکر کھیتوں کوسیراب کرنے کے لیے یا نی کی مقدار اور کھی دول کو میں اور کھی مقدار میں فرق ہوتا اسے م

۳۔ گرمی اورسردی کا فرق ،کیونکہ توہم کے لماظ ستے کمبی یا نی کی صنرورست بیں فرق ہو مہا نا ہے۔ فرق ہو مہا نا ہے۔

٧- بنج والني مع يهل اور بعدمي كلي باني ديع مان كي مقدار مختلف موتى

۵ - بانی کہیں دائمی موتا ہے ہمیے ذخیرہ کرنے کی صنرورت نہیں ہوتی اور کہیں وقتی ہوتا ہے۔ وقتی ہوتا ہے۔

ان بانجول امن مریش نظر معلوم مواکد آب کا فیصله می اور در ایکی نهیس تفاللکه

عرصت اور صرورت کے لماظ سے کھا۔

اگر کوئی شخص اپنی زمین کومیراب کرسے ادریا نی برکر کوشیبی زمین غرق ہوسائے نوشخص اس کا تا دان بہب اداکرسے گا، کبونکراس کا تصرف اپنی ملکیت میں جا کر تصرف تھا ، ادراگرغرق شدہ زمین میں بچھلیاں ہو مائیں تو دو سرے کوشکار کائی سے کہ اس کی زمین میں بیرا ہوئی ہیں ہمیلے کونہیں ہے۔

تمسری سے وہ نہری جن کو آباد کا دائی زمینوں کی سرابی کے لیے بنائیں تو السی نہر کھود نے والوں کی ملکیت ہے ۔ بیسے گزرنے والی گئی کہ اس کا کوئی نا مشخص مالک نہیں ہوتا ملکی سب ہوتے ہیں ۔ اگرالی نہر بیسرہ میں ہوا دراس ہیں ہمند کے پڑھا ؤ کا این ہوتو تام ہاسٹندہ ل سے لیے نزاع کی یا یا نی کورو کئے کی صنرورت نہ ہوگی۔ بانی ہڑھا وکی وہرسے خود ہی بگند ہو میا سئے گا ، کپھر سیرا بی سے بعد اتا دسے زمانے میں روک دیا میا سے اور اگرالیسی نہر بیسرہ سے علادہ ایسے علاقے ہیں ہو جہاں مدو ہی رہو تو نہر کھو دنے والوں کی ملکیت ہے ، اور دوسرے لوگ نہ تواس سے ہزرنہ ہوتو نہر کھو دنے والوں کی ملکیت ہے ، اور دوسرے لوگ نہ تواس سے میراب کرسکتے ہیں اور دنہ صفتہ دار دوں ہیں کو کی شخص موں کی دمنا ممندی سے بیراب کرسکتے ہیں اور دنہ صفتہ دار دوں ہیں کو کی شخص موں کی دمنا ممندی سے بیرالی بیلی سب شر مکی ہیں جس طرح گلی میں سب کی مرضی سے بیراکسی کو در دازہ کھو لئے یا ہم بی میں سب کی مرضی سے ۔ بی بیرکسی کو در دازہ کھو لئے یا ہم بی کا مین نہیں سب کی مرضی ہے۔

اس نهريسيمبراني كي تمين مورنين بي -

ا- اگراس منهرسے بانی لینے دارے کم مہوں تو دنوں کے صاب سے اپنے
دن مقرد کرلیں اور اگر بانی لینے والے زیادہ مہوں تو گھنٹوں کے صاب سے اپنا
اینا وقت مقرد کرلیں ، مجراگر ترتبیب میں اختلاف بموتو قرعہ اندازی سے نیصلہ کر
لین ، غرضِ ہرشخص اپنے نمبر کے بانی لیے اور اس وقت دو مراشر کی نم ہو۔
لین ، غرضِ ہرشخص اپنے نمبر کے بانی سے اور اس وقت دو مراشر کی نم ہو۔

این ، غرضِ ہرشخص اپنے نمبر کے بانی سے اور اس وقت دو مراشر کی نم ہو۔

این مقرض ہر کا دہا نہ جوڑائی ہیں ایک تخت سے بند کرد یا حالے اور تختے میں لینے اپنے اپنے
سی سی کے مطابق سورائی کر لیے جائیں اور ہرشخص اپنے اپنے سے سورائی کا بانی اپنی زبین

کی مبانب سے مباہئے ۔

سر اتفاق رائے سے یا بیمائش کے ذریعے ہرشمنص (بنی اپنی زمین کی مانب گول کھودلے تاکہ ہرایک شریک اسپنے اسپنے میں کےمطابن یانی ہے سکے۔اس صورت بین تام نشریک برابر سے مغدار موں سمے اور کوئی شخص کسی سے حصے کو کم و بیش کرنے کا مجاز نہمیں موگا۔ اور مذان میں سے سی کو بیت ہے کہ یا نی سے سیلے راستے کومؤنٹر کردے میں طرح گی میں مؤخر دردانے کومقدم کرنا درست نہیں ہے ا در نراسے بین ہے کہ وہ یانی سے مؤخرداستے کومفدم کردے اگر حیم کونردروانم كومقدم كرناميائز بسي كبيز كمراس مين البيراكر في والشخص كمن فاله إسين تق سف سن بردا ہوتاہے یوب کریانی سے دلسنے کومقدم کرنے میں عق سے زائدلینا لازم آتاہے۔ امام شافعی کے نردیک منہر کا سرمے رواج کے مطابق ہوگا اور میں صورت تنات زكاريز مي موكى امًام الوصنيفة كم نزد بك منهر كالريم وهسهم برنهر كمثى ولل كني مور اور امام الويوسف مع نروكي افنات كاحريم وبال يك مع بهال تك اس كا يا في شركيبيلے ملكم جمع رسبے اور بدراستے زياد ہ ورست سے -كنويس

كنۇال بىنلەنے ئىنىن مورتىي بى -

ا۔ یہ کہ دائمیروں کے بیے اس کا پانی مشترک ملکیت کے درجے میں ہواگر میم اس کا بنا نے والا ایک ہی فرد ہو صفرت عثمان نے بیٹر دومر کو و تعن کر دیا تھا اور لوگوں کی طرح آپ بھی اس سے پانی لیستے تھے۔ اگر پانی کا فی مفداد میں ہو تومیا نور و گو پانی کا فی مفداد میں ہو تومیا نور و گو پانیا مباسکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور کو پانیا مباسکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور مبانوں اور کا ذیا دہ من ہے ، اور اگر اس مقداد سے بھی کم ہو توصر دے انسا نوں سے بیا خواص کر دیا مباسئے۔

س- کنواں کھود کر حب تک فیام رہے اس سے استفادہ کیا جائے جیسے منا نہ بری از میں اور لینے جانوروں منا نہ بری میں اور لینے جانوروں منا نہ بری میں اور لینے جانوروں

کونھی بلائیں اور اگر کم مقداریں ہو توصرف پیاسوں کو بلائیں اور حبب وہاں سے سے سیاسی اور اگر کم مقداریں ہو توصرف پیاسوں کو بلائیں سے سیلے جائیں نوکنو ال مام داہ گیروں سے لیے ہوجائے ۔ اور حبب دوبارہ والی کئیں تو ان کا اور دوسروں کا حق ہرائ پر ہوگا۔

س- کنوان مرف اپنی صرورت سے میلے کھود (مبائے ہیں تک اس میں سے پانی برا مدنہ ہواس کی ملکیت قائم نہیں ہوگی اور پانی سکلنے پر سپونکہ زمین سکا احسار (آبادی) ہومیا آ سے لہذا اس سے بعد کنوئیں کا اور اس سے سریم کا مالک ہومیا سئے کا ۔ احمیار (آبادی) ہومیا آ

امام شانعی شکے نز دیک سریم (مپاروں طرف کی مدود) کا تعین رواج بر موقوت ہے ۔ امام الوحنیفہ کے نز دیک جوکنو اس کھیت کو سیراب کرنا ہواس کا حریم پچاس ہا تھ ہے ۔ امام الولوسف کے نز دیک سنز ہا تھ ہے اور اگر رستی اس سے ذیادہ ہو تواسی قدر ہے اور جس کنوئیں سے اونٹوں کو پانی پلایا مبائے س کا حریم میالیس ہا تھ ہے۔

یمندارین نقل سے تابت ہی کیونکر اگرنس موجود ہو تواس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنتی منہو تو اس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنتی منہو تو علّب اور سبیسے مغداد کا تعبین ہوگا یہ رسال دسی کے برابر دیم فراد دبیا مناسب اور دواج کے مطابق سعلی ہوتا ہے ۔ اور کنواں کھو دنے والے کو جب کنوئیں پراور اس سے حریم پر ملکیت ما صل ہوجائے تو وہ پانی کا زیا وہ معدار ہوجا نا ہے۔

کھود نے دالاکنوئیں سے سرائی کرنے ادراس کا اماطر بنانے سے قبل اس کا مالک ہوتا ہے یا ہمیں نواس بارے یں نقہائے شافعیہ کے مابین اختلات ہے کیے دفتہ ارکی دائے یہ سے کہ مالک ہوجا نا ہے ۔ اس لحاظر سے وہ اس کنوئیں کو بانی نکالے سے قبل فروخمت کرسکتنا ہے اوراگرکوئی دو مراشخوں سے اور اگرکوئی دو مراشخوں کی اجازت سے بغیرا بنی زمین میراب کرے تواس سے معاوم نہ لے سکتا ہے ۔ اور کہ دو گرفتہ اور کی دونے الاکنوئیں کہ دو گرفتہ اور کی دونے الاکنوئیں کہ دو گرفتہ اور کی دونے الاکنوئیں

کا مالک بہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی بغیرامبادت ابنی زمین سراب کرسے تواس پڑس کی قیمت لازم بہیں ہے کیونکہ پانی اصلاً مباح ہے ۔ البتہ یہ ہے کہ کھود نے والا ابنی کمبیتی کو میراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجا سے بودست ہے۔
کمبیتی کو میراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجا سے نودست ہے۔
کم وہ اس سے ابنی زراعت اور با فاست کو سیراب کرسے اور اسنے مونشی کو بلائے۔ اگر پانی اس کی صفرور سے نریا وہ ہوتر بہی کسی اور کو د بنا اس کے ذرح بہیں ہے، البتہ بوشخص بیاس سے بالک ہور با ہمواسے دینا صفروری ہے۔
معرب میں میں دوایت ہے کہی بیا سے مرکب تو معنرت عمر اللہ نور اور وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہوں کیا تو معنرت عمر اللہ وہوں کیا۔
مانگا انہوں نے نہ دیا اور وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہوں کیا۔

" برشخص (ائدگھاس بجانے کے بیے زائد بانی دو کے گا التُدروزِ

قیامت اس سے اپنی رحمت روک ہے گا"

ذائد بانی کوخرچ کرنے کی جارشر لیں ہیں۔

ایک بیرکه کنوئیس براگر بانی مطلوب بهو دوسری میگر بانی بیبنمیا نا اس برلازم سیصے ب

دومرے برکرکنواں براگاہ کے قریب مہودر نہ یانی دسیااس سے ذھے

تیسرے برکہ مولین کو دوسری مبکہ پانی پینے کو نہ طے۔ اگر دوسری کسی سہاح میکہ یا نی موجود ہو تواس پر لاذم نہیں سے اور اگر دوسری مبکر ہمی یا نی کسی کی ملکیت میں ہوتو دونوں پر لاذم نہیں سے کہ ذائد یا نی پیا سے مبا ندار وں کو پائیس کر ذائد یا نی پیا سے مبا ندار وں کو پائیس اگر ایک مبکر کا زائد یا نی سب مبا ندار دی ہے سیے کا فی ہوجائے تو دوسرے کا فرمن سا قط ہے۔

چوتھے ہے کہ اس پانی پر مبانوروں کی آمدور فت سے اس کی کھیبنی یا مبانوروں کو نقصان نرمپنچتا ہو در نر بصورت منررح روا ہوں کو جائز نر ہوگا کہ اس کے بانی سے اینے مولیٹنی میراب کریں۔

غرض ان چار شرائط کی موجودگی کے بعد مالک پرصرورت سے زائد یا نی
پانالاذم ہے اوراس کی قبیت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی خص نے کنوُاں
کھودا باکنوُاں مع حریم اس کی ملکیت میں آگیا ہی کسی اور شخص نے س کے
کنوئیں کے حریم برکنواں کھود (اور سیلے کنوئیں کا بانی دو سرے کنوئیں کی طرف
بولا آیا ، یا بالکی خشک ہوگیا تو دو سراکنواں بر قراد رکھا جائے گا میہ کم اس حور الموراس کی دھرسے پہلے
میں ہے حب کنوئیں کو پاک کرنے کے لیے کھود (اور اس کی دھرسے پہلے
میں سے حبب کنوئیں کو پاک کرنے کے لیے کھود (اور اس کی دھرسے بہلے
کنوئیر کا بانی متغیر ہوگیا ۔ اور امام مالک کے نودیا ساس صورت بن وہر سے
کو بید کرادیا جائے گا۔

ىچىنمون كى يىن سىيى بى -

ا۔ قدرتی سین جہیں انسانوں نے سربنایا ہو، ان کا دہی تکم ہے ہو۔
قدرتی خبروں کاسے بیخ تخص اس کے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد مِسْرود اللہ انی کی کمی کی بنا پرنزاع پیدا ہوتو ان ادامنی کی دعایت کی سے کاحق ہے اوراگر بانی کی کمی کی بنا پرنزاع پیدا ہوتو ان ادامنی کی دعایت کی سیاسئے گی جواس سے آباد کی جا بھی ہوں ، اور اس آباد کا دی بین بہل کرنے والے متعدم ہوں گے ، اگر کمی واقع ہوگی تواس سے آخر والے متنا ٹر ہوں گے والے متنا ٹر ہوں گے ۔

ادراگرسب نے ایک ساتھ آباد کی ہوں توبائی تعقیم کرلیں یا بادی مقرد کرلیں۔

ہے۔ وہ شیمے جن کو انسانوں نے بنایا ہو، بیربنا نے دالے کی ملک ہونگے اور ان کا تربیم بھی ان کی ملک ہوگئے کے مطابق روزاج سے ہوتا ہے۔ امام ابومنیغہ کی دائے بیرسے کرمشے والے کا حربیم بانچ سو الذہ ہے ادر وہ جہاں جا ہے اپنا چٹمہ لے جائے ہو کی داری کا حربیم سے کا تعقیم کی ذمین ا دراس کا حربیم سے کی ملکیت ہے۔

س- دہ جہتہ جسے مالک اپنی زمین بین کا ہے، اس کے بانی کا مسمق اسس کا مالک ہے اگراس کی صفر ورت کے مطابق ہوتو بیا سے کے سوا اور کسی کا اس برحق نہیں ہے ادراگراس کی صفر ورت سے زیا دہ ہواور وہ اور ہے کا رزین آباد کرناچاہے تو بھی اس کا حق ہے لیکن اگر دوسری نوبن آباد سنر کرے تو باتی بانی موشیوں کو دینا صفر وری ہے ۔ البیتہ اجرت بر دینا جائز سے دینا صفر وری ہے ۔ البیتہ اجرت بر دینا جائز اور اس کی تعیمت لیسائن میں کئواں کھو وایا چہمہ نہا کا قواسے فروخت کرسکتا ہے اور اس کی تعیمت لیسائن میں ہے ۔ اور سعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب کے اور سعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب کے نز دیک یہ فروخت نام ائز سے اور ابن ابی ذئب کہ رفعیت کے لیے فروخت نام ائز اور طالہ کے لیے نام ائز ہے ۔ بوشخص مالک سے زیادہ تربیب ہے وہ زیادہ حقدار ہے اور اگر جھوڈ کر جانے والا وو ہارہ آ مبائے تو وہ زیادہ حقدار ہے اور اگر جھوڈ کر جانے والا وو ہارہ آ مبائے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور از گر جھوڈ کر جانے والا وو ہارہ آ مبائے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔

باب

## يرا كايل دريفاه عكم عقاما

جمیٰ (مجراگاہ) اس قطعہ زمین کوکہتے ہیں جس میں گھاس سپارہ بیدا ہوادراس کا سپارہ سبانوردہ ہیں رسول اللہ کا سپارہ سبانوردں کو جرانا مباح ہو۔ رداست ہے کہ مدینہ منورہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ طلیہ دسلم لقبع کی بہاڑی بر پڑھے اور میدان کی مبانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بری جمی ہے ۔

یمیدان ایک میل بچرا اور چرمی لمبایقا جس کوآپ نے مہا جراد دانساد مسلمانوں کے گھوڑوں کی جراکاہ قرار دے دیا تھا۔

آپ کے بعد اگرامام و تن تمام افتا دہ مردہ زمین کو چراگاہ قرار دہیہ ہے تو دہ ست نہیں ہے اور نما می لوگوں اور مالداروں کے سیے جمیٰ بنا نامجی بوائن نہیں ہے البتہ مجلم سلما توں اور فقراء اور مساکین کے سیے جمیٰ بنانے کے بارے بین دوا توال ہیں۔ ایک تول یہ ہے کہ جمیٰ بنانام طلقا نامیائز ہے اور بیمرون بین دوا توال ہیں۔ ایک تول یہ ہے کہ جمیٰ بنانام طلقا نامیائز ہے اور بیمروی ہے رسول الشمنی الیکنی الشمنی الشمنی الشمنی الشمنی الشمنی الشمنی الشمنی الشمنی الشم

رمی صرف الترادراس کے دسول کے لیے ہے ۔ اور دوسرا قول بہ ہے کہ آپ کے بعد می می بنا ناجا ئز ہے کیونکہ اس جی کے بنانے بین سلمانوں کی مسلمت ہی ترنظر کھی ہو بہر معالی آپ کے بانشین کھی ترنظرد کھیں سے ۔ بینانچر مضرب الو کم معدیق بیٹنے ریقہ ہے مقام پرائل مقرر کے لیے جی منفر فرائی اور اس پر اپنے مولی الوسلامہ کو مائل بنایا، اسی طرح مصرت عمر نے سرون میں جی منفرد کی اور اس نے مولی ہی تی کو والی بنایا اور اسے ہوا بیت فرائی " استنهی، نوگوں پرکوئی زیادتی مذکرنا ادر مظلم کی برد عاسے بہناکہ اس کی بدد عامقبول ہوتی ہے اور اس بیں او منٹ ادر مجری ادر بجیروں مے چوا ہوں کو این دیا، ابن عفان اور ابن عوفت کے موشی کو مزسی نے دینا کہ اگران سے موشی بلاک ہونے دینا کہ اگران سے موشی بلاک ہونے کے وہ کھیتوں اور کھیوروں کی طرفت دخ کرلیں گے وہ کھیتوں اور کھیوروں کی طرفت دخ کرلیں گے وردو ہر اونٹ اور کھیر کرا سے جمہ سے شکایت کریں گے کہ امیرالمونین آب نے کیا کہ ایک ہمیں جمہوں دوں کا ، میرے سے لیے درہم و دینارسے گھاس دینا اس کی است ہم بھوڑ دوں گا ، میرے ساتھ ورہم و دینارسے گھاس دینا اس اس سے قیسم بادا اگرین آن سے فی سبیل الشرمال نرلینا توان کی بالشت ہم زمین کھی جی نربنا تا گ

اورای کا یہ فرمان کہ جمہ صرف اللہ کے ادراس کے درول کے لیے ہے کامفہوم بر ہے کہ کامن اس کار کری اس کار کر اللہ کے رسول اسے نے کامفہوم بر ہے کہ کہ اس طرح بنائی جائے ہے نے کامفہوم بر ہے کہ کہ اس کا من کی خرد ریا ست کے لیے بنائی تنی ۔ نہ کہ زمائہ جائمیت کی طرح حب کہ لوگ زورا ورقوت سے اپنے لیے منصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب کی طرح حب کہ لوگ زورا ورقوت سے اپنے لیے منصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب بن وائل کے بارے بی مروی ہے کہ وہ سی جگہ کتے کو با ندھ دیتا اور حبال تک اور اس کے بعو نکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جملی قرار ہے دیتا۔ اور اس کے بعو نکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جملی قرار ہے دیتا۔ اور اس کے بعو نکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے اور اس کے ساتھ شریک رہتا اور اس کی اس کے بیان اور اس کے بیان اور اس کے بیان شعار ہیں۔ یہ ساتھ بیان کہ دیا گیا گئیا گئیا۔ اور اس کے بیان شعار ہیں۔ یہ ساتھ بیان کے بیان شعار ہیں۔

کماکان بیغیماکلیب بظلمہ به مظلم من طاح دھو تنیلها علی وائل اذبیّد الکلب نلقاً به داذیم نعی طاح دھو تنیلها علی وائل اذبیّد الکلب نلقاً به داذیم نع الاقناء منها حلولها (سرجه) جس طرح کلیب اپنی شان اور قوت کے فرسے میں زیاد تی سے می بنا لیاکر تا تھاکہ کئے کو حمور ڈریا کہ جہان تک اس کے مجموعے کی آواز مبائے وہ میری حمی ہے اور دو مرال کا کواس میں مذا نے دیتا تواسی ومبرسے وہ مارا گیا ہے

كي في المحي تراد دے كواس ككسى اور طرح آباد كادى مندع قراد ديدى

مبائے قواس نین برجمیٰ کامکم ما کرم ہوجا تاہے۔ اگرجمیٰ سب کے لیے ہوتوامیر دغرب اورسلما نوں اور ذمیوں ، ہرایک کوئی سے کہ وہ وہاں اپنے مبانور جائے۔ ادراگراس براگاہ کومسلمانوں سے بلیے خاص کردیا تو ذمیوں کو برباں لینے مبانور السنے کی ممانعت ہوگا ۔ اوراگر براگاہ صرف مسلمان فقراء اورمساکین کے لیے منصوص کردی جائے توامیرسلمانوں اور ذمیوں کو وہاں اپنے مبانور جرائے کی اجازت نہ ہوگا ۔ گرامیروں سے لیے یا ذمیوں سے لیے کوئی جا گاہ مخصوص کر دینا جائز ہمیں ہے ۔ البتہ اگر مخصیص ہرکی جائے کہ فلاں براگاہ صرف مجاہدیں کے گھوڑوں اور دیست ہے ۔

بہرسال ایک مرتبرچرا گاہ عام یا خاص بنا دی مائے تواس کا بیم دمیت یا خصوص بنا دی مائے تواس کا بیم دمیت یا خصوص بن کا مکم باتی دسپے گا۔ یہ ہوسکتا ہے کہسی مخصوص جمیٰ کو دسیع کر کے بھر عام کر دیا بائے تاکہ سیلے جن لوگوں کے بیان خاص کئی ان کی حق تلفی نرم د۔ عام کر دیا بائے تاکہ سیلے جن لوگوں کے بیان خاص کئی ان کی حق تلفی نرم د۔

اگرکوئی عام براگاہ سب سے لیے ناکافی ہو ہائے تواسے امراء کے لیے مضوص کرنا جائز نہیں سبے ادر فقراء کے لیے خاص کردینے کے بارے یں جواز اور مدم بواز کے دوقول ہیں۔

کسی تعلی زمین کوچمی قراد دسید ماسف سے بعد کوئی شخص اس میں سے کچہ سے کو آباد کر سے جس کے اللہ میں اللہ معلی اللہ معلی کو آباد کر سے جس کے کا د تبرہ وہ مجا سے تواکر وہ جی دسول اللہ میں اللہ معلیہ دسم کی قراد دی جوئی ہوتو ہم آباد کر نا باطل سے اور آباد کر سف و اسلے کو منزا دی جائے گئی بالحضوص حبب کہ جی بناسنے کا سبب ہی موجود ہو کی کو کر دسول اللہ میں بائے گئی بالحضوص حبب کہ جی مودت میں جائز نہیں ہے۔

ادراگریمی امام وقت کی مقرد کرده موتد میراس آباد کادی کو باقی رکھنے کے بارسے میں دواتوال میں۔ ایک یہ کہ اس کو باقی نہیں رکھا مبائے گا،کیونکہ اس کو جاتی کا مکم میر طور برنا فارشدہ سے اور دومسرا قول یہ سے کہ اس آباد کاری کوبرتر اسکے گا،کیونکہ یہ اوشا دِنبوت دامنے ہے کہ میرشخص ہے کا دزمن کو آباد کر

کے وہ اسی کی ہوگئی ہے

جراگاه بی مهانور مرائے کا کوئی معاوضہ لینا مهائز مہیں ہے۔ کیونکہ فرمان نبوت ہے کرئین اسٹ یا میں تمام مسلمان مشرکیب ہیں۔ پانی، آگ۔ بیارہ۔ رفا و عامہ کے مقامات

رفاہ عامہ کے مقامات سے دہ کملی جبیب مرادبی جن کو بازار مگا نے یاداستوں یا جوک یا شہروں کی فرددگاہ یا سفری منزلوں کے لیے مقرد کیا جائے۔ ان مقامات کی تین سی بی ۔ ان مقامات کی تین سی بی ۔

پہلی شہرے ہے۔ میں کی افادین کا تعلق جنگل ادر ہیرو نی میداؤں سے ہو۔ دوسری تم ۔ جولوگوں کے مکانوں ادر زمینوں سے تعلق ہو۔ تمبیری تم ۔ جوشارع عام ادر راستوں سے تعلق ہو۔ پہلی سے میں سفر کی منزلیں اور پانی پرائے نے کیے کیے میدان داخل ہی ادر ان کی بھی دوسیں ہیں ،

ا-جومقامات قافلوں کے گزرسنے ادرمسافردں کے آرام کرسنے کے بین، قافلوں کی صفرورت اور در کور ہوسنے کی بناء پر سلطان کوان ہیں کو نی تشرخ نہیں کر ناچاہیہ صروف ان کی نگرانی اور پانی کی صفاظیت کرسے اور لوگوں کو وہاں کھی ہرنے وسے ہو قافلہ پہلے آکر اترسے روائی تک دہی وہاں ٹھیہ نے کا صفالہ سے۔ بعدیں آنے والے کامن اس کے بعد ہوگا۔ جنانچرارشا دنہوت ہے کر دومینی اس کا بیار کر سے جو پہلے دہاں پہنچ جائے ہے آگرمتعدد قافلہ ایک ساتھ کردومینی اس کا براتریں اور ان میں مقیم ساتے ہے آگرمتعدد قافلہ ایک ساتھ کسی مقام پر اتریں اور ان میں مقیم ساتے ہے بارسے میں نزاع ہو تومکورت قت اس کا مناسب بند وہست کر سے بہی منانہ بدوش لوگوں کا سے جو گھاس چائے ادر یانی پر ٹھیم سے بند وہست کر سے بہی منانہ بدوش لوگوں کا سے جو گھاس چائے ادر یانی پر ٹھیم سے بند وہست کر سے بہی منانہ بدوش لوگوں کا سے جو گھاس چائے۔

م ده ده مقام جہاں لوگ متقل وطن کے طور پر آکر معہر بی تواس بارے میں ماکم وقت کو مدد مکھنا میا میے کہ بیرسا فروں کے لیے تکلیف کا باعث تو

تہیں سنے گا اگرالیہ اہوتومناسب طریقہ انعنیادکر کے ان کوٹھہرنے سے بالکل منع کر دسے یا ان کوبس مبانے کی امیا زست دبیہ سے ۔ بیٹیہے حصنریت عمردا سنے کوفہ اوربھرہ کو آباد کرنے کے وقت کیا تھا کہ دونوں ٹہروں بی مصلحت سے مطابی لوگوں کوبس مبلنے کی امیا ذہت دے دی تھی ۔

اگرلوگ بلاامهازت آباد مهومائیں توانهیں ندر و کا جائے کیونکرآباد مہومانا بھی مردہ زمین کے اصیاء کی طرح سے البند بیر ہے کہ مصلحت کے مطابق بندند کردیا مبائے ادر میرانتظام کردیا مبائے کہ وہ صرددت کے مطابق زمین کوآبادی میں لائیں۔

کثیر بن عبدالمترسے روا بت ہے کہم سنے کا میں مصرت عمر اور معیب ہیں حضرت عمر اور معیب ہیں حمر سے کا سفر کمیا تورلستے میں تالاب والوں نے آپ سے کمہ اور مدینہ کے درمیان مکانات بنانے کی امہا دت مہا ہی ۔ آپ نے ان کو اس شرط پر امبازت دی کہمسا فردن کا ہانی اور سیا سے کا حق زیادہ سمجھا مبائے گا۔

دوسری سم کے دہ میدان اورزمین ہے جس کا تعلق لوگوں کے سکانوں اور زمین ہے جس کا تعلق لوگوں کے سکانوں اور زمین ہے جا کھروں سے ہو۔ ان کا حکم ہر ہے کہ اگر گھروں سے مالکوں کا کوئی نقصان ہوتوان کے مالک نے دہی اس نقصان کو برداشت کر نے ہوئے ابیازت دے دیں، کے مالک نودہی اس نقصان کو برداشت کر نے ہوئے ابیازت دے دیں، اور اگر گھرکے مالکوں کا کوئی نقصان نزبوا وروہ ابیازت بھی نر دیں، نوان حکم وں اور اگر گھرکے مالکوں کا کوئی نقصان نزبوا دروہ ابیازت بھی نر دیں، نوان حکم ایسان نوان حکم یا اسے فائدہ اٹھا ہے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا میکیں تو دو سرے لوگوں ہیں حکم یہ ہے کہ جب اصلی سے تا کہ اٹھا جیکیں تو دو سرے لوگوں کو بھی اس سے سے نواہ کھروں کے مالک ابیازت ہوتی ہے ۔ اور دوسری رائے ہیں ہے کہ بغیر ابیازت مستقید ہوتا در ست نہیں ہوتی ہے ۔ اور دوسری رائے ہیں ہے کہ بغیر ابیازت مستقید ہوتا درست نہیں ہے ،کیونکہ برحکم ہیں ان کی ملکیت کی تابی کہ بغیر ابیازت مستقید ہوتا درست نہیں سے ،کیونکہ برحکم ہیں ان کی ملکیت کی تابی

جائے مسجداور دیگرمسجدوں کے حربم سے امتنعا دہ کرنا اگراہل سجد کے سلیے نقسان کا باعث ہوتو ممنوع ہے اورسلطان کو سر اجازت و بینے کائی نہیں ہے اور اگرنمازیوں سے ایس معردت کا کوئی پہلونہ ہو تو مبائز ہے اس مورت میں لطان کی امازت کے صفر دری مہدنے اور نہونے کے دونوں اقوال موجود ہیں۔

تیسری شم شارع عام اور دلستے اور ان سیم تعلق میدان ہیں ، درا صل ان کا اسطام حکومت و قدت کے ذہبے ہے داری ہے کرلوگو اسطام حکومت کی ذہبے داری ہے کرلوگو کو تعدی اور ایڈا درسانی سے روکے ، اگر کوئی نزاع یا فساد ہوتو اسے در کرباجائے ۔

ان مقامات پراگر کوئی بیٹھا ہوتو اس کو اٹھا نا جا کر نہیں ہے ادرکسی کو مقدم یا مؤخر کرنا کھی درست نہیں ہے جگر جو کہلے آیا اس کا حق پہلے ہے مسے مسلم صول پر

بیت المال ادر ماگیروں بین حب طرح سلطان کوا منتیارہ ہے، اس بین بھی ہے میکن ددنوں صور توں بین لوگوں سے ابھرت، یا معا د صندلین درست نہیں ہے، بہرطال اگرلوگوں کی مرضی برجھ وڑدیا جائے تو بہلے آنے دالاستمق برگا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگرکسی خص کی جگر مشہور ہوجائے تو نسا دسے بجینے کے بیے بہی صروری ہے کہ اسی کو حقدار تسلیم کر لیا جائے، ہر حزید کر بین کم بر بنائے مصلحت ہے لیکین اس سے برحکم بر بنائے مصلحت ہے لیکن اس سے برحکم بوجائے گا۔
مساجد من کمی بھرانے کا کہ مشاغل

ناابل لوگون كومسانيدي بين كورسنان علميد، درس و تدريس اور فنا ولي بي مصروف بهو من ايازت دى مصروف بهوسف كى اجازت ندى جائيد بكدابل علما دكواس كام كى اجازت دى ماست اليسان بوكه غلط افراد طلبه كو گراه كردي - رسول الشرسلى الشرعليه وليم كالدشا د سر

" تم مِن تُخص نتوی دینے کی زیادہ جرآت کرناہے وہ زیادہ جمامے کیٹروں کے خلیب میں مبتلار ہوگا " بہر سال سلطان کو اختیاد ہے کہ جس عالم کو جا ہے سی بدیں تدریبی کا کی اجازت دے لیکن اگر کوئی مسجد سلطانی انتظام کے تحت نم مواور اس میں کوئی عالم تدریس یا افتاد کا کام کرنا جا ہے توسلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کے مساجدیں امامت کے بلے سلطانی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگرمسبرسلطه نی استظام کے تحمت ہوتوع دنداج کا اعتبار ہوگا ، اگراس کام کے لیے ابیازت کی جاتی ہوتو کھراجا زن معاصل کرنا جا ہیں ورنہ ہیں۔
اگرکسی سی میں ایک عالم درس وافتا رکر دیا ہوتو امام مالک کے نزد کی دی معقد ارسے ادر جمہود نفتہ ادکامسلک پرسے کہ اس کا مدار معروف دواج پرسے ۔ کوئی مسیکسی کا قانونی (نفرعی ہی میں مہر سے سے کہ اس کا مدار میں انداز میں انداز میں انداز میں ہوتا ہوتا ہوتو اس

كَاتِنْ بَهِى زَائِلَ بِوَمِانَا سِهِ اور كَهِرِ مِيكِ اَسْتِ والاحقداد بُوكا - بِنانِجِهِ قرمان اللي سبِ -سَوَاءَ إِلْعَاكِمَ فِيهِ وَالْبَادُ - (الحجر: ٢٥)

«سبس مي مغامى بامشندون ادرباهر معاتب في الون من مقوق برابربي "

ساسدی فقهار، علیار (در قاریول کے ملقوں کو قطع کرے مبانا درست نہیں سے کیونکہ بہے کہ۔ سے کیونکہ بیاروی سے کہ۔

من تعن من الدن الدن الدن الدن المراب المارين من اظره كى مما نعن بهين مي البن اگراس سے المبن اگراس سے المبن الرم من قرت اور فرق واربیت پریابونوما نعن كى جاسكنى سے ۔ (وراگرسئله اجتہادى نرم و رملكم قرآن وسنت سے نابت شدہ كوئى امر ہمو) اور كوئى اس پراپنى رائے ہوائے تو اسے سند برکیا ہما سکتا ہے اوراگروہ لوگوں كو گمراه كرے تو سلطان اسے سرزنش كر ہے، اس كى برعمت كا ازالہ كر سے اور شرعى دلائل سے

اس کی بات کی نرد بدکرے کیونکہ برعتوں کی مانب متومبر برونے والے می معاشرے میں موجود موستے ہیں ۔ میں موجود موستے ہیں اور اس طرح وہ گراہی انعتبار کر لینتے ہیں۔

اگرکوئی شخص در تقیقت نیک و تنقی نه مهولیکی بقا بهرایسا بن مبائی است مرد کاما سئے ، لیکن اگر کوئی ما بل ملیست مبتلا ئے تواسے بازر کھا بعائے کیوئکہ اگر داعی الین سکی کی دعوت در سے جواس میں نہیں ہے تو دہ صلح ہے لیکن اگر داعی الیے علم کی مبانب بلا ہے جس سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو دہ گراہ ہے۔ الیے علم کی مبانب بلا ہے جس سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو دہ گراہ ہے۔



## جاكيرول كطيحكا

حب سرزمین پرسلطان کامکم نا فذا دراس کاتصری جاری مووه اس میں کچھ زمین کو حاگیر سطور دمین کو حاگیر سطور دمین کو حاگیر سلطان کاکوئی ساکت ہے۔ ادرائیسی زمین کو حاگیر سطور پرنہیں دسے سکتا حب کاکوئی ساکت ہو یا حب کاکوئی ستحق موجود ہو۔

مبر سال اقطاع کی دوسیں ہیں ۔

اقطاع تملیک اور اقطاع استغلال ۔

اقطاع تملیک (مملوکہ حاگیر تین تسب کی زمینوں میں ہوسکتی ہے۔

اسٹوات رغم آباد زمین کا سے معادلی معادلی معادلی استخلال ۔

ا مون میب رسونه جامیری سیم ی ریون ی ہو می ہے۔ ا موات (غیراً بادنین) ۲ مامر ( ا با دنین) س- معادل را با دنین) سر معادل را با دنین کوئی کان موجود ہوں ۔

اس سے بعد ارض موات (غیر آباد بنجرزین) کی دقیمیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ سے غیر آباد ہوادر نہ تو کم میں کی ملک میں آئی ہوا در نہ کہمی آبا دہموا در نہ تو کہ ہو۔ اس زمین کو آبا در کرنے سے سلطان بطور ہا گیر مطاکر سکتا ہے۔ اور امام ابوضیفہ رہ سے نزدیک تو ذمین کے آباد کرنے کی شرط میں ہے کہ دہ سلطان کی امبازت سے باد کی جائے ہے اس کے آباد کی جائے ہے۔ اس کے آباد کرنے کامن تو بڑھ مبانا ہے ، لیکن یہ آبا دکرنے سے جو از کی شرط نہیں ہے کہ یؤکر کرنے کامن تو بڑھ مبانا ہے ، لیکن یہ آبا دکرنے سے جو از کی شرط نہیں ہے کہ یؤکر کرانے سے میرموال ہرد وسلک سے بالا اجازی سلطان بھی زمین کو آباد کہ یا جاسکتا ہے ۔ بہرموال ہرد وسلک سے لیا اجازی سے میکر حرمیا ناہے ۔ مینا نخیہ لیا طلعت جاگیر کے طود میرسلے سے اس کو آباد کرنے کامن بڑھ مبانا ہے ۔ مینا نخیہ دارین ہے کہ

د سول التّر من السّر مليه ولم سنے زمبرين العوام كوان ميكور مين من دور مين ملائي متى ، انہوں نے مطابق زمين عطافر مائى متى ، انہوں نے تقیع كى بنجرز مين ميں

اینا گھوڑا دوٹایا گھا، ادر کھرمزید اپنا کوڑا کھی آگے کھینک دیا کھا، ادر آپ نے فرما پاکھا کہ حبران تک ان کاکوٹرا کیبنچا ہے دھاں تک ان کوزمین دسے دی ماستے "

ارض موات کی دوسری قسم بر ہے کہ پہلے زمین آباد رہی ہے ادر بعدیں بنجرا ور ہے کاربرگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں ۔ ایک باشکل قدیم ارش مُواسٹ یعنی عادد تمود کی زمینیں ، اس می زمین کو مباگیر کے طور پر دینا مبائز ہے ، حین انجر فرمان نبوت ہے کہ

معتدیم بے آباد زمینی اللّٰدی اور اس کے رسول کی ہیں اور بعدیں میری مانب سے تمہاری ہیں ؟

دوسری مسلکا فون کی دہ زینیں ہو تہا مسلمانوں کی ملکیت رہی ہوں اور کھر بنجر اور ہر با د ہوگئی ہوں اور زینوں کے مباگیر کے طور پر دینے سے بادسے بیں نقہائے کوام کی نین اور ہیں ۔ بینا بخر امام شاختی کا مسلک بر ہے کاس زین کو آباد کر نے سے اس کی ملکیت ماصل نہیں ہوگی ، خواہ اصل مالک ہوں ، یا نہ ہوں - رام مالک کی دائے برسے کہنواہ اصل مالک معلیم ہوں یا نہ ہوں ونوں صور توں بین آباد کرنے سے ملکیت قائم ہو جون آباد کرنے سے آباد کرنے والے کی بین کہ اگراصل مالک معلیم ہوں تو وہ وزین آباد کرنے سے آباد کرنے والے کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگراصل مالک کا علم منہو تو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس مالک کا علم منہو تو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کے ملکیت نہیں سنے گی اور اگراصل مالک کا علم منہو تو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کا علم منہو تو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اسے گی ۔

گویا امام البرخنیفری نزدیک علاده میاگیر کے اور زمین صرف آباد کرلینے سے کسی کی ملک نہیں بن میائے گی البند آگر مالک غیرمعلوم ہوں نوآباد کرنے سے آباد کنندہ کی ملکیت بن میائے گی ۔ اور مالکوں سے میم ہونے کی صورت میں ملطان کو البی زمین کو میلور میا گیرو مینا در مسئت نہیں ہے اور اصل مالک ہی اس زمین کوآباد کرنے یا فروخت کرنے کے سیحت ہیں۔ اگرامی مالکوں کا علم مز ہونو بطور میا گیرو بنا

کھی دہمست سیے۔

بهرسال اگرسلطان کسی کوساگیردے توده دوسرون کی برسبت اس زین کا زیادہ مفدار مہوسیائے گا اور اس کی ملکسیت زمین کو آبا دکرنے سے بعد ہوگی، اگرآباد منه كبیا تو حقدار تو موگا مگر مالک مذموگا، اس آباد كارى میں تأ جبر اگرکسی ظاہری عذر کی بناد پر بونو خبب تک به عدر موجود مے زمین اسی مے نبیضے میں رہے گی اوراگر عذر نربونوام ابسنیفتر کی راجھے سے مطابی تین سال کا اس سے کو ٹی تعرض شرکیا میائے، البینہ اس م*تدن سے گزرنے سے* بع*ر میا گبر کا سکما*ملل ہوبائے گا۔اس کی دہل برہے کہ مضرب عمر انے سیاکیروں کی مدت بن ال مقرد فرمائی کفی ۔ امام شافعی کا مسلک یہ سے کہ تمدت مفرزنہیں کی سائے گی صرف آبا دی کی قارت کا اغلبار ہوگا، اگر اتناع صرگزر گیاجس میں زمن مانی سے آباد ہوسکنی کنی تواس کوکہا ماسئے گا کہ اسے آبا دکرو ورنہ تنہا رہے نیفنے سے لے بی سائے گی ۔ اور مہاں تک کہ صفرت عمر شکے مدین مفرد کرنے کا معاملر بعة وه درا مسل ايك فخصوص والفع سعت على بعد اور موسكتاب اس وفنت ان سے پیش نظر کوئی نما ص مصلحت ہو۔

اگر بنجر وغیراً با دُمهاگیر برگوئی شخص نلبه کرکے اسے خود آباد کرلے تو

اس کے عکم کے بارسے بیں فقہا ، کے بین مسالک ہیں ۔ امام شافعی رہے کے

نز دیک آباد کنندہ زیادہ ستحق ہے ۔ امام الجسنیفہ کی دائے بہ ہے کہ اگر بین

سال سے امدر آباد کرلے تو مباگیر والے کی ملکیت ہے ورنہ آبا و کنندہ مالک

ہومبائے گا اور امام مالک کی دائے ہے ہے کہ اگر آباد کنندہ کو بیعلم ہو کہ ٹیرین

نلائن میں کی جاگیر ہے قوز بین اس کی ملکیت ہوگی جس کو بطور مباگیر دی گئی ہے ورنہ

اگراسے بیعلم نہ ہو کہ بیز بین کسی خص کی جاگیر سے تو جاگیر والا یا تو آباد کا دی کے

انور ابات دے کراس سے ذہیں ہے۔ یا اس سے غیر آباد ہونے کے قت

انور ابات دیرے کراسے دمدے۔

أبادزمينين

آباد زمینوں کی دوسیں ہیں ، ایک زبن دہ حب کا مالک معلیم ہوتواس ہیں سلطان کو کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ بہ کہ دارالاسلام کی زمنیوں ہومائی ہورے نے دارے سرکاری واجبات ومول کرسکتا ہے۔ ادر دارالحرب ٹنین بشرط نتے بطور جاگیرد سے سکتا ہے ، مبیباً کہ سمیم ادی نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم سے بر در نواست کی تھی کہ شام کے شمے مجھے عنا بیت فرما دیجئے ا ور آپ نے دے دے دیے سے ۔ اور الو تعلیم شنی نے ردی مکومت کے اندر آپ سے دین مانگی تھی ، آپ نے صالی ایش سے فرمایا تم دیکھ رہے ہو یہ صاحب آپ سے زمین مانگی تھی ، آپ نے صاحب بیر ایمان کے ایک میں انہوں نے عرف کی قسم بیرا یہ علاقے آپ کے ایمان کے ایمان کے ایک ہو جائیں گے ۔ اور الو تعلیم کرا یہ علاقے آپ کے ایمان کے ایمان کی تعرب بیرا یہ علاقے آپ کے ایمان کی تعرب بیرا یہ علاقے آپ کے ایمان کے دیا ہے مزود نواح

امام شعبی سے مروی ہے کہ حریم بن اوس بن مار شرطانی نے دسول السّر ملی للّہ علیہ سلم سے ورخواست کی کہ اگر السّر تعالیٰ کے حکم سے آپ جیرہ فتے فر الیں ، توبرت نفیلہ مجھے دیے دیں ۔ حب نما لرئے نے جیرہ سے سلے کا ادادہ فر مایا تو حریم نے ان سے کہا کہ رسول السّر ملی السّر علیہ ویلم نے بنت نفیلہ مجھے دیے دی تھی آپ اسے مسلّخ سے تنائی کر دیں اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ور محد بن کمہ کو اسے میں کر دیں اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ور محد بن کمہ کو بیش کہ باہم میں بن اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ور محد بن کمہ کو میں کہا ہم میں فردخت کر دی ہم ہم نے کہا ہم ہم دی ہم انہوں نے کہا ہم ہم در کم میں فردخت کر دی ہم کی نہ یا دہ نعدا دموتی ہے۔

آبا درمین کی دوسری قسم برہے کہ اس کا مالک متعین اور سعلوم نہ ہو، اس کی تین بیں ایک برکسی ملک کی فتے کے بعد اس کو امام بہت المال کے لیفتی نب کرنے ، یا اہل خمس کے استمقاق میں سے یا فلیمت پانے والوں کی د منامندی سے کیونکہ مصنوت عمر سے نے سواد کی زمین سے کہر کی ادر اس کے گھر والوں کی زمین شخب کرلی تی۔ اس کی آمد نی نوے لاکھتی جو مام مصالح میں صرف ہوتی تنی آپ نے اس ذمین میں سے کو کی مصنوک کرلی تی۔ اس فی آمد فی نوے لاکھتی جو مام مصالح میں صرف ہوتی تنی آپ نے اس ذمین میں سے کو کی مصنوب کے ماکھوں ہوتی تنی آپ نے بیش نظر کہ اس نمین کے مباگیر میں ویے دینے سے آمد فی بڑھ و مبائے گی اس کو مباگیر میں ویے دینے سے آمد فی بڑھ و مبائے گی اس کو مباگیر میں طور پر در میں کو کرائے پر دینا تھا ہماگیر سے طور پر در من تھا بہر مال اس اقدام سے طرح سے زمین کو کرائے پر دینا تھا ہماگیر سے مثان اس ذمین سے مطیبات و را نعامات و را نعامات و را نعامات و را نعامات دیتے تھے۔

محضرت عثمان سے بعد کھی ہے زمین خلفاء سے پاس رہی تا اُنکہ جاتم کے سال سام میں با اُنکہ جاتم کے سال سام میں ابن اشعث کے نقط میں سیابات سے تصبیر میں اس نے اور جوزمین باکھی اس نے اس برقبعنہ کر لیا۔

اسب کی زمن کوبطورماگیردینا درست نهیں ہے کیونکر(منرکاری استظام واختبارى كابناء يراس كاتعلى مبيت المال سي بوكي ادريه مام مسلما نون كا دائمي قف بن گئی اس لیے اب اس کی آ مدنی وقعت سے تعنین میں صروب مونی میا ہیں۔ اس زمین کے انتظام میں سلطان کوب انتہار ہے کہ وہ اس کی آمدنی براہ واست بيت المال مي جمع كردس ، حبيباك معفرت عمر انتيار كيا يا معفرت عثمان كيطرح باخبر كاشتكارو ل كے حوالے كر كے ان سيمتعين حواج ليا مبانا رميد ودبيغراج حوزمين كى اجرت كيطور بيما مل بواس كومصالح عامري مرون کیا مباستے اور آگرایل خمس کا حتی مونوان پرصریت کیا مباسئے - اور اگریہ . خراج معبلوں اور زراعت کی تغییم کے طور پر بہوتو کیمجوروں میں مائز ہے کیونکر رسول الترصلي الترمليه ولمهسف المي خيبرس نعسعت كمجورول برمعا طرفرايا تنا زداعست بساس كابوازفتهائ كرام سمداس انتنادت برموقوت سبهكه مُخَا بُرُت مِا مُزید یا نہیں ہے ، جن کے نزد کیب منا بُرکت (مبائی) ما مُزہب ان کے نزدیک اس طرح خواج مجی درست سے ا درجن کے نزدیک مخابرت مائزنہیں ہے ان سے نزدیک برخراج کمی مائزنہیں سے ۔ اور ایک راتے ان فقهاء کی بریمی سنے کو فراج میں مخابرت مبائز ہے کیونکہ مناص معاملات کی برنببت اليسه عام معاملات بين عن كاتعلق عمومى مصالح سي بوزيا دة وست ہرتی ہے چشرزداعت پرلیامائے گاکھلوں پرنہیں کیؤ کرزداعت مزادمین کا کھیت ہوتی ہے ادر کھیل مام سلمانوں سے لیے ہیں رجوان کے مصالح کے مطابق صرف كيے مبانے ماسسي

آباد خراجی زمین کامالک بناکر مباگیر دینا دا قطاع تملیک، درست نهمیں ہے کیؤکر دراصل اس خراجی زمین کی دومور تیں ہوں گی ایک برکرامس زمین و قعن ہواور این کا خواج اجرست ہو، تواس مورست میں توا قطاع تملیک درسست نہمیں ہے اس کا خواج اجرست نہمیں ہے کہ کاری زبی کے فریفت کرنایا مبلود مہری مور یہ ہے کہ زمین ملکیت ہو (ور اس کا خماج برنہ یہ کے طور پر ہو توجین زمین کے مالک منعین ہوں اس کو بھی جا گیری دینا درست نہیں ہے اور اس کے خماج بیں اسے وظا کفت مقرر ہونے ۔ کے متعلق ہم اقطاع استغلال میں ذکر کریں گے۔
حبن زمین کے مالک مرگئے ہوں اور عصبات یا ذوی الغرومن میں سے کوئی وارث موجو دنہ ہو تو اس زمین کو عام مسلمالوں کی میراث مناکر اس کی آمدنی بیت المال میں داخل کر دی جائے ۔ امام الوسنیفرہ فرمات ہیں کہ جس زمین کاکوئی وارث نہ ہواس کی میراث صرف فقراء میں میت کی جانب سے بطور مدور ہر وارث نہ ہواس کی میراث صرف فقراء میں میت کی جانب سے بطور مدور ہر کردی جائے ، امام شافعی کے نرویک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح مام کردی جائے ، امام شافعی کے نرویک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح مام بیں ۔ کیونکم یہ آمدنی بریت المال میں داخل ہو کرفنا میں ملکیت سے نکل کہ عام ملکت کی گئی ۔

جوزمین سببت المال کی مبانسستقل ہوسائے اس سے بارسے ہیں مسلکہ شا فعی کے فقہار کے مابین اختلاف سے ایک لائے برسے کربہ زمرج عن متنقلی سيربيت المال كا ونفت بن مبا ناسب ، اس ببيركهاس كامصروب نما ص نهيي بلكه عام ہوگیا ہے ، اس لحاظ سے ایسی زمین کو فروشت کرنا یا ہم ہر کرنا یا جاگیر میں دیے دینا ما انزانمیں ہے۔ ادر دوسری دلئے برہے کرحب کے امام اس زین کووقت سر فرارد ہے میر وقعت نہ ہوگی اوراس لحاظ سے اگراس کی فردخت بریت المال کے ليصمفيد موتو فروشن كى مياسكتى ب ادراس كى قبيت كوسسالى عامر، ادرابل في اورائل صد فات برخرج كيامبائ كا، ادر ايك فول بري كرما كيردينا تجيى مائز ہے ،كيونكر حب بيع كرنا اوراس فيميت كومنر در مندلوگوں منتقبيم كرنا درست ہے بومباگیری دینا بھی جائز ہے اوراس طرح زمین کا مالک بنادینا ایا ہے ہے <u> تعبی</u>ے قیمیت کا مالک بنا دینا ۔ اور دوسرا نول ریہ ہے کہ اس زمین کوبطور سا گیر دینا درست نہمیں ہے کہونکہ بیج میں معارضہ اور بدل ہوتا ہے اور ما گیرمی کوئی بدل تہمیں ہے اور ومول شدہ فیمیٹ کا حکم عطیبر کے حکم سے فطعًا مختلف بیونا ہے، اگر میر

دونوں میں بیرفرق بہت معمولی ساہیے۔ اقطاع استخلال

انطاع استغلال كي وسيس بم شراه رسراج . ربعني كسي زمين كاعم شريا خراج وظيفر کے طور برکسی کو دے دینا) عِشری زبن کواس طور پر دے دینا بالک درست نہیں سے اس لیے کر عُشرتو در اصل زکوۃ کی ایک صورت ہے میں سمین عبن مصارف ہیں جہاں اس کی آمدنی خریج ہمدنی جا ہیے حبب کہ بیرین ممکن ہے کہ حبث مخص کو زمین کی آمدنی کاعنشردیاجار باسبے دہ اس کاستحق نم ہو۔ اور آگردیتے وقت وہ تحق کمبی مرتوبردراسل دعشريه يحوعنشرا داكرنے والے يراس كمستعقين كے حق مثل جب سے، گربینحق کا فرف نہیں ہے، کیونک قبضے سے پہلے سنعق مالک نہیں ہے اور ذکوٰۃ قبضے میں اسنے کے بعد ملک بنتی ہے۔اس لیے اگر صاحب عُشر اس شخل کونہ دے ترمیستی اس کا قانونی مطالبہ نہیں کرسکتا، بلک عُشروسول کرنے والے مال ہی کاس سے کہ وہ اس عشر کا مطالبہ کرے کسی زمین کا خراج کسی کو بطور وظیفہ دے دینے کی تین مورتیں ہیں - ایک صورت برکر عب کوم وظیفہ دیا جارہا ہے ہ ابل صد قات بی سے ہے اوراس کو خراجی آمدنی جائز منہیں ہے اس لیے کہ خمراج توفئے ہے اور اہل صدقات اس کے ستحق نہیں ہمیسے اہل نفے مدفر سے سخت نہیں ہونے ۔مگرامام ابومنیفر مے نر دیک خواجی آبدنی اہل صدفہ کو دینی ماکز ہے نوکہ ان کے نزد کیپ فئے اہل صدفہ کے لیے جائز ہے۔

ددسری صورت بہ ہے کہ جس کو بہنماجی آمدنی دی مباری ہے وہ ان اہل مصالح میں سے ہوجن کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ، نواس کے بیار میں خواج کی کسی آمدنی کوستنفل قرار دے دینا درست نہیں ہے البتہ کسی وقت بطور انعام دی مباسکتی

اله انطاع استغلال كامغهوم برب كركسى كوزي اس طور بردينا كه زمن اس كالمكيت ندم. المهد المان كالمكيت ندم. المبتديم المبتدي

ہے۔ کیونکہ بہ اہل فئے کا فرض نہیں ہے ملک نفل ہے اور جرکی اسے دیا افرض اگراس کہ مانا ہے ۔ اور بالفرض اگراس کو مانا ہے ۔ اور بالفرض اگراس کو خواجی کوئی آمد نی دی جائے تو وہ سوالے اور سبب سے حکم میں ہوگی . اور اس کی دو مشرطیں ہوں گی ، ایک بیر کہ مال کی مقدار مشعین اور اس کی ادر اس کی دو مشرطیں ہوں گی ، ایک بیر کہ مال کی مقدار مشعین اور اس کی است اور واجب است موجود ہو، دو مرسی بیرکہ مال فراج نا بت اور واجب ہو میں اس بیر سیال ان وونوں شرائط کی مرب سے خواج کی ہے آمد نی وظائف سے مکم سے نما دی ہے ۔

تبسري مورت يه به كريز فراجي آمدني لينے والا ابل فئے ميں سے مو يعنى فوجى مودعن كوخصوم يست يحرما نغرب آلدنى دينا ميائز يسيكر وكمانهي مقرده تنخداه اس مسليس دى مباتى ب كرملك وتوم سي تحفظ كى خاطرابنى مانیں قربان کرنے ہیں۔ اس مورت میں فراج کو دیکھا مبائے گاکہ وہ یاتو بخزیه موگایا اجرت و اگر بخزیر سب میرتو و ه دائمی نهیں مونا بلکه خراج دینے والے کے اسلام لانے سیختم ہومائے گا، اس لیے اس بی ایک ہے ال كا وطيفه دياما سكتاب كرسال كع بعد يزير كاستحقاق قابل اعتماد نهاي بے غرمن جزیہ کے استحقاق کے بعد (یک سال سے لیے اس خواج کو وظميفه كے طور پر وسے دينا درست سے ينكن أكر بير وظيفه جزير كے استحقاق سيقبل بى اس خماج كوايك سال سے بيے بطور وظيفه مقرد كم دیا۔ تواس کے حواز کی دروجہیں میں ربینی اگرید کہا مبائے کہ حزیر کے سال کاتعین ادایگ کے بے ہوتا ہے تو مائز ہے ادر اگر بیرکہا مائے کہ ہزیے سال کا تعین جزیر کے دہوب کے لیے ہو ناہے تو نامائز ہے۔

خراج آگرزمین کی ایوت کے طور پر لیا جاتا ہو تو اس خراج کو درمال نک وظیفہ کی معورت میں دینامیمے ہے ،کیونکہ بہ خراج دائمی ہے۔ بہرمال اس وظیفہ کے ابرام کی بھی تین سیس ہیں۔ ایک سرکہ خدم میں، سال کے لیے ماری کیا جائے جیسے مثلاً دس سال کے لیے تو اس کی دو شرطیں ہیں ایک ہے کہ وظیفہ دینے دانے کو دظیفہ پانے والے کی شخواہ کا علم ہو اور دوسری ہے کہ وظیفہ لینے والے اور وسینے والے کی شخواہ کا علم ہو اور دوسری ہے کہ وظیفہ شرائطیں سے کوئی ایک شرطیمی پوری نرموتو ہو دظیفہ دینا درست نہیں ہے۔ بعداذاں ہیمی ترنظر دہے کہ خواج مُنقاسمت (شائی) پر ایامیا تا ہے ایمائش پر یجن نقہاء کے نزدیک خواج میں مقاسمت (شائی) کی مورت مائز ہے ان کے نزدیک اس کی مقدار معلی متصور کر کے اس میں سے وظیفہ مقرد کرنا جائز ہے ان ادرین کے نزدیک مقاسمت پرخواج کا تعبین مائز نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کی مقدار می مائز نہیں ہے اس کے مقدادی متعبن نہیں

اگر فراج بیائش بربوتواس کی دومور بین بین - ایک برکر بریدا داد کفرت سے فراج کی مقدار میں کوئی فرق مزبوتا بواور اس کی مقدار میر سال منعین بوتو وظیفه مقرد کرنامج سے اور دوسری مورت بر ہے کہ فراح کی مقدار مختلف بیدا واد کے لیا ظریم سے اور دوسری مورت بیر ہے کہ فراج کی مقدار کے برابر بروتو مقرد کی فیا دہ مقداد کے برابر بروتو مقرد کرنا درست ہے ،کیونکم اس مورت میں اگر وظیفہ لینے والے کوئم طانورہ اس کی کرنا درست ہے ،کیونکم اس مقداد کے برابر بروتو مقرد کرنا درست کی بروامنی ہوسکتا ہے ،دیکی اگر وظیفہ کم مقداد کے برابر بروتو مقرد کرنا درست بیرام بروتو مقرد کرنا درست بیرام بیرام بروتو مقرد کرنا درست برابر ہوتو مقرد کرنا درست بیرام بروگ وہ اس کا مستحق نہیں بروگا۔

اقی می دخلیفری وظیفرلینے والے کی تین مود تیں ہوسکتی ہیں - ایک مود تر میں ہوسکتی ہیں - ایک مود تر میں ہوسکتی ہیں - ایک مود تر بر سے کہ دخلیفراس کر مشا رہے گا اور دومسری مورت ہیں ہے کہ دہ اس قرت کے ختم ہونے سے کہ مات تر دخلیفری تر میں مورت ہیں ہے کہ دہ اس قرت کے ختم ہونے سے بہلے مربائے تو دخلیفری تختم ہو مبائے گا ۔ اوراس کی اولا د اور بجوں کوشکر کی تر کے بہلے مربائے گا اور جو کھید دیا مبائے گا اور جو کھید دیا مبائے گا اور جو کھید دیا مبائے گا وہ دخلیفر جہیں بلکہ کھالت

کرنے ولئے کے نام و نے کے ملبب سے ہوگا۔ او تعبیری مودت ہے ہے کہ فطیفہ کی مدت تنظم ہونے سے کہ فطیفہ کی مدت تنظم ہونے سے کہ ہوائے معد در مرد بعالی بی بی مدت تنظم ہونے سے کہ بی اس کے بارے میں ایک دائے یہ سے کہ قدت کے افتتام تک یہ وظیفہ مادی در سے گا، اور بیر تول اس امریج مبنی ہے کہ معذور مرد نے سے اس کی تنخواہ سا قطر ہمو میا ہے گا۔ اور بیر تول اس امریج مبنی ہے کہ معذور مرد نے سے اس کی تنخواہ سا قطر ہمو میا ہے گا۔

دوسری سے سے کہ وظیفہ تا حیات ہوا درمرنے کے بعد کھی در تا ہے لیے مہاری رہے ۔ اس سے کہ اس کا مطلب بیہ وگا کہ بہت المال کا الل بیراث سے ۔ اس سے کہ اس کا مطلب بیہ وگا کہ بہت المال کا الل بیراث ہے ۔ گر باطل ہونے ہے با وجود کھی اگر دہ وصول کر لے توعقہ فاسد کے طود پر اسے اس کی اجازت ہوجائے گی اور خراج دینے والے خراج سے بُری الذمہ ہوجائیں گے ۔ اور بیرخراج اس کی نتخواہ کے حساب میں لگ جائے گا اور اگر خراج تخواہ سے زیا وہ ہو تو زیا وہ رقم والیس لی جائے گی اور اس سے بارے یں اعلان کر ویا جائے گا تا کہ خراج دینے والے اور لینے والا باز آ جائیں لیکن اگر اس سے با وجود خراج دینے والوں نے اسے وسے دیا تو وہ بری الذمہ مزموں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے وسے دیا تو وہ بری الذمہ مزموں گے۔

تیسری سم بر سے کہ تا حیات وظیفہ مقرد کر دیا جائے اس سے مواز کے بارے یں وو نول ہیں، ایک پر کہ اگر معذور ہونے سے نخواہ سا فطر نہیں ہوتی تو ما ائر سے اور دو سرا قول ہر سے کہ اگر معذور ہونے ۔ سے نخواہ تم ہو ماتی ہے تو ناجائز سے ۔

اگرسلطان سال دوال میں دظیفر مباری کردسے تو اسکھے سال اسیفسوخ کر سکتا ہے اور اگرسال دوال سکتا ہے اور اگرسال دوال سکتا ہے اور اگرسال دوال ہی بین بند کرسے تو اگراس کے دظیفر کا دفعت خراج کے دفعت سے بہلے آگیا ہونو بند کرنا درست نہیں سے کیونکہ خراج میں اس کاحق نا بہت ہو جہا ہے اوراگر خواج کا دوائر مخراج کا دونت سے کہا تا گیا تو بند کر دبنا ما کر ہے کیونکہ موخر مراج کا دفعت و طبیفہ کے دفعت سے کہا تا گیا تو بند کر دبنا ما کر ہے کیونکہ موخر مراج کیا دوست تو ہے کیونکہ موخر مراج کیا دوست تو ہے گر داند مربیاں ہے۔

فوجیوں کے علادہ اگر دوسرے کارکنوں کے وظائف خراج سے دیہے ہائیں تواس کی بین صورتیں ہیں ۔

پہلی صورت ان لوگوں کی سہے ہو مارسنی فرائض پر مامور ہوں ، جیسے عمال مسالح اور مصلی نواز ہوں ، جیسے عمال مسالح اور مصلین نواج توان کا وظیفہ مقرد کرنا جمع نہیں سہے اور ان لوگوں کو حرکے چد دیا ہوئے گا دہ سبب اور سوا سے کے طور پر ہوگا اور اس و قت ہوگا جیب و ہ ( فرائفن کی انجام وہی کے بعد ) شخواہ کے متفدا دہو ہمائیں اور شراج کا وقت اسمائے۔

دوسری صورت اله لوگوں کی ہے جنہاں دائمی فرائف سپر دہموں اور دہ اس کی سنخوا ، بطور سرد موں اور دہ اس کی سنخوا ، بطور سرد ور می کرنے دائے ، ان کی انجام دہی کرنے دائے ، اور یہ بلاتنے وا کہی ہوسکتے ہیں ، جیسے مؤذ نہن اور ائمر-ان کی تخوا ہی ہمی خراج ہیں سے اور یہ بلاتنے وا کی حراج ہیں ہے بادر جوالے کے طور ہرا داہوں گی اور یہ وظیفہ تہاں ہوں گی ۔

تمسری صورت بر سے کر فرائف دائمی ہوں اور تنخواہ بعلودا ہرست ہو، ان لوگوں کا با قاعدہ تقرد کیا جا تا ہے جیسے قامنی ، مماسب اور دیگر کا مان لوگوں کی تنخوا ہیں خواجی مربی سے ایک سال کے لیے جاری کی میاسکتی ہیں اور داکی سال سے زائد کی مدت کے بار سے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کو افواج پر قیاس کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کی معزولی اور ایک اور ایک قول یہ ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ ان طافہ مین کی معزولی اور نیا دے کا احتمال دیم تا ہے۔

انطاع مَعَادِنُ

اقطاع معًا دِن سے مرادکسی کوالیسی زمین دیسے دینا ہے ہمیں ماتیں، قبمتی بخفرا در دیگراٹ یا بموجود ہوں ۔ معًا دِن کی دقیمیں ہیں ۔ ظاہر وا در باطِنهٔ (عیاں اور اپرٹ یدہ)۔ '

مُعَادِنُ ظاہرہ سے مراد وہ کا ہیں ہیں، جن کی است بارظا ہرادر عَباں ہوں معید سے سرمہ، نکک، تارکول ہٹی کا تیل دغیرہ - ان کا حکم دہ ہے جو پانی کا ہے کہ ہر شمض ان سے ایک کا ہے اور انہیں کسی کو بطور مباگیر منہیں دیا میائے گا۔

چنانخپر ثابت بن سعیدسے مردی ہے کہ

دوابین بن حمال نے رمول اللہ ملی اللہ ملیہ وسلم سے مارت کے نک نک کان بھور مباگیر مانگی ، آپ نے عطا فرما دی ، اس برا قرع بن مابئ کہ کان سے گزدا مابئ کے کان سے گزدا ہوں ، یہ وہاں ایک ہے اس لیے بہر منص وہاں سے لے جانا ہے اور یا لکل یقد کے بانی کی طرح ہے۔ یہ من کر آپ نے ابیق سے وابس کر دیتا ہوں آپ میری جانب سے معد فر کو فرما یا ، وہ بو لے میں وابس کر دیتا ہوں آپ میری جانب سے معد فر میا ہے اور بانی کی طرح میں سے اور بانی کی طرح میں سے اور بانی کی طرح میں ہے۔ اور بانی کی طرح میں ہے۔ اور بانی کی طرح میں ہے۔ اور بانی کی طرح میں ہے ہے۔ ایک بانی کی طرح میں ہے ہے۔ ایک بانی کی طرح میں ہے ہے۔ ایک بانی کی طرح میں ہے ہے۔

ا بوعبیدہ کہتے ہیں کہ ماءِ میڈے سے مراد مباری پانی ہے جوننقطع نز ہو ہیسے حیثے ادر کنوئیں ۔ادر دومسرا قول بیہ ہے کہ مام میڈے سے مراد حجع شدہ پانی ہے۔

بہرمال اقدیم کی کانوں کو جاگیری دینا درست بہیں ہے، اگرکسی نے دروے یا
تونا قابل اعتبار ہے ادرسب لوگ مساوی العقوق رہیں گے۔ ادر مستخص کوئی ہے
اس کاکسی اور کور دکنا تُعَدِی (زیادتی ہے، وہ خودجننی مقدار لیے سے گا آئی مقدار
کا مالک ہوگا، ادراس کو بھیشہ لیتے دہنے سے بازر کھا جاسے گا تاکہ ظاہری صورت
بین اس کی ملکیت اوراس سے حق کی نہینے۔

ان کانوں کوبطور ماگیر دینے ہے بارسے میں ایک تول توبیہ کرنا مائز ہے اور معادی ظاہرہ کی طرح برمبی مب سے سیے عام ہیں ۔ اور دوسرا قول برسے کان کواس طرح دسے دینا مائز ہے کیونکہ حب الشری عمرو بن عودت المزنی سے دوایت سے کم "دسول الشرملی الشرملی مسلم سف بلال بن مارث کو معا دن قبطیہ کی بنسی اور غوری عنایت فرماویں ۔ جو کہ قدس کی زراعت کے قابل زمین کئی گئی گئی ہے۔

زمین کئی اور المبی تک کسی سلمان کو نہیں دی گئی گئی ہے۔
عبدالشرین و مہب نے کہا ہے کہ فیسی اور غوری کا مطلب بند ولیست ہے۔
اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ فیسی سے مراد بلاونہ امرین۔
سنماخ کا شعر ہے۔

فین علی ماءالعدن بیب و عینها ، کوکب الحصی جلسیها قده تغورا (ترجه) ده بنو عدیب مے پانی مے چے پرائی میں کے دونوں لبندکن دے بچرسیے جو کری طرح گرے ہو گئے تھے ہے

اس بادے میں کرمیں کو زمین ملی ہے وہ اس کا زیادہ مقدادہ اور یہ کو کہیں دوسے کو تقول ہے۔ اور یہ کو کہیں دوسے کو تقول ہے۔ کہ اقطاع خدایک الک ہو تقلیم ملک ہے اور میں کو یہ زمین سلے گی وہ اس کا مالک ہو مالک ہو جائے گا جس طرح کہ وہ دوسر کی شیاء مبائے گا اور اس کا ن کا مجی اسی طرح مالک ہو جائے گا جس طرح کہ وہ دوسر کی شیاء کا مالک ہوسکت سے اور وہ اپنی تر تدگی میں اسے فروخت کرسکن ہے اور اس کی میراث میں متنقل ہوگی۔

ادر دد مراقول برسے کہ براقطاع إِدْفَاق (کسی نبین کی منفعت کا مالک بنا دینانہ کرزبین کا) سے اس صورت بی حق فی کو برکان ملی سے تو دہ اس کان کا مالک، منہوگا، بلکہ جب اس صورت بی حق دہ اس کی منفعت کو ماصل کرے و در ول منہوگا، بلکہ جب نک اس کا قبضہ رسے گا دہ اس کی منفعت کو ماصل کرے و در ول کو تصرف کو تصرف سے بازر کھے گا اور جب دست بردار موجلے گا اسی وقت اس سے قبضے سے بازر کھے گا اور جب دست بردار موجلے گا اسی وقت اس سے قبضے سے بازر کھے گا اور جب وسلے گی اور سب سے ایے مباح موجلے گی۔ قبضے سے بیکی کرعام بلک بین آجائے گی اور سب سے سیاسی ملکیت میں آئی ہو، قبضے سے کوئی ظاہری یا باطمی کان میں اسے تو آبا دکندہ میں میں ہو جا سے اس کا مالک ہو اور اس میں سے کوئی ظاہری یا باطمی کان میں اسے تو آبا دکندہ میں میں تا ہے۔ سے اس کا مالک ہو دیے والا مالک بن مباتا ہے۔

باب\_۱۸

## دبوان اوراس كياحكم

مکورت کے سرمائے کی مفاظت اور تمام امور کی نگرانی اور فوجیوں اور دیگر عہدے داروں کے اشطامات کے سیے دیوان (دفاتر) قائم کیے جاتے ہیں۔
لفظ دیوان کے استعال کی وروجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ورم ببر ہے کہ دہ ہے کہ دہ سے کہ دہ ہے کہ دہ ایک مرتبے ہوئے و کیما تواس نے اپنے مشیوں کو حساب کرتے ہوئے و کیما تواس نے ان کو دِ اُو اُن کہا دُی کہا ، اس کے بعد ان لوگوں کے بیٹھنے کی مبکہ دیوان کہلائی جانے لگی اور صاد کرشت استعال سے گرگئی۔

اور دوسری دمیر بر سے کہ برلفظ دیوال ہے کہ بین شیاطین (اوریمن) یونکر ساب
کتاب کر نے دالے لوگ بڑے باریک بیں ، بزرس اور تیز ہوتے ہیں اس لیے ان
کو دیواں کہاگیا (مجواستعال سے دیوان بن گیا) اور بجدازاں ان لوگوں کی نشست
کے مغانات، کو دیوائی کہا بالنے سکا ۔

عہداسامی میں سب سے پہلے مصنرت عمران نے اقاعدہ و رسم وائم کے یہائیہ اوامیت ہے کہ صفرت ابو ہر رہ ہجری کا مال لے کرآئے توائی نے اُن سے پہلے الکہ دوہم، مصنرت عمران نے اُن اللہ کو دیادہ مصنوس کرنے ہوئے فرما یا کہ مجدد ہے ہوکہ کیا کہدد ہے ہوصفرت ابو ہر رہوہ رہ انے فرما یا میں شمیک کہدد یا ہوں، میرا مطلب ہے ایک الکھ کی تعداد یا نے مرشب انے فرما یا میں شمیک کہدد یا ہوں، میرا مطلب ہے ایک الکھ کی تعداد یا نے مرشب اس آئی سے ایک الکھ کی تعداد یا نے مرشب اس آئی سے اور ایس ہو میں اور اُنے ہوائی اور محدد شنائے کے بعد کہا، لوگو اہما دے یا سے دون اس ہو صفرت عمران کے مامنے دون اس کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی جابی تواس کی آئی سے سامنے گنتی کرا دیں اور آئی ہو کرا دیں اور

سے کسی نے عرف کی - امیرالمؤمنین آپ بھی عمبیوں کی طرح تربٹر قائم کرد بجئے۔
ادر ایک روایت بر ہے کہ صفرت عمر فرنے نے ایک بڑالشکر تیا دکرے دوانہ کیا اور اہل شکراور ان کے اہل خاندان کو مصارف کی تقسیم فرما دیے ۔ اس وقت آپ کے پاس ہر مزان موجو دکھا ، اس نے عرف کی کہ اگر کوئی فوج سے کی کرائی کو ایف فوج سے کی کرائی کوئی فوج سے کی کرائی کوئی فوج سے کی کرائی کوئی معلوم ہوگا ، آپ ان کے لیے دیوان بنائیں اور کھر اس نے دیوان بنائیں ۔ اور کھراس نے دیوان سے ایسے میں تفصیلات سائیں ۔

ردایت ہے کر مضرت عمر اُنے مسلمانوں سے دسٹر کے قیام سے مارے می شوره فرایا - دور ای شوره مصرت عیش نے فرمایا که سرسال کی آمدنی اسی قت صرف کردی میائے بجاکہ نردگھی میائے (کہ اس سے سیاب کا دراس سے رکھنے کے انتظام کا مسئلہ پیراہی اس پر مصرت عثمان نے فرمایا کہ اب مال کی کثرت ہو گی ، اگر بالغرض کسی وقعت بیر پند منر پہلے کہ س کو مصد ملا ہے اور كس كونهي السب توناسي وشواري برقي يصرب خالدين ولياسف مشوره دیاکہ میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفاتر فائم كردكھين، اور فوج كى كمى دېاں با قا مدة ظيم مهوتى ہے آپ كھى اگر د فاتر قائم كردين تومنا سب بوگا يحضرت عمر سندان كى دائے كوب ندفرمايا، ا در قریش سمے نوجوا نول میں سے قبل بن ابی طالب ، مخرمتہ بن نونل اور جببر بن طعم کو یہ کام سپرد کیا کروہ لوگوں سے نام ان سے مراتب کے لواظ سے لكمين الإناكيرالمنوں نےسب سے بہلے بنوع شم سے نام كلمے ،اس سے بہا مصرت الوبكري<sup>خ</sup> ا در ان مح نما ندان كے نام لكھے كپير صفرت عمري<sup>خ</sup> اوران كے اہل خاندان سے نام لکھے، گویا خلافت کی ترتب ملحوظ رکھی۔ اور بیر دحبٹر مرتب كر كي مضرت عمر أك ياس لے كئے ، آئي نے اسے د مكور فرمايا، يرتر تربيب درست نهبين بير بلكماس كى ترتنيب رسول التُرصلي التُرعليه وسلم کی قراب معلظ سے رکھو، بوجس قدر مقدم ہواس کو اسی سرتبر براکھو۔

ا در مرخ کو اس مرتبے براکھ موس براسے النہ نے دکھا ہے۔ اس برحصرت عباس نے آپ کا شکر براداکیا اور فرایا ، النزام کو اپنی رحمدت کا سلم دے۔ دے۔

زيدبن اسلم سعدد اببت بهدكر نبوعدى مصرت عمرون كي مندمت ميكسر ہوئے اورعرض کیا کہ آپ رسول التّرسلی اللّٰہ المير ولم اورحضرت ابو بكريشك خلیفہمی ، کاش آب اور کا تبین آپ کواسی مرتبر برر کھتے عب برالمترف آپ کورکھاہے۔ آپ نے فرمایا ، توبہ توب، کیاتم بیرسیا سے موکہ بعدی میری برائی کی جائے اورمیری سکمیاں می تمہیں ل جامیں ، نہیں - بلکتمہیں بلایا جائے گاا در تمبارے ناموں کا اندراج ہوگا شوا ہسب کے آخرس ہو-دوصفرات مجدسے قبل ایک طرافقہ قائم کرسکے ہیں، میں نے ان کی مخالفت کی تومیری مخالفت کی مبائے گی ۔ اور ظا ہرسے پہیں ساری نفسیلت دنیا ہی ہیں نہیں مل جائے گی ( ملکہ آخرت میں کھی ملے گی ) اور آخرت، کا کھی معاملہ ریہ ہے که و مان بھی جو نواب ملے گا وہ رمول الله دسلی الله ملیہ وسلم کے طفیل ہی سلے گا، آپ ہی کی وجبر سے ہماری عزت ہے اور آئے ہی کا نما ندان عرب کا سے مخترم نماندان سے ا در آئے کے بعدان کا درمرسے حجر آئے سے قریب بوں ہم بخدار دنر قبامت اگرا لعجم کے اعمال زیادہ ہوسئے ادرہما رسے اعمال کم ہوسئے توہماری بنسب وسول السُّر السُّر السِّر اليروسلم سے ان كا تعلق زيا ده بوگا -كيونكر اگراعال سر بول نو نستە كوئى فائدەنهىن مېدسكتا -

ردا بن ہے کہ صفرت عمر فرمایا،
تو آپ نے پوچیا کہ کن لوگوں کے ناموں سے ابتداء کی مبائے ہصفرت عبدالرحمٰن بن
عو در بنانے فرمایا کہ خود سے شردع کیجیے، اس برحضرت عمر فرنے فرمایا کہ محجے یا دہے
کہ آپ نے بنویا شم اور بنوع بدالمطلب سے ابتداء فرمائی تھی۔

غرمن مصرت عمر شنے اس ترتب سے دحم شرمرتب کرایا اور قریش کے بعد

انعداد کا نمبراً یا توحفرت عمروانے فرمایا ، کرحفرت سعدین معاذ اوسی سے شروع کرد اور ان کے بعد ان کے نام مکھومجوان سے زیادہ قرمیب ہوں -

زبیری سعید بن مسیر بن سے روایت کرتے ہیں کر دسٹر کی تیاری کا یہ کام سنا جدیں بوانفا ۔

حب دسول الشرسى الشرطيم كى قرابت كے لحاظ سے تربشر كمل بوگياتو

مبعقت اسلام اور قرابت دسول كو مدنظر كھتے ہوئے لوگوں كے وظائمت تقرد

كيے گئے ہوب كر صفرت الإ بجرائے نے سبقت اسلام كو مدنظر نہما تھا بلكہ سيكے

مسادى وظائف مقرد فرمائے تھے بحصرت علی الشرائے ہي البنے زمانہ خلافت بي ابسا

ہى كيا (يعنى سبقت اسلام كو مدنظر نہم بي دكھا) امام شافتى اور امام مالک نے اس طرفیہ

كوموزوں خرال فرمایا ہے برب كرمضرت عثمان نے سبقت اسلام كامول كو

حصرت عمرائ كی طرح انتہادكیا تھا۔ اور امام الإسلام الومنيفة اور فقہ الے عراق نے الى صول

كوموزدن قرار دیا ہے۔

دوابین سبے کہ جب حصرت الجر کرنے نے تمام محائر کوام کو مسادی وظائف جاری فرمائے، توحفرت عمرت الجر کرنے آپ ہے نز دیک و چھوٹی نے دوہ جزیں کی ہیں (ہجرت جبشہ اور ہجرت مدینہ) اور جس نے دوقبلوں کی جانب نماز بھی سے (بعنی میراقعی اور مسجد ترام کی جانب) اور دو چھوٹ مکر کے سال تلواد کھوٹ سے (بعنی میراقعی اور مسجد ترام کی جانب) اور دو چھوٹ ترینے فرما یا کہ اعمال کا اجرائیے سے اسلام سے آیا، دونوں برابر ہیں۔ اس برصفرت الو مجرات غرایا کہ اعمال کا اجرائیے والا تو التر ہے، دنیا تو ایک دارسفر ہے محضرت عمر اور کی معیت ہیں جہاد دونوں برابر ہیں جا در دو چھوٹ جس نے آپ کی معیت ہیں جہاد دونوں برابر ہیں ہوسکتے۔

بعدازاں حبب معنرت عمر دخسنے وظائف کے دمبٹر مرتب کرائے تو آپ نے سابقین اسلام کے معنوب کو آپ نے سابقین اسلام کے معنوب نواز ہوئے۔ بینانچہ ان سابق مہا ہرین محالبہ کے منہوں نے منگلہ بدیس شکھنے فرمائے ہزاد فی کس سالانہ مصے مقرد فرمائے آن معالبہ میں منگلہ بدیس شکھنے ان معالبہ میں منازم میں میں منازم میں منازم م

معنرت علی بن ابی طالب بعمنرت عثمان بن عفائی بصفرت طلحه بن عبدالله و بعضرت ملی بن ابی طالب بعداله و بعداله و بعد الدائی بن عود نظ شال بن ان محدات کے ساتھ النے اور محضرت عبدالرحلن بن عود نظ شال بن ان محدالد بن اور محضرت البیکمی یا پنج بزاد بنی تجویز فرمائے اور در محضرت عباس بن عبدالمطلب ، اور محضرت محدث اور محضرت میان کو قرابت رسول کی بناه پر انهی محضرات بی شامل کیا اورائی دو ایت به می شدے کہ محضرت عبائی کا سات بزاد و ملیفرم قردکیا بھا۔

اس کے بعد دیگر معاللہ کیا ورشام کے وظائف تسب آت قرآن اورجہا دکے لیاظہ سے مقرد کیے اور اہل کین اورشام اور عراق کے لیے فی کس دو ہزاد سے بانچ سواور تین مقرد کیے ، العبۃ تین سوسے کم کسی کا وظیفہ مقرد نہیں ہوا۔ اور یہ کبی فرمای کے بار ہوار در ہم مقرد کر دوں گا ، فرمایا کہ اگر اس سے زیا دہ مال آیا نوسب کے بیاد بپار ہزاد در ہم مقرد کر دوں گا ، یعنی ایک ہزاد گھوڑ ہے ۔ لیے ، ایک ہزاد منفیا دوں سے لیے ، ایک ہزاد منفر کے لیے اور ایک ہزاد اس سے اہل نا منا مذکے ہے ۔

بچہرجب بیدا ہونا تو دود مع مچوٹنے نک اس کاکوئی دنلیفہ سنموتا، دود مع چھنے کے بعدسے ذرا بڑے مونے تک سودرہم، اور اس سے بعدسے بالغ ہونے نک ایک ہزاد درہم مقرر کیے، بلوغ کے بعداس میں مزید اصافہ موسا تا۔

ایک مرتبر رات کے وقت آپ نے سناکہ کوئی تورت اپنے بچے کو دُو دھ جھوڑ نے پہنجر کر رہی ہے اور بجتر رد رہا ہے ، آپ نے ماکر دریا فت کیا کہ بجت کیوں رد رہا ہے ۔ آپ نے ماکر دریا فت کیا کہ بجت کیوں رد رہا ہے ۔ اس نے کہا کہ مر دود صرح بوٹنے سے پہلے بجبر کا کوئی وظیفہ نہیں دیتے ، اس سے بھی اس میں بہر احجر ارہی بہوں ، آپ نے فرمایا کہ فسوی مرش نے دیتے ، اس سے بعر احجر ارہی بہوں ، آپ نے فرمایا کہ فسوی مرش نے گئا بہوں کی کتنی گھڑ یاں باندھ لیں اور اسے خبر تک نہوئی ، اس سے بعد آپ نے اعلان کرا دیا کہ کوئی ماں ابنی اولاد کا دود صرح طراف کی جلدی نرکر سے ۔ ہم عہد اسلام بیں بہدا ہونے والے ہر بجیر کا وظیفہ مقرد کرتے ہیں ۔

ال گوالی (مدیندمنوره کی اونجائی پر بنی مہوئی آبادی) کا دوزینہ مقرد کھا استعفرت عراض نے ایک بڑیٹ مقرد کھا اور دوٹی بکواکراس کا ٹرید بنوا با اور بنس افراد کو مسیح کا کھا ناکھ لا یا ، اوراسی طرح سٹام کوہبی کھلا یا اور دہ مہر بموکر لسکھے ، اوراس تجرب سے کا کھا ناکھ لا یا ، اوراسی طرح سٹام کوہبی کھلا یا اور دہ مہر بموکر لسکھے ، اوراس تجرب سے کا کھا ناکھ لا تی بیر انذک یا کہ برخص کو دو جرب ما مجوار فلر کا فی بھو تا ہے ۔ حینا کھر

آئیٹ نے موالی کے برمرد دعورت اور ہر باندی کا دوجریب ماہانہ فلّہ تردکردیا۔ اس کے بعدان لوگوں میں کوئی کسی کو بددما دیتا توکہتا کہ ندائیری جریب موتو دے کہ ہے۔

پہلے بیان ہو میکا ہے کہ آ خازیں دیمبٹروں میں ناموں کی ترتمیب نسب کے اختیاد سے اور وظا نُعت کی مقداد اسلام کے لیے خدمات اور مبتقت اسلام کے لیے خدمات اور مبتقت اسلام کے لیا ظرسے مقرد گائی گروب سابقین اسلام باقی نر دھے تو بچروظا نُعت کی مقدادیں شجاعت اور تسن عمل کو مدنظر دکھا جائے دگا۔ وفا آرمحاصل

شام ادد عراق می محاصل کے بود فاتر بہلے سے موجود سخے ان کواسلامی عبد یں اسی طرح باقی رکھاگیا۔شام کا دفتر رومی مکومت کی دمیرسے دوی زبان می اور عراق كادفتر فادسى مكومست كى وبرست فارسى زبان مي تما ادرعبدالملك بن مردان کے دودِ مکومست کک اسی طرح باتی رہے اوراسی نے سائٹ یہ ہیں شام کا دفتر عربی زبان می متعل کیا۔ مرائن فی اس کی ومبربیان کرتے ہوئے بروا تعنقل کیا ہے کہ ایک دفتر کا منٹی ردی تھا، اس کو مدات میں یانی ڈالنے کی مزورت ہوئی تواس نے بانی دالے کی بجائے اس میں میٹاب کرلیا-اس برعبدالملک سے اسے سزادی اور مليمان بن معرومكم دبا كددفتركوع بي زباق من ختل كرد يسليمان في مطالبركيا، كه اددن کاایک لاکداسی ہزاد ٹراج اس کام کے لیے ٹھے دیجیتے عبدالملک نے اسے یر خواج امتعال کرنے کی اما زمت ہی دی اوراسے عراق کا گودنریمی بنا دیا،اورلیمان تَ ايك سال كے اندرية عام كام نمٹاديا، اور عبدالملك كے سامنے دم بر بيش كيد عِداللك شے اسپنے دومی كاتب سرجون كو الكردكھايا، استے مہت مدم ہؤا اور اس نے ہم قوم کا تیوں سے کہا، اس دوزی کمانے کا بے دروازہ بزہر سے کہا اور روز گاد تلاش کرد=

اودعراق کے دفتر کوعر بی منتقل کرنے کی ومبر بربوی کر عیاج کے کاتب کا

نام ذادان فروخ تقاادراس كے ساتھ اكب ادر شخص صالح بن عبدالرحملي عربي اور فارى يى كام كرتے تھے،ايك برتبرزادان فےعبدالرحلن كى طاقات عماج سے كلئ ا در حجاج اس سے ل کرخوش ہوا، ایک دوزمسالمے نے زادان سے کہا کہ مجاج نے مجهابنا مقرب بناليا ببهوسكتاب كروه مجهم برترجيح ديد ، زادان بولا يه تمبادا خيال فلط ب، ميرى المميت الني مجر ب كبونكر حساب كاكام مير ي سود كوئى نهين كرسكتا، مبالح بولااگرش ميا بوق توسادا حساب حربي مي ختعل كرسكتا بول منائخ اس نے مجوساب عربی کر کے اسے دکھلایا ، بعد اذان حبد اومن انشعث كيذ ما في وادان فردخ من بوكيا اور عجاج في اس كام مكر مسالح كوم قرد كرديا اور اس نے اپنا فرکورہ واقع حجاج کومنایا، بیمن کر حجاج نے اس سے کہاکہ وہ ایک متعين مدت بي حساب عربي مي متقل كردست ، حينا نيراس نے عربي بي حساب متق كرديا، بيب زادان كم يمير مردان شاه كوب بات معلوم موتى تواس ف مه الح کو ایک الکرددیم کی پیش کش کی گرتم صلب فادسی میں دسینے وو اور حجاج سے کہدد کرتم اسے فرن میں متفل نہیں کرسکے ، گرمالے نے بیمیش کش منظور نہیں کی اس پیروان نے اسے بدعادیتے ہوئے کہا کہمی طمرح تو نے فارسی کی بڑ اکھاڈی ہے مداتيرى جراكها وسعاودمروان كاكاتب عبدالحميدين كجي كماكرتا مقاكه مداملح کا بھلاکر ہے اس نے عرب کا تبوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ د فاتر عکومت

دفاتر مکومت (مرکاری ترمٹردل) کی مارتسیں ہیں ۔ ۱۔ نوجیوں کے نام ادرال کی تخواہوں کے اندراج کا دفتر۔ ۲۔ معود ل کی مدبندی اور متعلقہ حقوق کا دفتر۔ ۳۔ عمال کے تقرر ادرال کی معزولی کا دفتر۔ مہ۔ بہیت المال کی آمد دخرج کا دفتر۔ ذیجیوں کے ناموں ادران کی تنمواہوں کے انداداج کی تین شرائط ہیں ، ایک برکدان میں الیسی صفات پائی جائیں ،جن کی ومبرسے ان کا دحب طریب درج کرنا جائز ہو، دوسری برکر تربیت کے استحقاق کا سبب موجود ہوا و تعیسری برکہ وہ حالت میں سے لھا ظرسے تنخواہ مقرد کی جائے۔

دحبشرمی اندراج کے لیے پانچ معفات صروری ہیں۔ اسلوخ ۔ اس لیے کہ نابالغ بچے ذراری کے سکم میں داخل ہیں اوران کے ناموں کا اندراج درست نہیں ہے۔

م- سرین (آزادی) - اس لیے کہ فلام اپنے مالک کا تا ہے اور اسی کے دفلام اپنے مالک کا تا ہے اور اسی سے دفلیغری شامل ہوتا ہے ، گرامام ابوطیفہ کے نر دیک بیشرط لازم نہیں ہے بلکہ فلام کو دمشرین درج کرنا اور اسے وظیفہ دینا درست ہے بیصنریت ابو کررنا کی محاسبی رائے انعتبار کی اور اسی کواماً شافعی نے اینا مسلک بنایا ۔

س۔ اسلام۔ تاکہ نوجی اینے عقید سے سے مطابی ملک د ملت کا د فاع کیے اوراس کی دفا داری قابل اعتما دموں اس لمحاظ سے ذمی کا نام درج نرکیا جائے ادرمسلمان مرتدم ومبائے تواس کا نام کا شام کا شام دیا مبائے۔

ہے۔ البی آفات سے معنوظ ہو جو قتال سے مانع ہیں، ادراس لحاظ سے معذور، اندسے کا نام لکھنا مائز نہیں ہے۔ سکین ہرسے اور گو نگے کا نام لکھنا مبائز ہے۔ سکین ہرسے اور گو نگے کا نام لکھنا ہو اُز ہے ہرسوا دہو تو اس کا نام درج کیا ہا سکتا ہے۔ ہو اُز ان کی قوت رکھنا ہو اور اس کے طریقوں سے دافقت ہو کمزود اور جنگ کے طریقوں سے دافقت ہو کمزود اور جنگ کے طریقوں سے نا دافقت شخص کا نام نر مکھا جاستے، اس لیے کہ اس ہیں جنگ کے طریقوں سے نا دافقت شخص کا نام نر مکھا جاستے، اس لیے کہ اس ہیں جنگ سے کا احتمال سیے۔

ان پانچوں شرائط کی موہودگی میں فوجی کا نام درجے تربٹر کر لیاجائے درحاکم وقت جب منرودت محسوس کرے اسے طلب کرم کتا ہے بیشہورا ورمعزز خص کا مگیہ اور بہتر مکھنے کی صنرورت نہیں ہے لیکن عام لوگوں کا بہتر اور مُکیب مکھنا جا ہیں۔ اور عمر، قد ادر رنگ کی بینیت درج مونی چاہیے تاکہ ایک نام کے کئی اُنخاص کی موجودگی میں ان فصوصیات کی بناء براتمیاز کیا جاسے اور تنخواہ کی تسیم کے وقت نام بہار اسکے اور اس کے عرفیت (جود عری) یا نقیب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے دار رہے ۔
دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے دار رہے ۔
نامول کے اندراج کی ترتیب

ناموں کے اندراج میں ترتیب کی دوموریمی ہیں۔ ایک ما کا در دوسری خاص۔
عام سے مراد قبائل اور نسلوں کی ترتیب ہے کہ ہرقیبیا اور نسلوں کے دوگوں کو مبدا رکھا جائے اور ایک خاندان کے لوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے لوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے لوگوں کو بمبانہ کیا نہ کیا نہ کیا ہوائے کیونکر نسب کے لحاظ سے سب جماعتیں ممتنا ذرہیں گی اور نزاع بپلا شمیں ہوگا۔ اس لحاظ سے فوجیوں کی دوسیں ہوں گی ۔عرب اور عجم عرب لوگوں کے نام ملیحدہ درج کیے جائیں اور ان کے قبیلوں کورسول الشمیل الشرطیر و کم سے قراب کے لہا ظریب بالترتیب مکھا جائے میں طرح مصنرت عمرہ نے فرایا تھا۔ ہرنسب کو اس کی امل سے شروع کیا جائے ادر اس کے بعد اس کی شاخیں کمی جائیں۔

اہل عرب کی دوشا نیں ہیں ، عدنان اور قعطان ۔ ان میں ہیں عدنان کو مقدم مرکھا جائے گا ، اس سیے کہ نیو ست ان ہی میں آئی ، کھر عدنان کی دوشا نہیں ہیں ، دیر جا اور مضر ، ان میں کھی بی نور سے کہ نور سنا بی بی بیا پر مصر کو در مجد پر ترجیح ہوگی ، مصر بیں قریش کھی ہیں اور غیر قریش کھی ، میہاں کھی نبوت کی بنا پر قریش کو نیم قریش پر ترجیح وی جائے گی اور قریش میں نور بی گو بااس لحاظ سے قریب کا اصل اور قطب بنی باشم ہوئے میں جو ان سے قریب ہو ، میہاں تک اس تمام ترتیب کا اصل اور قطب بنی باشم ہوئے میں جو ان کے قریب ہو ، میہاں تک کہ خاندان میں مشمدی سائیں اور اس سے بعد تمام عدنان کی شاخیں اکھی سائیں ۔

ابل عرب کے نسکے چھ مرحلے ہیں۔ مشعب ۔ قبیلہ - عماس تا - بطن - غیر اس کے مرحلے ہیں۔ مشعب ، تعبید مدنان اور ان کو غَذِن ۔ فصید لذ ۔ ان میں شعب مست پہلی شاخ کو کھتے ہیں ، تعبید عدنان اور قبطان ، اور ان کو شعب اس کیے ہیں کہ یہاں سے قبیلہ مختلف شاخوں میں تسیم ہوجا تا ہے ایس کے

ابن جم کودو کماظ سے جمع کی میام اسکتا ہے۔ بلماظ اجناس ، اور بلماظ بلاد (ملک)
بلماظ اجناس سیسے نرک اور اہل مہند ۔ اور بلماظ بلاد سیسے دِیلیم اور تَجبل ، کھر دیلیم اور حبل کے اور کبی علاقے ہیں ۔ اس سیسم کے بعد اگر یہ لوگ سابقین اسلام ہوں توان بر ترتریب قائم کی مبائے ور نہ ماکم کی قرابت کے لحاظ سے ترتریب رکھی مبائے ور اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس برقائم کی مبائے ۔ اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس برقائم کی مبائے ۔ فاص ترتریب

خاص ترتیب یہ ہے کہ افراد کے نام ترتیب کے ساتھ کھے جائیں اور اس میں سابقین اسلام کا اعتباد کیا جائے۔ اس میں سسا دی ہوں تو دیندادی کا اعتباد کیا جائے۔ اس میں سسا دی ہوں تو دیندادی کا اعتباد کیا جائے۔ اور اس میں ہمی برابر ہوں تو مرکا اعتباد کیا جائے کہ قرعہ اندازی کر سے ترتیب دے یا اپنے اجتباد اور د ائے سے ترتیب قائم کرے۔ ترتیب قائم کرے۔

تنخواموں کی مقدار کفایت کے لحاظ سے موتی جا ہیے تاکہ فوجی خدمات کی انجام دہی ہیں معاشی فکریں ماکل مزمول مقداد کفا میت ربینی اتنامشا ہرہ بوشر تول کا انجام دہی ہیں معاشی فکریں ماکل مزمول مقداد کفا میت ربین ایک میامر کہ معاصب تنخواہ سے نیرکفالت کو بردا کر سے میں کانی بوجی نے امر کہ معاصب تنخواہ سے نیرکفالت نے اور باندیاں کتنے ہیں، دوسرے میکہ اس سے پاس کھوڑ سے اور موادیاں کتنی

ہیں۔ تیسرے ہرکہ اس کی مبائے تیام میں اشیار کی مینیں ۔ ان مینوں امور کے مرتظر ادر کھانے ادر لباس کے انواجات کے مینی نظر سارے سال کا نفقہ مقرد کردیا ہائے۔ اس کے بعد ہرسال اس کی مالت دیکھی مبائے اگرمنر دریات زیا دہ ہو مبائیں تو تنخواہ میں امنا فرکیا جائے ادر کم ہو مبائیں تو کمی کی مبائے۔

بقدد کفایت تنخواہ مقرد کردیئے ہے بعداس میں اضافہ کرنے ہے باد سے میں فقہائے کوام کے مابین انتظاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اگرمیت لمال میں مال زیادہ ہوجائے تتب بھی قدر کفایت سے زیادہ تنخواہ دینا درست نہیں ہے اس لیے کہ بہت المال کا سرمایہ مشروری امور میں مسرف کرنے ہے ہے ہے کہ بہت المال کا سرمایہ مشروری امور میں مسرف کرنے ہے ہے ہے کہ بین امنافہ ہوجائے تردیک اگر سرکا دی خزانے کی آمدنی میں امنافہ ہوجائے تردیک اگر سرکا دی خزانے کی آمدنی میں امنافہ کرنا بھی درست ہے۔

تخواہوں کی تعبیم کا ایک دفت مقرر ہونا ہا ہیے اور یہ ادفات محاصل کی دمولی کے لحاظ سے مقرر کیے جائیں ہینی اگر محاصل سالا نہ دوم تے ہوں تو تخوا ہیں ہیں اگر محاصل کی دمولی سال ہیں دوم تربہ ہوتی ہو تو تخوا ہیں شکاہی دی جائیں ۔ ادر اگر محاصل کی دمول ہوتے ہوں تو ما نام دی جائیں ۔ ادر اگر محاصل ما بانہ دمول ہوتے ہوں تو ما بانہ دی جائے ۔ یہ نہو کہ روبیہ موجود مبوا در ان کے یہ نہو ہو اور ان کے تفاضے ہور ہے ہوں ۔ اگر بہت المال میں روبیہ موجود ہوا در تنخوا ہ کا وقت آجائے کے با دھو تقسیم نہ ہوتو مستفلی کو قرض کی طرح اس سے مطالب کا سخت المال ہی نہ ہورہی ہوتو مطالب کا سخت میں دیون اگر مقلس المرنہ میں کرسکتے جیسے مدیون اگر مقلس ہوتو قرمنی اور ترمنی کو قرمنی المرنہ میں کرسکتے جیسے مدیون اگر مقلس ہوتو قرمنی اور منا البرنہ میں کرسکتے جیسے مدیون اگر مقلس ہوتو قرمنی اور قرمنی الرنہ میں ہوتا ۔

اگرکسی دم سے ماکم افواج میں کمی کرنامیا ہے تو مائز ہے البتہ با ومبرابباکرنا مائز بہیں ہے کیونکہ سلمانوں کے وفاع کے بیے لشکر کا ہونا مغروری ہے اوراگر کوئی فوجی طازمت سے ملیموم ہونا بہا ہے اوراس کی صفرورت مذہو تو وہ ملیموم ہوسکتنا ہے سکی اگر اور کی میں میں ہوتو وہ طازمت ترک بہیں کرسکتے لیکن معدد دونوجی ملاز

سهبير شكتي بي-

اگرفی سربی ملاحیت رکھتی ہوا ور کھر لونے سے انکار کرے تواس کی شخواہی ساقط ہوجا ہیں گی اور اگراس وقت جنگ کی قوت ہی نہ ہوتو کھرسا قط نہوں گی۔
اگر دُدرانِ جنگ کسی فرجی کی مواری منا کتے ہوجائے تواس کو دوسری سواری ی بیانے گا لیکن اگر دورانِ جنگ منا کتے نہ ہوئی ہو تو کھرنہ ہیں دی جائے گی اور اگرکسی کے مسلمار دورانِ جنگ منہ وہائیں اور تنخواہ میں اس مدکا شرحِ نہ لما ہوتو اس کواس کا معاوضہ دیا جائے گا اور اگر تنخواہ میں منظیار دی سے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو اس میں منظیار دی سے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو اس میں منظیار دی سے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو ان میں منظیار دی کے لیے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو ان میں منظیار دی کے لیے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو ان میں منظیار دی کے لیے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو ان میں منظیار دی کے لیے ملیمدہ الادن دیا جاہو تو ان میں منظیار دی کے ایک معاوضہ میں دیا جاہو تھا۔

اگر فوجی کوکسی مقام پر بھیجا مبانے اور تنخوا ہیں اس کوسفر خرچ الا دُنس بھی دیا مانا بوتدا معموقع يربهي ديا مائے كا ورسرديا مائے كا۔ اور اگر كوئى فوجى مر مبلے باتنل موجائے تواس کی داحب شدہ تنخواہ اس کی میراث ہے ادر شرعی معسوں کے لما ظرسے ورثاء کو دی مبائے گی اور برگوباان ورثاء کا بمیت المال کے جے قرض ہے۔ مرتے کے بعد اس کے مجوں کے لیے نخواہ کے باری رکھنے کے بارسے بیں فقہاءکے مابین اختلات ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ فوج سے ساب بن سے انہبی تحیر مرد یا مائے کہ اب اس کا اصل تحق موجود مہم بی ہے البت اب انہیں عُشرا درمید فامنت سے الما و دی جائے گی اور دوسری دائے ہرہے كتخواه ادلادك بيصباري دكمي مباسئة تاكه إن مين فوجي خدمات كي انجام دى كا شوق ہو۔ ادر آگر کوئی فوجی معذم مرموم اے تو کھی ففتها، کے دو قول ہیں، ایک بر کرنخواہ موتوت ہوجائے گی کیونکہ و محل کے بدائے میں کتی اور اب عمل باتی نہیں رہاادر دوسرا تول برسے کرماری رکھی جائے گی تاکہ فوجی خدمان کا شوق مو۔ موباني مديندي اوراس كي تعلقات

دوسری مهی بهم مواد الی مدبندی اور ملا قول کی معیل بیان کرتے ہیں۔ اور اس بیان بس میوصلیں ہیں۔ پہلی فصل ۔ علاقوں کی مدود اور ان کے ختلف احکام کی تفصیلات ۔ اگر ملوں اور کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے اور ایک کی مدود فصل منبط کی نبائیں ، ناکہ ایک دور سے کے علاقے آیس میں نہ لمیس اور اگر منلح کی ادامنی می مختلف الاقسام ہوں تو نواحی کی طرح النہیں کھی تفصیل سے درج کہا مائے۔

د دسای فصل - ملاقے کی فتح کی کیفیت کہ زریعہ توت وطاقت فتح ہوایا بذر بعمل اوربركراس يرخراج عائدكيا أيا باعشرادربيكراس كونواج سي احكاكمى اسی کی طرح ہیں یا مختلف ہیں ،کیونکہ اس میں تین مورتیں برسکتی ہیں کہ یا تو نام زمین عشری ہو یا تام خراجی ہو یا کی وشری اور کی خراجی ہو۔ اگر تمام عشری ہونو اس کی سیائش کی صرورت تهين ہے كيونكم عُشر توسيا وار يرمونا ہے بيائش يرتهين مونا، جوندين ملے آباد مردئی مواسع شرکے رحبط میں درج کرنا ما مید اوراسے خواج سے رمبٹرس درج نرکیا جائے اورزمین کے مالکوں کوئمی اس سے آگاہ کر دیاجائے كيونكم عشر مالكول كے لحاظ سے موتا ہے زمین برنم بین موٹا۔ اس سے ساتھ ہى زمین کی آمدتی ادر آب یاشی کی کیفییت مجی درج کی ماستے رکیونکم مصول یا تی کی كيغيث كالعاظ مسه مائد موتاب ينمراجي زمين كى بيائش بوني عاسميكيونكم خراج بلحاظ بیمائش ما مرمونا ہے اور اگر خراج اجرت کے مکم میں موتوزمین کے مالکوں کے نام درج کرنے لازم نہیں ہیں اور جزیہ سے میکم میں مونوان کے ناکراور اسلام پاکفری کیفییت بھی دِرج کرنا صروری ہے تاکہاس سے صباب سے محاصل کم وبیش بیے مائیں ۔ اور اگر تھیے زمین عشری اور کیے خراجی ہو توعُسْری کوعُشر کے ترمبٹر بین اور خراجی کو خراج رحبیشری درج کیامبائے کیونکر سرایک کاسکم جدا ہے اوراسی لجا ظ سے معسول لیا جلنے گا۔

تیدی فصل نزاج کے اسکا اور اس کی مورت کربط ورسیم ہے یا بطور منفداد میں کے سے جنائے اگر خراج کی پیدا واد کی تسیم کے اقتبار سے موثو ارامنی کا رقبہ نکال کران کے سائٹ متعدار سقائمت (شائی) بینی تہائی یا نصف

دفیرہ کم صنابیا ہم ادر بیانوں کی مغداد ہی ذکر کمنی جا ہے تاکہ ان سے امدار اعتوں کے مغالبہ سے اور اگر فواج میں جاندی ہی جائے اور زراعتوں کے اختلامت کے در بر الرکھ معالی ہوتو بیائٹ کے در بر الرکھ معالی ان اختلامت کے با دجود مسب پر کیساں معصول ہوتو بیائٹ کے در بر شرکے معلی ان وصولیا بی کی جائے اور با ہی مودت مرحت وصول شدہ دقم مکھنا منرودی ہے اور اگر مختلف دراعتوں پر فواج مختلف ہوتو در مرشر سے بیائش شکال کرتم المختلف دراعتوں پر فواج مختلف ہوتو در مرشر سے بیائش شکال کرتم المختلف دراعتوں کے اور ان کے اعتباد سے فواج و مول کرا ہا ہائے۔

چوتھی فصل ۔ ہر شہرے ذمیوں کا اندواج اور ان کا برنیر ۔ اگر بزیر ان کا برزیر ۔ اگر بزیر اور افکاس کے لحاظ سے مختلف ہوتے ذمیوں کی تعداد کے ساتھ ان ان کے نام بھی فکھے جائیں ، تاکہ ہرایک کی تونگری اور ان کے افکاس کا مال معلوم ہوسکے ۔ اور بر بھی درج کیا جائے کہ ان بی کون بالغ ہے اور کون مرا اور کون مرا مان ہونے کی ومبرسے اس سے بوزیر ساقط ہوگیا ، اس تمام مسلمان ہوا در مسلمان ہونے والے بوزیر کی امل مقداد متعین ہوگی ۔ تعقیل سے ماص ہونے والے بوزیر کی امل مقداد متعین ہوگی ۔

عل کرے اور پہلے ماکم یا امام کا اپنے اجتہا دسے نا فذکر دہ مکم موجود ہوتو مبنس مولان کے احتباد سے تو دہ ملکم معتبر ہے لیکن مقداد واحب کے لماظ سے معتبر نہیں ہے کیونکر مبنس کا مکم موجودہ معدن کے لمحاظ سے ہے گرمقداد کا مکم مفقود معدن کے لماظ سے ہے۔ لمحاظ سے ہے۔

دادا اسلام کی مدود میں مال کے ایک جگہ سے دوسری مگر ختق ہونے پر گشر ابنا حرام ہے اس میں نذنوا جتم اد کی گئی اکش ہے اور ندا بساکرنا عدل وانسا نے مطابق ہے جنا نیے دسول الشم ملی الشر ملی دکتم سے مردی ہے کہ

"سب برے وگے مول جمع کرنے والے ورثبنگی دمول کرنے الے ہیں "
اگر ماکم وقت ذمینوں سے سعلت اس کا مادر محاصل کی مقدادیں تبدیل کونا

ہا ہے والیے اجتہا دی امور میں جن بی سٹرغا کوئی مافعت نہیں ہے زیادتی یکی

کے اسباب کی موجود گئیں دود بدل کر نامبائز ہے اور میہ بعد کے اسکام نافذ

ہوں گے یکن اگر عل کے دقت مجھلے اور موجودہ دونوں اسکام بدنظر رکھے
مائیں تو مناسب ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں
مواور ام جہادی کم پڑی مجھے ہوجائے ۔ اور اگران تبدیلیوں کی شرغا گئیائش نر

ہوا دو ام طرح پہلے کا موری دخل نہوتو پہلے ہی اس کا کہ کا کیا جائے اولاس سلسلے
میں کی گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی بخواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا

میں کہ گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی خواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا

میں کہ گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی خواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا

میں کہ گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی نے خواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا

ایسا والی ہوجواس کے حالات سے نا واقعت ہو توپیش کرنے والے پرلازم ہے کر پہلے اور بعد کے دونوں فوانین میش کرسے اور پہلے قوانین سے واقعت ہو توصر بعد کے قوانین بیش کرے پہلے فوانین کا پیش کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ حاکم ان سے واقعت ہے اور وہ یہ بھی مبات سے کہ ہر بعد کے احکام ہیں۔

حكام كاتقررا درمعزولي

تنیسری شیم میں سر کاری حکام کے نقرد اور ان کی معزد لی کا تربٹر ہے ادر اس بیان کی چیسلیں ہیں ۔

چہلی نصل - اس بیان میں ہے کہ کون عامل (سرکادی ماکم) مقردکرسکنا ہے ، مطلب بیر کہشخص کو مقرد کرنے کا اختیاد ہے ادرکس کا حکم نا فذہیں اور لہٰذا بوشخص کسی کام کے کرنے کا اختیاد دکھتا ہے اس کے احکام نا فذہیں اور وہ دوسروں کو عامل مقرد کرسے کا مجاز ہے اور یہ با اختیار شخص ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ، با دشاہ سے سرطرح کا اختیاد ہو، وزیر تغویض اور صوبر یا بڑے ہے شہر کا عامل کہ انہیں ضامی کا موں کے لیے عامل مقرد کرنے کا حق ہے اور وزیر منابی خامی کو عامل مقرد کرنے کا حق ہے اور وزیر منابی کرمکتا ۔

دوسی فصل - اس بیان میں کرکش علی کا ما مل بنامیمی ہے بہر بوال بختی ہے بہر بوال بختی ہے بہر بوال بختی ہے ہے بہر بوال بختی کا ما کا اہل اور امانت وار ہو وہ عامل ہوسکتا ہے جینا بخراگر عامل تفویق کا عہدہ ہو تو حر تریت (آزادی) اسلام اور اجتہادی مسلام بیت ہونا ہمی شرائط ہیں اور اگر عہدہ عامل تنفیذ کا ہو تو چیز کہ اس میں اجتہادی مسلامیت بہونا صروری نہیں اسے تواس کی می مشرط نہیں ہے ۔

تبسائری فسل - وه کام جرمپرد کیا بائے یا ده طاقہ جس پر عامل بنا یا مائے اس کے اس کے اس کے اس کا اللہ اس علاقے ک مائے مائے اس کا اللہ اس علاقے کی تحدید موبعات ، دوسرے یہ کہ جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج اعرب کرنجو کام سپرد کیا گیا ہے اس کا تعبین موبعیت خواج کیا گیا ہے کہ کا تعبین موبعیت خواج کیا گیا ہے کہ کام کرنجو کام کی کیا گیا ہے کہ کام کرنجو کیا گیا ہے کہ کام کرنجو کام کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنجو کیا گیا ہے کہ کام کرنجو کام کرنجو کیا گیا ہے کہ کام کرنجو کیا گیا ہے کہ کو کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنجو کیا گیا ہے کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنگو کیا گیا ہے کہ کرنجو کرنجو کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنجو کرنجو کرنجو کیا گیا ہے کہ کرنجو کر

کی البیق میں کہ کوئی خفائر رہے۔ بہر سال ان شرائط سے گانہ کی نکمیل اور تقرر کنندہ اور ما مل کے علوم برد ما سنے کے بعد تقریب کا وزنا فذہوجا تا ہے۔

جوتھی فصل نقرر کی مرت کے بیان میں ہے، اور اس میں مین مورتیں ہو مكتي من ، ايك صورت برب كرحيندماه ياسال كاتعين كر ديامبله في توبيي مَرنِ كُا مہوگ ادراسی میں عابل (کارکن) خدمت انجام دسینے کا مجاز ہوگا ، میکن تقرر کرنے والے بریالازم نہیں ہے کہ وہ صروراس مرت کو بور اکرائے بلکہ اگراس کے نردیک صرودی ہونو وہ اس مدن کے نتم ہونے سے کیا کھی اسے معزول کرسکتا ہے یا تبدیل کرسکتا ہے۔ اورخود عامل بر مدت کا بدراکرنا اس کی شخوا و کے اعتباد سے فازم ہے اگراس کو پختنخوا ہ دی مارہی ہے وہ درسٹت سے اور (ردامًا) آمنی اجریت پر کام ہوتا ہے تواس پر بوری مدت کام لباما سکتا ہے ملکماس برجبر کھی کیاجا سکتا ہے،کیونکراٹسم کی عمالی اجادات محصنہ میں سے ہوتی ہے ا دراس معلطے میں تقرر کنندہ کے مختارا در عامل کے مجبور مونے کی دحبر برمونی ہے کہ تفردکنندہ کا تغرید كرناحقوق عامهمي سيع سيح كيونكه وهسب كى طرون سع نائب سي للمذاموزون یہی ہے کہاسے اختیار مہوادر مامل کے عقیمیں بیرتقرر عقود ضامی ( ذاتی معابد ) ہیں سے ہے اس بیے اس براس معاملے کا بوداکر نا لازم بوگا بنگن اگر عابل (ملازم) کو (رداج کے مطابن کام کی) اجرت نہ مل رہی موتو وہ حبب بیا ہے معزول موسکتا ہے نبکن اسے اپنے نظر کنندہ کو اطلاع کرنالازم ہے تاکہ وہ تنباد ل انتظام کرے اور کام نرد کے ۔

ددسری صورت ہے کہ کہ مخصوص کام کی انجام دہی کے بیے عامل کومغرر کی ہے ہے عامل کومغرر کی جائے مشال سے خواج کی تعییل کی جائے مشال تھے دار کرنے والاکسی خعص کو ایک علاقے کی ایک سال سے خواج کی تعییل برمغرد کرد دے یا کسی شہر کے معد قات کی دصولی پرمغرد کرد دے ۔ اس معودت بیل مام کے بودا ہونے ہوجائے عامل کی مدن ، تغرداس کام سے فارغ ہوجائے کا قدم عزول تھا در ماکم اگر ماسے قارغ ہوجائے کی قدم عزول تھا در ماکم اگر ماسے تو کام بودا ہونے سے بہلے معزول کرمگنا ہے

ا در خود علیجدگی انعتیار کرنے کا دار اس بات پر ہے کہ جومعا وضه ل رہا ہے دہ رداج کے مطابن میجھے ہے بانہیں ہے۔

تلیسری معورت بر ہے کہ تقریطلق ہوا وراس بیں کام کی یا مدت کی کوئی تیں اسم بہ ہم کام کی یا مدت کی کوئی تیں اسم وہ مثل تقریکر نے والاسٹی خص سے بہ کہے کہ میں نے تم کو کو فر کے فراج یا بہر ہ کے عشر یا بغداد کی صفا ظبت پر مقرر کیا ، اس میں اگر جہد مدت معین نہیں ہے مگر تقریب ہے سے کیونکہ اس کی کا در وائی درست ہوجائے اور اس میں عقود اجازت کی طرح لزم نہیں ہے۔ اور اس میں عقود اجازت کی طرح لزم نہیں ہے۔

تقرر کے میں میں ہونے اور کا دروائی کے درست ہونے کے بعد دومور ہیں ہوسکتی ہیں ، یا تومتعلقہ کام دائمی ہوگا بھیے ومولی ، محاصل ، قصنا ، مقوق معاون تواس کی کارگزادی ہرسال حب بک اسے معزول سزکیا جائے درست رہے گی اور پاکم مختم ہوجانے والا ہوگا اور اس کی دوسیں ہیں ، ایک ہیں کہ سالانہ نہ ہوجیسے مال منہت کقسیم سے لیے مقرب ہو ، تواس کا مکم ہر ہے کہ ایسا عامل کام شختم ہونے کے بعد معزول ہوجا نا ہے اور بعد ہیں آنے والی علیمت کی تقیم کا وہ مجاز نہیں دہنا ، معدم مین فقیما کا وہ مجاز نہیں دہنا ، مورد دسری تسم ہے کہ سالانہ ہو بعید کسی کو خواج کے بیے مقربہ کی بیاسال کے بیم ہوگا اور کے میں نقیما رکا اختلات ہے کہ اس کا تقردمطلقا ایک ہی سال کے بیم ہوگا اور یا ہرسال کے بیم ہونا ہے کہ اس کا تقردمطلقا ایک ہی سال کے بیم ہوگا اور یا ہرسال کے بیم ہونا ہو جائے گا اور با بدید یا ہرسال کے بیم ہونا و مول کرنے سے کہ میرونا سے سے کہ اس ایک سال کے بیم ہوگا اور با بدید قرد کے آئدہ کام کرنے کا مجاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میرتقر ہرسال میں سال کے میرتقر ہرسال کے لیے میں نقر ہرسال کا مشراور خواج و صول کرنے سے بعد معزول ہوجائے گا اور با بدید قرد کے آئدہ کام کرنے کا مجاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میرتقر ہرسال کا مشروب تک اسے مورون کی بارے نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میرتقر ہرسال کا مشروب تک اسے مورون کرنے ہوگا ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میرتقر درسرال

بالمجوی فصل عالی خدات محمواضے کے بیان پی سے اوراس کی بین مورتیں ہیں۔
ایک برکہ معا وضر تعین کے ساتھ ذکر کر دیا جلئے ادر دوسری مورت سے کہ مجبول کر کر بیاجائے اور
تیسری مورت سے کے مطلقا ذکر نہ کر اجائے اگر متعین طریقے پر معاد منہ کا ذکر کہا گیا ہوتو میرے خدوا کی جا کہا دہی پر
عامل دکارکن اس کا متحق ہو بائے گا، ادرا گر خدات کی ادائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو

تدنظردکھا بائے گا، بین اگر کام میں کوئی کی ہوئی ہے تواس کے بغدر سعاو ضدیں کی کرئی بوائے گا اور اگر نوبان کا اونکاب کیا ہم تو خوبانت شدہ قیم ہے لی جائے گا۔ اور آگراس نے مقردہ کام سے زیادہ سرانجام دیا ہے تواس ذائد کام کا معا دصنہ لمنا جا ہیں ، لیکن اگر بے ذائد کام اس کے دائرہ افتیار سے باہر کا ہم تو یہ خیر نافذاور ہے اثر ہے اور اگر مال نے اپنے دائرہ افتیاری زیادہ رقم دمول کی تو یا تواس نے میں اور تق کے ساتھ وصول کی ہے تو متر بڑع دائرہ افتیاری زیادہ رقم دمول کی تو یا تواس نے میں کے لیا ہے توظلم میں اور بی سے تو متر بڑع دائد لی ہے دہ اس کے من دار کو دائیں کی جائے اور اسے اور اگر مال دہ میں کے جائے اور اسے اور اگر مال دہ میں کے اور میں کے اور میں کے اور اسے میں دار کو دائیں کی جائے اور اسے اس کے میں دار کو دائیں کی جائے اور اسے اس کے میں دار کو دائیں کی جائے اور اسے اس کے میں دار کو دائیں کی جائے اور اسے اس کے میں دار کو دائیں کی میں اور دی جائے۔

اگرمعا ومند مجبول فکرکیا گیا ہوتو اس مبیے کام بر سجد معا و صند دو سروں کو دیا جاتا ہے وہ اسے کمی دیا جا سے کا اور اگر ترم شرمی ان سم کے معاوم کہ کا اندواج موجود موتو دمن وہی معا ومند دیا جائے گامی پر دو سرے لوگ کام کرتے دہے ہیں ، اور اگرکسی ایک ہی خص نے میلے اس معا ومند پر کام کیا ہوتو وہ نظیر نہیں سنے گا۔

ادراگرمعا ومنه کامعروت یا مجہول بالک کمبی ذکر دم بوتواس مورت یں فقہ الے شا فعی خراتے ہیں کہ بہ فائیت فقہ الے شا فعی خراتے ہیں کہ بہ فائیت معن (تبریع) احسان سے اور اس کا کوئی معا ومند نہیں ہے مزنی فراتے ہیں کہ اس کام کا آتا معا ومند دیا جاسئے گا سبتنا ہے ہے دیا جا رہا ہو کیونکہ اگر سی معا ومنہ کا ذکر نہیں ہؤالیکن اس نے اجائے گا سبتنا ہے ہے کام مشروع کہ ہے ۔ ابوالعباس ہی ہے کہ ہے ہیں کہ اگر اس کامعا دمنہ دیا جانا متعارف ہوتو دیا جائے ورند نہیں۔ اور ابو اسلی مروزی کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس کام ہے کہ نے برید مویا یا مورکہا جائے تومعا و مشل کامستی ہے اور اگر فود اس کا خوامش ہرکام دیا گیا ہو تو مستین نہیں ہے اور اگر اس کو اس کام خوامش ہرکام دیا گیا ہو تو مستین نہیں ہے اور اگر اس کا معا دمنہ ادا گراس کی معرب سے رقم دمول ہوتی ہوتو اس سے اس کا معا دمنہ ادا گراس کی مدرت الیں ہوجس سے رقم دمول ہوتی ہوتو اس سے اس کا معا دمنہ ادا کہا جائے گا در نہ اسے بہت المال کے مصالح کی مدسے دیا جائے گا۔

چھٹی فصل ۔ ان موروں کے بیان ہیں سے من میکسی عامل کا تقرر درست

قرار با نا ہے۔ اگر تقرر کرنے والے نے زبانی تقرر کیا ہو تواور معاملات کی طرح بیر مقا بھی درمت ہے اور اگراس کے متخطوں کے سائٹر تحریری نقرر نامر اکھاگیا ہو توریمی درست مے اور جو بھی سرکاری ذھے داری اس طرح سپرد کی گئی ہواس كولوراكرنا درمست يهيعنى أكرشوا بداور خرائن مؤجود بمول نوبلحا ظعرم مسركارى معاملات درسست مومائیں گے۔ البنہ خاص معاملات (محقود خاصر)منعقب، نہیں موں گے۔اور بیراس تغریمی ہے جس میں مقربہونے والے عمد وارکواینا نائب دغیره بناسنے کا (منتبار نربوا دراگرایسا عام تغرد بوکر سرعهده داراینا نائب بناسكے تو درست نہبں ہے۔ حب ان تمام شرائط سے سائق تقرر درست ہوسائے ادراس کام بریمیلے سے کوئی شخص مامور نرمو توبیعود اٹبی ضدمت سے ساتھ اپنی تنخواه كاستعن بوما تابي- اور اگريبليسكوني ادرخص يمي مامور بوتو كام ي نوين کبی دہکیں مائے گی ،اگردونوں کے تشریک ہونے سے قابل نہوتو دوسرے کے تقررسے میہلامعز دل موسائے گا اور اگر دونوں شریک بوسکتے ہوں تورواج کو تدنظر دکھا جائے اگر روامًا اشتراک نہمونا ہونو تھی میہلامعزول موجا۔ ئے گا اور اگر دوائبًا اشتراک ہوتا ہو تو بھر میلامعز ول نہیں ہو گا اور دونوں کام کریں گے۔ بكران كانقرر

اگرسی خص گوشرف (گوان) مغرد کیا جائے تو مابل تو کارکن ہے ہی کیکی سے گران کا کام بیر ہوگا کہ وہ عامل کی کا دکردگی پرنظر کھے اور اس کو زیادتی ، نقصال ور مستبدانہ کا در وائیوں سے بازر کھے ۔ اور شغر ون اور صما حب البربد ہے تعکم میں بین طرح کا فرق ہے ۔ ایک بر کہ مابل بلامشورہ مُشروف کوئی کام بنہیں کرسکت اور بلامشورہ صاحب البربد کرسکت ہے ۔ دو سرایہ کرمُشروف عامل کو خلط کام سے دوک سکتا۔ تعیسرایہ کرمشروف سے دوک سکتا۔ تعیسرایہ کرمشروف کے ذمہ عامل کی خلط کام کے ذمہ عامل کی تنام ایم بی ٹری کا دروا ٹیول کی اطلاع دین الزم نہیں ہے جبکہ صاحب البربد بین ہمیں دوک سکتا۔ تعیسرایہ کرمشروف کے ذمہ عامل کی تنام ایم بی ٹری کا دروا ٹیول کی اطلاع دین کوئی مرسف دون کا خبر دسین

فرق ہیں۔ ایک بیکر خبرانہا اسمے اور فایر کہ دونوں کاموں ہے ہوتی سے جب کم نبرانہا میں ایک بیر کرنہ انہا میں ایک سے اور دوسرے بیکر خبرانہا مہر دومورت ہیں ہوتی ہے خواہ ما بل نے دسجوع کیا ہویا نزکیا ہوا درخبراستعدا مراسی وقت ہوسکتی ہے جب اس نے دسجوع نزکیا ہو (لینی اس نے اپنی غلطی کی مملئ اسی وقت ہوسکتی ہے جب اس نے دسجوع نزکیا ہو (لینی اس نے اپنی غلطی کی مملئ مذکر ہو) اگر ما مل مرشروت کی شکا بیت یا صاحب البربدی خبر سے انکاد کرسے تو مرب کا من مرد دے اس کا قول مستر نزہوگا۔ اور مرب کا ان میں سے کوئی نبوت فراہم مزکر دے اس کا قول مستر نزہوگا۔ اور اگر دونوں کی دبور مل ما مل کے خلا من ہونو دونوں ما بل سے خلا من شاہرہوں کے اور اگر دونوں کا دونوں کا دوراگر قابل اطمینان ہوں تو دونوں کا قول معتبرہوگا۔

ىحسابىطلبى

حساب کے طلب کرنے کے وقت مامل پرخراج کا حساب پیش کرنا لازم ہے لیکن عشر کا حساب پیش کرنا لازم نہیں سے کیونکرخراج کا مصرف بہت الرام سے سے کیونکرخراج کا مصرف بہت الرال سے تعلق سے ادر محشر کا اہل صد قات سے ۔ لیکن امام ابوملیفہ کے نزد کی دونوں کے مصارف دونوں کا مصارف مشترک ہیں ۔

اگر عامل عُشرید دعوی کرسے کہ اُس نے صُنرکوستمقین میں میں ہم دیا ہے تو اس کا قول قبول کیا جائے گا اور اگر عا بل خواج یہ دعوی کرسے تو بتینہ سے بغیر قبول بنیں کیا جائے گا اور اگر عا بل ابنانا تب مقرر کر نا جا ہے تو اس کی دولوتیں بین، ایک پیرکہ ایسانا ترب مقرد کرسے موتم ہا اس کے کام کو انجام دسے تو ایسانا تو بایسا نائب مقرد کرنے کام ماز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پنی جگہ کسی کو مقرد کر دیا ہے اور دیون اسے حاصل خوان میں ہے کہ اس نے کسی اور کو مفرد کر دیا ہے اور دو سری معود مت یہ ہے کہ کسی کو اپنا مدد گار مقرد کر ہے اور اس کا مواز خود اس کے تقرد کی نوعیت ہم ہے ایس کو اپنا مدد گار مقرد کر ہے اور اس کا مواز خود اس کے تقرد میں منہ نا دو ممرے کو کی تین مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہہ سے کہ خود اس کے تقرد میں منہ نا دو ممرے کو کی تین مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہہ سے کہ خود اس کے تقرد میں منہ نا دو ممرے کو

اینا مدو گادمقرد کرنے کی امازت شامل ہوتواس سالت میں مدد گادمقرد کرنا مائز ہے اور بالخصیص فائب کی اجازت ہوتواس کے معزول ہونے سے اس کا نائب بھی معزول ہوجائے گا، اور اگرکسی خا مشخص کو نائب متعین کرنے کی امازت دی گئی موتواس کے عُزل کے بارسے میں ایک جاعت نقعیار کہتی ہے کہ عامل كم معزول مونے سے نائب معرول موسائے كا اور دوسرى مباعت فقبا، کی دائے یہ ہے کہ معزول نہیں موگا۔ دوسری مالہت برہے کہ ماس کے تقرر مي نائب مقرد كرف كى مانعت بموتواس مالت مي مامل كا ابنا نائب مقرد كرنا مبائزنہیں ہے اگر قددت ہوتو اپنے فرائض خود انجام دے اور عاجز ہو تو اس کا تقرد فاسد موسائے گا۔ اور اگراس سے باد مود کام کرتا دہے توا حکا اور ممانعتول میں اس کی اما زست درست موگی ا درمعا ملاست کرنے اوران کو ختم کرنے کی ذھے دادی میں اس کی رائے میں مہیں مہوگی یتبسری حالت بہ سے کہ عامل کا تقررمطلقًا ہو معینی سناس میں نائب بنانے کی امبازت ی کئی بونرمانعت کی گئی موقد اس دفت کام کی توعیت دیمینی ساسے گی ،اگر کام البیا ہے کہ مابل اسے تنہا انجام دے سکتا ہے تونائب مفرد کرنا مائز نہیں ہے ادراگروہ تنہا کام کی قارت مرکستا ہوتو بننے کام کی قدرت منہواس کے بيے تفرد كرسكتا مي اور سيتنے كى قدرت براس كے بيے مقرز به س كرسكتا۔ برت المال

مرکاری دسرگری دستری میری المال کی آمدوخری کارمبرسے جیں مال کے اسلمان اجتماعی طور برستی تن موں ادرکسی نما مشخص (یااشخاص) کی لکیت منہدوہ میت المال کا حق ہے اور محض تصفے سے بریت المال کی ملکیت میں اسے میاف کا نمواہ اسے بہت المال کے تحفظ میں بہنچایا جائے گانوہ اسے بہت المال کے تحفظ میں بہنچایا جائے گانوہ اسے بریت المال کے تحفظ میں بہنچایا جائے گانوہ اسے اور بروہ کیونکر بہت المال جہت اور نم بروہ کا عام ملاقوں سے عمارت سے عبارت سے در مرکان سے اور ہروہ حق میں موالی کا خرج بہت المال کے ذھے ہے اور اس

لی ظ سے مو ال میں ایسے حق میں خرج کمیا گیا ہو وہ کو یا بریت المال سے خرج کمیا گیا ہو ہے ہوا ہدی المال سے خرج کمیا گیا ہو اور اللہ میں المال سے المال سے المال سے المال سے المال سے خواج ہوتی ہے وہ بہت المال میں اللہ اللہ میں میں ہے وہ بہت المال کے مال سے حکم میں ہے۔

مسلمان جس مال کے ستی ہیں اس کی برنسیں ہیں۔ فئے ہنمیت ، صدقہ۔
فضر بت المال کاحق ہے اور اس کا مصرف المام کی دلنے اور اجتہاد ہر
موقو دن ہے ، البتہ فنیمت بیت المال کاسی نہیں ہے جلداس کے ستی وہ
فائمین (فنیمت بانے والے) ہیں بواس مبنگ میں شریک ہموں اور اس کے صوف
میں المام کی دلئے اور اجتہا دسے کوئی فرق نہیں ٹرتا۔ فئے اور فنیمت کے شور الحالی کی بین نہی کریم کا کاسمہ جومصالے مامی کی بین نہیں ہیں ، ایک ہم مبیت المال کاسی ہے دور کری کاسم ہم وی القربی کاسمہ جومصالے مامی فرو کی بیا جا تھے وی بیا تاہے دور سری ہم خوی القربی کاسم ہم فرو کا لقربی اس سے ستی والد میں اور رہمیت المال کے مقوق سے نما دی ہے اور اس میں الم کی دائے اور اس میں الم کی دو کا فرو فران نہیں ہے اور تربی ہیں الم کی دو کا فرون نہیں ہے اور تربیری ہم نہیوں اور مسافروں کا سمتہ ہم المال کے دو سے ہمار کے دو سے مار ہم کی دو الم میں المال کے دو سے ہمار کے دو سے ہمار دو کہ مبیت المال

مبت المال اس ی جائے مطاقلت بن سکتا ہے اس سیے کہ اس وقت ہے مال اما کو دینا لاذم سے اور دومرا قول برسے کرمبیت المال مبلئے مغاظلت نہیں بن سکتا، کیونکران کی بعد کی دلئے کے مطابق ہر ایک مال امام کومپر دکرنا ما کرتوہے داروں کی بعد کی دلئے کے مطابق ہر ایک مال امام کومپر دکرنا ما کرتوہے واجب نہیں ہے اور اسی ہے اس مال کا جمیت المال کا اپنے تعفظ میں لینا ما کرتو تو سے واجب نہیں ہے۔

بميت المال كيمتقوق

مبيت المال برعب ال كاحفاظت وزم آن باس كا دوسي مي -ایک تواس سے ذہبے مال کی اس طرح کی مفاظمت ہے کہ مبب اس سے مصارف موجود بول توان بس است مرت كيا ماست اور اگرمسار ون موجود مد موں تواس سے ذمعے مال کی حفاظت میں واجب مہیں ہے۔ اور دومری مم وال سے میں کی مفاظت میت المال کے ذہبے واحب ہے۔ اس کی دوانواع ہیں، ایک نوع برسے کراس کامعرف بھورت بدل ہور بھیے فوج کی نخواہی ہود اور مهتباردن كي تبست اوراس كا واحبب مونا مال محدم وجود موت كيرم و توحن بہیں سے تعنی اگر ر دہید موسج دہمونو فوڈ انٹرج کیا جاسئے، سیسے ان فرضوں کی دائیگی فرڈالازم اکیاتی سے مب مقروم سے اس ان کی ادائیگی کی وسعت موج دموادراگر ر دبیہ موجود شہوتو اس کی آمد کا استظار کیا مبائے میسے بقروم کو تنگ دست ہونے کی مودست میں ا دائیگی قرض میں مہلعت ملتی سہے ۔ اور و دمری نوع بر سہے کہ اس کا مصر محفن مصلحت اوررفاء عام بوتورو مبيري موجود كي من سبت المال براس ي حفاظت واحبب اور مام سلما نوں سے سا معطسہے اور اگر دومیہ موجود نہموتوم بیت المسال 🗝 سے و جیب سا قط سے - اور اگریست المال میں روپ نم موسے کا) عام نعصان ہوتو عبهادى طرح تاممسلانون برفرض كغاير به كروه ببيت المال كى مددكري اوراً كرفقها مام نهروز تام مسلما لون برامرا دفرمن نهيس هير ميسيد ايك خريب كادشوار داسته هوا در ایک دُور کا مساحت راستری، یا ایک یا نی کا گھاٹ بند ہوگیا ہو گھر دومر ا گا ش کھلاہوً اہو۔ بہرمال اگر روپیر نہ موتواس کا دیج ب سی طرح میت المل سے سا قط ہے۔ ساتھ طرح میت المل سے سا قط ہے۔

اگرمبیت المال پرایک ہی وقت میں دوحق واحب مہوں اور دونوں کا ادائیگی مکن مزہوتوجس کی ادائیگی موسکے اس میں صرب کیا مبائے گا اور دومراسی بطور قرض اس کے ذھے رہے گا ادراگر دونوں حقوق کو ناکا نی ہو اورکسی فسا داور خرابی کا المریئر ہوتو والی خرمی فسا داور خرابی کا المریئر ہوتو والی خرمی ہے کہ سے ورمسالی ہموتو والی خرمی ہے کہ سے ورمسالی میں خرج کر سے ورمسالی میں خرج منہ کہ سے اندو ہے کہ آئندہ والی سے عہدمیں مبیت المال میں دو برہ آسے تو اس پر قرمن کی ادائیگی لازم ہے۔

اود اگر جلمهاد در می خرچ کے بعد مبت المال میں روبید بی المال میں روبید بی المال میں روبید بی المال میں روبید بی المے ہے بارے ہیں ہے کہ آئندہ کی منرور توں کے سیے جمع اور محفوظ رکھا جائے گا اور امام شافعی فرمات میں کہ جنہیں رکھا مبائے گا، جکھسلمانوں کی معمالے میں خرچ کر دیا جلئے کیؤ کرما ڈائی منرور توں کے انوا مبائے گا، جکھسلمانوں می ما کہ بہوتے ہیں بوقت صنرورت ان سے منرور توں کے انوا مبائے۔

مذکورہ بالا میاردن میں دیوان (رحبٹر) کی تعصیالات کے بارسے میں تھیں - کا تنب دیوان

## قوانين كيحفاظت

توالین کی مفاظمت کی صودت بر سے کہ عدل دانعدافت سے اس طرح كام لبإباسے كدن تودعا يا پرظلم وتعدى مومذ برين المال كي تفوق مي نعتسان آستے ، اوراگرنئ فتومات ہوں اور نئے آبا دکردہ علا توں سے قوابین ومنع کیے مائیس توان کو دیدان نارمبکه ادر دیوان مبیت المال (حس مین تمام مجوزه تو انبن موستے ہیں ؛ درج کرسے اور اگر قوانین پہلے ہی مدون موسیکے ہوں توان کی مبانب ر مجوع کر ۔ سے مجوالیسے قابلِ احلمینان کا تبوں سے مکھے ہو۔ ئے ہوں کہ ان کے خط پراعتماد ہو اور قوانین کی به دستا دیز وسست بدست ماصل کی گئی ہو اور اس کے ادپرمہری شبت ہوں ان شرائط کے مطابق تحریری احکام دیوانی اور مفوق سلطانی بس معتبر اور قابل على بن ، أكر جدا احكام تعنا وشهادات بن اذرد \_ئ عرب ورداج قابل اعتمادمهم سيعب طرح محدث سے بير شن موئى مديث کو قابل اعتمادتحریرسے دواست کردینا ددسست سہے۔ الم ابومنیغیر کی داسئے یر ہے کہ کا تب دیوان کو محض تحریر پراعتما دنہیں کرنا جاہیے بلکہ وہ اپنے ان شنف بوسئ الغاظ پراعتما دكر ي مجاست يا دمون مبياكه (مام ماحب ددايت صدیب میں کمی اسی طریقے سے قائل ہی اور اسے قضا اور شہا دست پر قبال کرتے ہیں، مگر سیطرلفبرد شواداوربعبر بے درامل ان میں فرق کی وہم سے بے کہ قصنا اورشهادت خاص ففوق بيسهي اوران كوا تعات بكثرت بي آستي استسرائهم دسين واست كم بي اس سيه ان كا يا دركمنا دشواربهي موتا ادراس بناء بران مين محض تحرير يراعتما دكرنا درسمت نهيس بهد عبب كروبواني قوانين عام حقوق سے تعلق ہیں ، جو نغدا دیس بہت زیادہ اور مجرست ہیں اس بے ان کایا در کعنا دشوارب ادر ان می تحریریاعنا دکرنا درسست سے اوریبی مال مدمیث کی روابت کا ہے ۔

حقوق كوبوراكرنا

حقوق کولوراکرنے (استیغارحقوق) کی دوسیس میں - ایک ان عالمین سے حقوق کی تمیل کرا ناجن پر تعوق لازم ہی اور دوسرے ان عاملوں سے وصولیا بی بوان مغوق کو دمول کرتے ہیں عالمین سے تقوق کی دمولی کے میں ان کا اقرا بالقبض عتبرے گران کی وہ تحریجی سے وصول کرنامعلوم ہواہل دیوان کے نردیک اس وقت معتبرادر حبت مير مب كخط ميجاناما تابود اوران كمشهور طرنيه تحریر سے لتا ہو، خواہ وہ مال اس کے اسیفنط ہونے کا اعتراف کرسے یا انکادکرے لیکن فغباستے کرام کی دائے بہ ہے کہاگرعائل اس تحریرسے انکادکھے توبة تحريراس امركي حبست نهيب سيدكهاس فيعقوق ومول كرفيه بس اور منهاس تحریر کو دوسری تحریرول سے ال تا دوست ہے البند برائے تہدید (وحم کانے) البيهاكيا بإسكتاب تاكه وه نودى بغيرس جبرك خطاكا احتزاب كرك ادداكر وه خط کا اعترا مست کریے گرومولیا بی سے شکرہو توامام شافعی کا ظاہری سک برب كرعرف كے اعتبار سے يراعترا ف صرف حقوق سلطانيمي ما لمين كے اليداس امركى دليل سي كدانبول في سيوان يرماند مفااد اكرديا ب اورعال ہریہ حجست سبے کہ انہوں نے ومول کرلیا سبے ۔ اور امام ابوسنیفہ رہ کا ظاہری مسلک برسے کہ حبب تک عیال اپنی زبان سے وصولی کا اعتزا مت مرکبس بر اعترا میں تحریر شران پر عجست سہے ا ورنداس امر کی دلیل سیے کہ ما ملین سنے ادائیگی کردی ہے مس طرح کرنام قرضوں کا تھم ہے۔ اور اس فرق کو بم اطمینان فیش طریقے پر بیان کریکے ہیں۔

ماطوں سے سے تون کی وصولی کی مورت یہ ہے کہ اگر نمراج بطرف بریت المال ہوتواں کی وصولی کی مورت یہ ہے کہ اگر نمراج بطرف بریت المال ہوتواں کی وصولی پر والی محومت کے وشخط منروری نہیں ہیں۔ اور مرف باعب میں المال (مرکا ری نمزا نے کے انجادج) کا بدا محرافت کہ اس نے اجبات وصول کے لیے ہیں کہ دشی کے لیے کا فی ہے ۔ اور اگر از بالی اعترافت کے وصول کے لیے ہیں کی مرکز وشی کے لیے کا فی ہے ۔ اور اگر از بالی اعترافت کے

بغیرصرف تحریرم د تواس کے بارے میں یہاں بھی دہی حکم ہے جواد پر بریان ہؤا ہے کرامام شافتی کے مسلک کے مطابق میرتحریر مستندستے اور امام ابو منبغة کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔

اوراگرخراج از حقوق بهت المال موادر بعرات بهت المال منهوتو دالی کے دستھ ملے بغیر مامل اس کے مجاز بہیں ہیں۔ اگر دشخط ٹا بت ہو مائیں توعمال کے اس امری کا نی حجت ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کی اجاز ست بہر مال اگر اسلاب صروری ہوتواس کی در معوز نیں ہیں ، ایک معودت ہیں کہ دستے کے بیا عامل کو اجازت دی گئی ہودہ و معول کرنے کا احترات کرلے کی کہ دستے ملے سے مامل کو اجازت کی امیازت کا علم ہوتا ہے اور دمولیا بی پر حجبت نہیں بنتا۔ در سری موت بر سبے کہ مال سے بہت المال کے مقوق کا محاسبہ کیا جائے اور اگر دہ خص جے دیا جست کہ مال سے بہت المال کے مقوق کا محاسبہ کیا جائے اور اگر دہ خص جے دیا گیا ہے ومول کرنے کا ان کا ان کا ان کا ان کا در اگر دہ نوت نے مامل کے مامل سے بہت کو جائی ہے ہے اس سے ملف الے کہا بال کے مامل کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا بال کے مامل کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا بال کے مامل کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا بال کے مامل کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا بال کے مامل کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا ہو ہو ہو کہا ہو اس مامل مور کہ کو کہا کہا مامل مور سے تا وان وصول کہا جائے بیمورت نامی طور پر دُیُون (قرضول) ہیں مروج ہو کہا کہا ہو کہا کہا مامل مورت نامی مورت

اوراگرمه اسب دیران کود تخطر پرسٹ بر بروتوده اسیم سے دی کو کے دی کھائے دکھائے اگروہ اسے اپنے کہ تخطر بی بر مکت الار اگروہ اسے اپنے کہ تخطر سے منکر بر ہوا ہیں ہواد پر بریان ہوئی بن مکت اور اگر دی مرد تخط سے منکر ہوتو امتساب نہ ہوگا بلکہ ٹراج کو دیکی اجائے گا، اگر بیٹراج کسی خاص علاقے کا سے تو دہاں کے کا رکن سے رجوع کیا جائے اور اگرکسی خاص علاقے کا میں ہوتو دہاں کے کا رکن سے رجوع کیا جائے اور اگرکسی خاص علاقے کا میں ہوتو دہ تخط کنندہ کو اس کے انکار پر ہسم دے سیکن اگر منراج کی محت معلیم منہ ہوتو دستی خط کنندہ کو مال ملعت نہیں دے سکتا اسلانت براج کی محت معلیم ہوتو دستی خط کا میں براج کی محت معلیم ہوتو ہوتا ہے کہ ماظ سے اور ماتھ اور ماتھ کے ماتھ ہوتو کی محت معلیم ہوتو براج کی محت معلیم ہوتو براج کے ماتھ ہوتو کی محت معلیم ہوتو براج کی محت معلیم ہوتو براج کے ماتھ ہوتو کی محت معلیم ہوتو براج کے ماتھ کی محت معلیم ہوتو کی محت محت معلیم ہوتو کی ہوتو کی محت معلیم ہوتو کی ہوتو کی محت ہوتو کی ہ

اطلاعات کی فرانهی

اطلا مات کی فراہمی کی مین مسورتیں ہیں ۔ رفوع مساحت وعمل (پیائش اور كاركردگى كى اطلاعى ، رفوع قبض واستيفار دلين دين سي تعلق اطلاع) اور رفوع خرج ونفقه بجهان تك مساحت اورعل كى اطلاعات كاتعلق ب تواگر دبوان ارجستر میں اس کے مقربوا مول موجود ہوں توان کے مطابق اطلاع كى محت كا بائزه ليامائ كارمينا بخراكرا مول مصمطابق بونواس كارحبشريس انداع مرد ماسك ادراگر رحبشرم امول موجود نهمون نواط لاح دم نده سكفول ك مطابق ددج کردیا مباسئے تجبین واستیفار(دقم ومول کرنے ادراس کی ستعقین کو ادائیگی کردینے) کی اطلاع بیں اطلاع دینے والے کے تول کا اعتبارکیا سائیگا، کیونکہ اس صورت میں اطلاع دینے والے کاکوئی مفا دنہیں سے بلکہ امسس کی ذہے داری کا قرار ہے۔ اورخرج ونفقہ کی اطلاع میں اطلاع دم مندہ مدعی کی حیثیت ر کھتا ہے اور دعوی کے لیے دلیل اور شہوت کی منرورت ہوتی ہے ۔ اس لیے اگر وہ اس دعوی سے ثبوت میں والی کی وشخط مٹ رہ تحریر مبیش کرے تواس کا متکم وسی ہو گا ہوہم متخطوں کے بارسے میں پہلے سیان کر سیکے ہیں -

محانس بئرائحال

اس کامکم فرائف معبی کے فرق سے مختلف ہوجا تاہے ، جبیباکہ م بہلے
بیان کر بیکے ہیں بینی اگر عمال خواج ہوں تو ان برحسابات بیش کرنا لازم ہے اور
کا تب دیوان کا فرمن ہے کہ ان حسابات کی بڑتال کرے اور عمال عُشر کے
بار سے ہیں امام شافعی کی دائے یہ ہے کہ ان کے ذھے حسابات بیش کرنا
مزددی نہیں ہے اور نہی کا تب دیوان پر ان کے حساب کی جانچ لازم ہے
کیونکہ امام شافعی کے نز دیک مُشرمد قرہے ہے مماحب مُشرابنی دائے سے
کیونکہ امام شافعی کے نز دیک مُشرمد قرہے ہے مماحب مُشرابنی دائے سے
خریج کرسکتا ہے اور امام کی دائے پرموقون نہیں ہے۔ جب کہ امام ابو مند فائے
کے مساکھ کے بیر می کا شرکو ہی حسابات بھی کرنے بیا ہمیں ، درکان نے یوان

كوان كامحاسبه كرناميا بيبيكيونكه إمام مساحب كخنرد يكيف فواج اودعمشر كالمصرون

اگر کاننب دیوان ۔ کے محاسبہ کی بناء براختلافت بریاموا درکوئی نصفیہ مربو تو كاتب داوان كے تول كوترجيح دى جائے كى ادر اگر ساكم كوست برموتو وہ حساب کے نبوت بیش کرنے کا تکم دسے سکتا ہے اگر نبوت سے مشبختم ہو بائے تو ملعن ساقط ہے درنہ عامل سقیم لی مبلئے۔

اگر حساب میں اختلات دائے آمد کے بادھیں موتوعا مل کے قول کو رہے دی جائے گی کیونکہ اس میں و ممنیر (انکار کرنے والا) نہیں سے اور خرج میں ہو تو كاتب كا قول سليم كيام است كيونكه اس من و مُنكر ب اور اگرمسا حدث (زين كي بيائش كحيار في وونول من اختلات والمنار مكن بوتو دوباره بيائش معلی کرے اس کا اعتباد کیا جلئے۔

انزاج احوال

اس سے مراد میر ہے کہ مساحب دیوان سے دیوانی کے قوانین اور حقوق ہے شہادت طلب کی مبائے ادراس میں دوشرائط معتبر میں ایک بیک بالمعنیق وعلم کسی بات کوبیان شرکرے سیسیے کہ خمہادت سے کیے تقین اور ملم منروری سے ۔ادر د دهری به کرجیب نکس اس سے مطالبہ نربہ وخود بیان نرکرسے میں طرح کرشہادت طلب كرسف يددى ما تى سے - اس كسلے ميں مطالبركرنے والادہى سكتا ہے مب كے وتتخط نا فذبون اودشهادست ومى في سيسكتا مصحب سميدا سكام نا فذبون ادر درب كسى امريك منعلق بيان دسي تومُوقِعُ (معاحبِ توقيعات) براس كوقبول كرنااور اس برعل كرنا منرودى سبع بجس طرح ماكم براس كے سلسنے دى بوئى شہادت کے مطابق فیعلہ کرنا منرددی سے۔

ما كم كواگرشىبه بوتوده ما ىپ ديدان سے شوابريش كرنے كامطالب كرسكتا ہے ہرمنپر کہ ماکم کو شاہدسے معبی شہادت معلوم کرنے کا می مہیں ہے بہرال

اگرصاحب دیدان ننوا پرپش کردگے اوران کی محت کالقین مومبلنے نواس سیے شبر كا ازالىمومائے كا اور اگرشوا بر (ثبوت) بيش مكرسے ملكر ميكر يسك سمعلى ب تواس کا بیان کمزود موجائے گا اور ساکم کو انتنیار مو گاکراس کا بیان قبول کرے بار د کر دے گراسے ملعن نہیں دیے سکتا۔

مظالم كيفتيش

مظالم کی نعتیش دا دخوامی کے لیے آنے والے لوگوں می فرق کی بنار پر مختلفت ہوتی سے بینا نحیراگروہ رمایا میں سے ہوا درعا مل نے اس برکوئی زیا دتی کی موزوان دونوں کام اصاحب دایوان موگا اور دہ اس زیادتی کی مقیق کر سے اسے دور كردي كا ينواه اسے اس كام سے ليے ماموركياكيا ہو يا ندكياكيا ہو،كيزكر اسس كا منصب بهى يرسي كرده منعلقه ضابطون كي حفا ظلت كرس اور عبن كاحق برواس د لائے، اس سیے وہ اینے تقرر کے شن ہی میں اس نصفی کا مجازی بربکن اگر اسے اس کام سے روک دیا مائے تو خررے کیونکراس طرح اس سے برانتیا راست سلب ہو ہانے ہیں۔ ادر اگر داد خواہ ما مل موسٹلا اس کے عساب میں ہے منابطگی کی گئی ہو یاکسی معلسلے میں گڑبڑ کی گئی ہوتواس مورست میں مساحب دیوان مرعی ملیہ ہوگا اور دا بى مكومىت اس معاملے كى تفتيش كرے كا -

بحرائم

باب\_19

سجرائم ال شرعی ممنوعات کوکہامیا تا ہے جن سے ان کاب پر شریعیت کسلامیہ نے مدود اورتعز برات مقرری میں۔ جرائم کی تین سالتیں بیٹی، ایک سالت براُت ہے جو بوقت تهریت با قتعنائے سیاستِ دینی مطلوب ہے۔ دوسری مالت سزائی مکہیل ہے بوہرم کے نبوت محمت کے وقت تشرع ملم کے مطابق ہوتی ہے اور تعبر رئی میانی مالت سے بوتھ من (الزام) سے بعد اور معت نبوت سے قبل ہوتی ہے ادر اس کا ا عنبار ناظر جرائم کے حال پر بے کہ اگر ناظر جرائم ( افسر لولیس معض حاکم موا دراس کے سامنے سی خص کوسر قدر میوری یا زنا کے الزام میں بیش کیامبائے تواس کے روبر و یرالزام غیر*موُ تربیے اور وہ اس مخص کو تحقیق تغتیش کے لیے محبوس نہیں کرسک*تا، اور نہی اسے افرار ہم پر محبور کرسکتا ہے ۔ بہر مال برنا ظراس سے علا من چوری سے عوی کی سما عنت مدا حب سی مدعی سے کرے اور ملزم سے افراد یا انکاد کا اعتبار کرے ۔ ا در ذنا کے دیوی کی سماعیت اس وقیت کرسے جبب اس عودیث کا کہی ذکرکہا جائے حس سے ان کاب زنا ہو اسبے ۔ اور اس فعل کی وہ کبغیبت بیان کرسے حونی الواقع زنا ہے اور میں پرشرعًا مدمهاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم خودہی اعترات برم كرے تواس كے استرات برمدى بارى كرے ورنداكر شموت ربيند) موبود بوتواس کی سما موست کرے اور اگر شموست موجود منہ ہو اور مدعی جاہے توہر بنائے مقوق العب او نركه برينائي فوق اللهاس كوسلفت ديے۔

اميرا درقاضي كيانتنيارات كافرق

اوراگرناظر حرائم میں کے سلمنے بیم تعدمہ بیش ہو اسبے امبر ہو با معاون کی یا مدا کی اولاد ہو تواس کو اس عزم کے متعلق تعتیش اور استبراء سے ابیے اختیارات ما مسل ہوں گے جو قاضیوں اور حکام کونہیں میں ،اورانی ونوں کے ختیا کومتناز کرنے والے امور نوہیں۔

رله مطلب تنب کربهل مالن پیه کرفتم برالزاکم تا بت نرم دسکا دروه بری فراد دبدیا جلنے اور دوسری مالت پر سے کرموم کا شون فرایم در کرم شارس برما کار دار برا شخرع برکونان موردا کر آر تعرب برمالت رکالانم ماک موسکا برلیکی فوج برمو و ایم دی ای ا۔ امیرکومائز نہیں ہے کہ بغیردعوئی کی تفیق کے طزم سے ملا دن اموان اِبارت کا الزام سُنے البنہ ان سے ملزم کے بارسے میں برمعلومات ما مل کرسکتا ہے کہ آیا وہ شخب لوگوں میں سے ہے یا اس طرح کی قابل تہست با توں میں شہورہ یا نہیں ہے، اگر یہ لوگ اس کی براً ت بیان کریں توالزام ہے اثر ہومائے گا اور اسے نورًا حجور دیا با اے گا۔ اور اگر یہ بیان کریں کہ وہ اس سے امور میں ملوث رہا ہے توالزام کی شدت بڑھ مہائے گا وراس کے بعدیت کی وہ مورت اختیار کی جائے گی جوبم عنقر بب بیان کریں گے رہ بب کہ قاضیوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ بیان کریں گے رہ بب کہ قاضیوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔

٧- اميركوانتيارے كرالزام كى بينائير اگر طرح مورتوں پر فريفتداوران سے
ہد طرح كى عادات اور حالات كى قرنظر كے ، بينائير اگر طرح مورتوں پر فريفتداوران سے
ہنسى بذاق كاشوقين ہوتو بر الزام شدّت اختيار كرمائے كا ورن كمزور پر مبائے كا
اور اگر سورى كا طرح موادر مبالب زاد مى ہوا وراس كے بم پر مار مبيث كے نشانات
ہوں ، ياگرفتارى كے وقت اس كے پاس آله نفت موجود ہوتو ہى الزام توى ہو مبلئ
گااوراس كے خلاف ہوتوالزام كمزور پر مبلئ كا ـ گرة قاضيون كو يرانتيار نہيں ہے ۔
البست سے امير طرح كوفورى طور پر تحقيق تو تين كے ليے معبوس كى كرمكتا ہے ۔ البست مدت ميں مركون كا اختيار نہيں ہے ۔
مدت مبس كے بار سے ميں فقم الے كرام كے مابين اختلاف ہے جہائي ومبلئ زيري اور ديگر ملى المحق ميں كہ ليک ماہ سے زيا وہ عبئس (موالات) ميں دركھنے كا اختيار نہيں ہے اور ديگر ملى المحق ميں كہ يہ مدت خير ميں سے اور امام كى دائے اور اجتہا د پر موتون اور ديگر ملى المحق واجب كسى كو قيد كرنے كا مجاز نہيں ہے ۔ اور يہى دائے فريادہ تي ہو ہے ۔ عب معب كہ قا ان باست واجب كسى كو قيد كرنے كا مجاز نہيں ہے ۔

مم - اگرالزام توی موزام میرملزم کومنرب تعزیر دینے کا مجاذہ تاکہ مزم الزام کے متعلق بچ بچ بتا دے۔ اگروہ بیٹتے ہوئے اقراد کرے تو یہ دیکھا جائے کہ کس امر کے لیے بیٹیا گیا ہے اگرا قراد کرانے ہی کے لیے ما داگیا ہے توبیتے کے تت کا اقراد غیر معتبر سے اور اگراسے بیٹیا گیا ہے کہ میں مورت مال میان کردے اور

وہ تاریک دوران افراد کرے قوضرب موقومت کرے افراد کا اما دہ کرایا بہائے اگر دہ افراد کا اما دہ کرایا بہائے اگر دہ افراد کا اما دہ کرسے تواس دوسرے افراد پر مانو ذہوگا - بہلے پرنہیں ہوگا اور اگر کہا ہے افراد نہ کرایا مبائے تو بہلے افراد کے مطابق عمل کرسنے کا امریکو اختیار ہے اگر میر نامید ندیدہ ہے۔

۵- اگرکسی مجرم کے برائم فرصرائیں اور وہ متعدد مرتبہ کی منزاسے ہی باز سر اسنے اور لوگوں کو اس سے مصرمت بہنچ دہی ہو تو امیراس کو عمر فید کی منزا دسے سکتا سے اور اس مورت بیں اس کے کھانے بیفے کے اخراجات بہت المال کے ذہے ہوں گے۔ مگر فامنی کو یہ اختیاد نہیں سے۔

۱- امبرکویمی امنیادید کرده ملزم کوملف دست تاکدالزام کی شدت اور فیرم و نزیم و می نزیم کوملف دست تاکدالزام کا تعلق اور فیرم و نزیم و نیم می می می می می می می می اختیاد سے کہ وہ خدا کی معقوق العباد سے مو یا حقوق التحد سے اور امیرکو می می اختیاد سے کہ وہ خدا کی خدم کی طرح می میدیت مسلطاتی میں موتی ہے طلاق یا جناق یا صدف کی می حدے حیب کہ قاضی نز بلا استحقاق کی میں کوشم دسے سکتا ہے اور شرخ اسکے حاطلاق اور عِناق (فلام آزاد کر دینے کی قسم ) دسے سکتا ہے اور شرخ اسکے حاطلاق اور عِناق (فلام آزاد کر دینے کی قسم ) دسے سکتا ہے۔

۸۔ امیرکو دگیراہل نمریب (جن کی شہادمن سننا قامنی سے لیے دیست تہیں سے کی نمہادمت سننا دیرسن ہے۔

 کا دعوی شنے۔ بہر مال مار بہٹ ہیں بہل کرنے والا زیادہ مجرم اور شدید منز کا کہتے ہے اور ان کا تا ویسے میں ان کا دیسے میں ان کا دیسے میں ان کا دیسے میں ان کا دیسے میں ان کا در کھنے کے لیے کا در کا در میں اور اگر امیر بہ باطن لوگوں کو جرائم سے بالار کھنے کے لیے نام شہر میں شہور کر نامناسب مجھے تواس کے لیے ایسا کرنا بھی مائز ہے ۔ می خرص یہ وہ امور میں جن سے ملزم کی براکت ظاہر ہونے یا اس کے جم کا شہوت فراہم مونے سے بہلے کی در میانی مالت کے باد سے میل میر کے افتیارات کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے در ورقامتی کے افتیارات کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ امیر کوسیا سے کی منر ودرت ہے اور قامنی کا کام صرف اسکام کا نفاذ کہ امیر کوسیا سے کی منر ودرت ہے اور قامنی کا کام صرف اسکام کا نفاذ

مكرودا ورتعز برات

بخرم کے نابت ہومبانے کے بعد عبان مک مدود کے فائم کرنے کا تعلق ہے تواس میں امیرادر قامنی کے افتیادات برابر ہیں بہرسال برائم کا اثبات دوطر بقول سے ہونا ہے ، ایک بمینر (ثبوت) سے اور دو سرالح الحرائم کا اوران ہیں سے ہرایک کے اسکام مناسب موقعے پر بیان ہوں گے ۔ ورائل مورود و اوران ہیں سے ہرایک کے اسکام مناسب موقعے پر بیان ہوں گے ۔ ورائل مورود و الم روز نابیا ہوں و رائم ہوں کا روز کا ب کیا جان کا ملم دیا گیا ہوں ور انہیں جھوڑ دیا جائے رابعنی ارتکاب میں جان کا مامودات ) ۔

انسانی طبیعت میں ایسے شہوانی مذبات موجود ہیں جوانسان کو دنیا وی لذتوں ہیں مصروف کرے اسے آنون سعے غافل بنا دیتے ہیں، اس بیالتہ سجا کے مدود مقرد فرمائی ہی تاکہ خوف منزا اور دسوائی کے اندیشے سے کوئی شخصال سے مرکت کا مرکب نہو ہوائے ہی مارم منوع اور فرائض قابل انباع ہو جائیں اوراس طرح فائدہ مام ہو اور تکلیف (ذھے دادی) ہوری ہوری ہو۔ الشرسیحان کو فرمان ہے۔

وَمَا آدُسَلُنَا لَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ - (الا ببياء : ١٠٠)

"هم نه آپ کونام جهانوں کے بیے دحمت بناکر بمیجاہے "
بعن نبی کر بم ملی اللہ ملیہ وسلم کو اس بیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گرائی اور معامی حیور لاکر اطاعیت کا گرائی اور معامی حیور لاکر اطاعیت کا خوگر بنانے کے لیے بمیجا ہے۔
نوگر بنانے کے لیے بمیجا ہے۔
نرک فرائض کی منرا

نرگرابرد (تنبیهات) کی دوسین مین میرود (ورتعزیرات مدود کی بھی دوسین مین ، وہ مدود جوتقوق الشر (اجتماعی حقوق) سے تعلق
موں اور وہ مدود موتوقوق العباد (انفرادی حقوق) سے تعلق موں -اس کے بعد
معنوق الشر سے تعلق مدود کی درتسین میں ، ایک دہ مدد د جونزک فرائض پرمائد
موتی میں ، میسیے فرص نماز کا ترک ، میمان تک کرنماذ کا وقت نکل جائے ، الشیخی مسے ترک کا سبب دریا فت کیا جائے گا ، اگر وہ ہر کیے کہ دہ مکبول گیا ، تویاد آئے
میں تضا پڑھے اور اس میسی نماز کے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کیؤ کم فرمان نبوت کی میں تنسی کی انتظار نہ کرسے کیؤ کم فرمان نبوت

" بی خص نماز ٹر صنا کیول مبلئے یا سومبائے تودہ اس نماز کو بدار ہونے ہی یا یا دائے ہی ٹر صلے کہ یہی اس کا وقت ہے اور اس کے سواکوئی کفارہ نہیں ہے "

اگرترکِ نماز بہاری کی وجہسے ہوتو بیٹھ کریا لیٹ کرغرض میں طرح کمی پڑھ سکے پڑھے جہنا کنچرار شاد الہی ہے۔

لَا لِيُكِلِّفُ اللهُ نُفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا۔ (البقر، ۲۸۲)

" الله إنا لأكسى كواس كى مهت سيرزياده كام كلعت نهي فرمانا ؟

ادراگر ترک نماز اس ومبرسے موکر وہ نمازی فرمنیت می کامنکر ہے توالیساشخص روز میر در سے موکر وہ نمازی فرمنیت می کامنکر ہے توالیساشخص

ى مزامي قل كيامائ كا-

ادراكرتركب ملاة محض فغلت ادرستى كى بناد بر بونواس محظم مي اختلات ہے بینائچرام اوسنیفر فرملتے میں کراسے قتل تو نزکیا مبلئے مگر ہرنماز کے وقت ال مبائے، امام احدین منبل ج اور میڈین کی ایک جامعت کی دائے برہے کہ ترکیم الوۃ سے آدی کا فرہوما آہے اس سے اسے جم انداد میں تنل کیامانے ۔ امام شافی رح فرماتے ہیں کہ ترک معلوٰۃ سے آدمی کا فرمنہیں ہوتا اور منہی وہ مرتد ہو تا ہے لی ہے اسے سزائے مَدِّ کے طور بِرِن میں کیا جائے گا دالبتہ تعزیراً مِنْ کیا جاسکتاہے ( مگر قت سے پہلے توبر کوانا جا میے مینائخپراگر توبر کرے نماز پڑھنے تھے تو بچوڑ دیا جائے۔ اوراگردہ برکیے کمئی گھرمی ٹرمدلوں گاتواس کے ایمان برکھر دمرکیا جائے دراسے وگوں کے سامنے نازیڑھنے ہمچیور مذکریا میائے ۔ اوداگر توب مذکرے اور نماز م برمے توایک دائے برہے کہ فوڈا قتل کردیا جائے۔ اور دومسری دائے برہے کہ تین دن بعد قبل کیا مبائے قبل توارسے کیا مبائے اور باند مرکر مارا مبائے اولاماس بن سریج کا تول ہے کراہے مکڑی سے اتنا ارامبائے کر مَرمبائے اور تلوار سے يكرم نه ادا مائے كيونكم موسكت اسے كه اس طرح وقت لمبا موكراسے توب كى توفيق مو

جسے۔
فوت شدہ نمازوں کی تصاہے تارک کوتن کرنے کے متعلق شافعی مسلک
کے فقہاریں اختلات ہے بعض کی رائے ہے کہ وقتی نمازوں کی طرح ان کے ترک
پریمی تن کی منزا ہے اور بعض و مگر کی رائے ہے ہے کہ قتل ندکیا مائے اس لیے کہ تل
پریمی یہ نمازیں اس کے ذھے باتی رئیں گی ۔

تارک ملاۃ کو قتل کرنے کے بعداس کی ناز جنازہ پڑھی مبلئے گی،اسس کو مسلاۃ کو قتل کرنے کے بعداس کی ناز جنازہ پڑھی مبلئے گی،اسس کو ملے گا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے ادراس کا ترکہاس کے وارثوں کو لے گا۔ کیونکہ دہسلمان سی مراہبے۔

دہ سمان ، ن مراہے۔ فقہائے کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ تارک میسیام دروز دل چھونے الے ، کوفال نہیں کیا ہوائے گا، بلکہ ما ہ رمضان کے بقیفے روز سے ترک ہوں، آئی ہرت اس کا کھانا بینیا بندر کھا ہا ہے اور اسے تادیبا سزائے تعزیر دی جائے آگر وہ روز سے رکھنے پر رمنا مندہو مائے اور اسے جھوڑ دیں اور اس کے معالمے کوسی کے ایکان اور امانت کے میرد کردیں، اگر کھر بھی کھاتا بیتانظر آئے تو بھر تعزیری سزا دی جائے قتل نہ کیا جا ہے۔

نادک زکوٰۃ کوجی تنق کی منزائمیں دی مبائے گی جکہ بالجبراس کے مال ہیں ہے ذکوٰۃ دمول کی مبائے گا اور اگروہ فرکوٰۃ کا مال جیبائے تو اسے (تعزیری) منزا دی مبائے اور اگر وہ فرکوٰۃ کا مال جیبائے تو اسے (تعزیری) منزا دی مبائے ہرمزید کہ دی مبائے اور اگر اس سے وصول کرنا دشوار ہوتو لوکر وصول کی مبائے ہرمزید کہ لڑا کی سے قتق تک نوبت بہنچ ہوائے چینا بخیر صفریت ابو بکر مدیق من نے ذکوٰۃ سے انکاد کرسنے والوں (ما نبین فرکوٰۃ) سے حبنگ فرما کی ہتی ۔

امام شافتی کے بدسے رنے استطاعت ما مس ہوبانے کے بعد سے رنے تک جج کی فرضیت (علی التراخی) تا نبیری گنجائش کے ساتھ ہے ہیں واہ تطاعت تک جج کی فرضیت (علی التراخی) تا نبیری گنجائش کے ساتھ ہے ہیں کے صعال کے مطابق میں سال جے فرض ہوا ہے اس سال سے (انگلے مسال بر) مؤخر کرنا درست نہریں ہے مگر مہر مال السے مزائے تن یا مزائے تنزیم نہیں دی جائے گی ،کیونکہ بعد میں جب مگر مہر مال السے مزائے تن یا مزائے تنزیم نہیں ہوگا۔ اگر مساولیت علاوت میں جب مجبی وہ جے اوا ہوگا قسنا نہیں ہوگا۔ اگر مساولیت علاوت ادائی سے می بدل اوا ہوگا۔ اگر مساولیت علاوت ادائی سے می بدل اوا ہوگا۔

شخفی قوق کی عدم ادایگی مثلاً بر کرکوئی شخفی سی کا قرمن اد اندکرسے نواس کا حکم برہے کہ اس سے بالجبر برحق دلوا بامبائے گا، ورنراسے قید کرد بامبائے، اوراگروہ مغلس ہوتواسے مہلت دی مبائے۔

بہرمال یہ فرائض کے جم وارد سنے کے اسکام کتے۔ رہ گئے ان امور کے مورد کے محرفر دینے کے اسکام کتے۔ رہ گئے ان امور جو تقوق محرفر مندی کی مدید تو ان کا کوئی ادنکامب کرسے تو ان کی دوسیں ہیں ہیں ہیں اور بیمیا رہیں، زنا کی مدید جوری کی مدید کے نوشی اللہ (اجتماعی مقوق) سے تنعلق ہیں ، اور بیمیا رہیں، زنا کی مدید جوری کی مدید کے نوشی

کی مدادر راہزنی کی مَداور دہ امور مجتقوق العباد (شخصی عوق) سے سعلی ہیں اور یہ دو ہیں سرقذف بالزنا (بعنی زناکی مہست پرمائد ہونے والی مد) اور قذف مبنایات - اب یہاں ہم ان کو بالتفصیل بیان کرستے ہیں۔

مترزنا

زنا کی تعربیت بر ہے کہ ماقل بالغ مرد کے ذکر کا مشغر (عودت کے) قبک (شرمگاہ) با دُبُر میں داخل ہوہائے اوراس میں نہ توکوئی سٹ بہ ہوادر نہ دونوں کے درمیان عیشمت موجود ہو، گر امام اومنیفہ ورکے نرد کی برم زنا کا تعلق مرت قبل (شرمگاہ) سے ہے۔

زانی مرداورزانی مورت ددنوں کے بیے ایک ہی مدے اوران دونوں کی وہ مالیتیں ہیں۔ ایک بی کر فیرشادی شدہ ہموں اور دورسے یرکم فیون (شادی شدہ) ہموں اور دورسے یرکم فیون (شادی شدہ) ہموں۔ (دراصل فیتی اصطلاح کے مطابق) کمر وہ (مرد یا عورت) ہے ہی مفاوت کے مطابق) کمر وہ (مرد یا عورت) ہے ہی نے نکاح کے ذریعے مسنی تعلق مز قائم کیا ہمو، اب اگر یہ آزاد (مُتی ہوتو اسے دارت کا بِہموکو اُرے لگائیں سے ہوجہ سے مختلف معوں پوالے ما ہیں سے اور عہرے کو اور ان اعضاء کوجن پرمنرب گئے سے انسان مرسا تا میں سرب سے معفوظ رکھ امبائے گا۔ اس استثنا رکے ساتھ تمام جم پرمنرب سے منرب سے معفوظ رکھ امبائے گا۔ اس استثنا رکے ساتھ تمام جم پرمنرب لگائے کی دم بہت کہ میم کا ہمرا کیے۔ عمد اپنی منزلیا ہے۔ بہرمال اس مَد بی الباکو ڈوا استعال کہ یا مباسے میں لوغ مزہوکہ اس سے معنروب تر مبائے گا اور مزب نہ تو بانکل بھی موکہ اثر ہی نہو وراور نرشد یہ ماد انگائی مباسے کا۔

زانی کی مبلا وطنی کی مزائے بارے بی انعمالا ن ہے جینائی امام ابوسنیفریکے نزدیک مرون کوڑوں کی مزاہے۔ امام مالکٹ کی دائے بہ ہے کہ مردکومبلا وطن کی مرائے وارمورت کو نرکیا مبلے جب کرامام شافعی کے نزدیک مردادرمورت کو نرکیا مبلے جب کرامام شافعی کے نزدیک مردادرمورت کو دونوں کو ایک ممال کی تحریت کے لیے کم از کم ایک شب دوزی مسافحت پر مبلاد طن (شہری وی کی ایک بی کی دیکر فرما ی مورت ہے۔

"یرمکم مجرسے اخذ کرلو، الترسیمانئے ال عود توں کے لیے گنجائش پردافر مادی ہے کچر کرسے (ناکر سے توسو تا ذیلے فوایک سال کی شہر بدری شمیت (شادی شدہ میتب سے زناکرے توسو تاذیا نے اور دھم ہے۔

امام شافتی کے نردیک کوروں اور شہر بدری کی سزاین سلمان اور کافر برابر ہیں غلام کی سزا اور جو فلامی کے عکم میں ہوں ، جیسے گدتر ، مکا تب اور ام ولک کی منزا کی سزا کی سزا ہوئی سے بی ہوں ، جیسے گدتر ، مکا تب اور ام ولک کی تائی سزا ہے اس کورسے ہیں ، بینی آزاد کی سنزا کی نصعت سنزا ہے ، کیونکہ فلامی سے ان میں نقص پیدا ہوگی ہے اور ان کی مبلا ولمنی کے بار سے میں ہمی اختلا حن ہے۔ پنا بخر ایک رائے یہ ہے کہ جو نکر اس میں آفا کا نقصان ہے اس سے مبلا ولمن منکیا بیا ہے اور دو سری دائے یہ ہے کہ جلاولمن منکیا بیا ہے اور دو سری دائے یہ ہے کہ جلاولمن کے دیا جا میں گردیا مبائے اور کی مزاکا نصعت (مینی مجبر بادی کی منزاکی نصعت (مینی مجبر بادی) ہوگی ۔

محین ده (مرد) ہے بونکاح کرے ابنی میری سے فطری تعلق قائم کرے کابی اس کی مزارجم ہے میں بھر ان اس کی مزارجم ہے میں بھروں سے یا ان چیزوں سے بچر بھروں کے تکم میں بھر ان ما رہی کہ دہ مُر مبائے ادراس کو قتل سے بچانا منروری نہیں ہے کہ رجم کا مقصود ہی تقتل ہی ہے ۔ سیکن معروت کو ڈوں کی مزامی قتل کر دینا مقصود نہیں بھوتا بہرالل متعلق کو ڈوں کی مزامی ماؤ دی کو اے بہر ہے کہ موجہ کے ساتھ کو ڈوسے نہیں مارسے مبائیں کے گرامام داؤد کی دائے بہر ہے کہ سوکو ڈرے ساتھ کو ڈروں کی منر انجمین کے تق مین موق ہے۔ بنانچ میں مورس اللہ ملی ا

محسن ہونے کے لیے سلمان ہونا شرط نہیں ہے اس لیے کا فرکوہی (اس جم کے ارتباب ہے اس لیے کا فرکوہی (اس جم کے ارتباب پر) مسلمان کی طرح رحم کیا جائے گا۔ مگرا مام اوسند خات کے خرد کے اسلام ہمی شرط اسٹھار، ( ماکسازی سے منانخہ اگر کا فرزنا کا ارتباب کرے تولیہ کوڑے لیکائے

مائیں گے رجم نہیں کیا مبائے گا۔ تبکن روایت یہ ہے کہ "درسول الشرطی الشرطیہ وسلم نے دو میہودی زائیوں کو رحم فراباتھا؟
مہرسال صرف محصن ہی کو رحم کیا جائے گا اور حرتیت بھی ایک شرط اسسان ہے چنانچہ اگر غلام زنا کا ارنکا ب کرے تواسے رحم ندکیا جائے گاگرشادی نثرہ ہو تو یہا سے الکم الدی طرح غلام کو بھی رحم ہے ہے اور کے نزد کی اردی طرح غلام کو بھی رحم میں سے اس کوڑے دکھارے نظام کو بھی رحم

كياجائے گا۔

لواطنت اورما تورسے بغطی می زناہے اور اس کی مزامی ہے کہ خیرات کا مذرہ کوکوڑے مارے مائیں اور شادی شردہ کورجم کیا جائے گر ایک دائے ہو مندہ کو کوڈے کا دونوں کو قتل کی بارائے ہو کہ دونوں کو قتل کی باجائے کی باجائے ہوں کا دونوں کو قتل کر ایک امام ابومنیفی کے دونوں کو وفول (جانم) پر کوئی منزائے ہدرمفرر منہیں سے رحیب کہ ارشاد نبوت ہیں ہے کہ مرم اور سے بفعلی کرنے والے کو قتل کردد ہے۔

اگرغیرشادی شده مرد خیرشادی شده عورت سے ذناکر سے اوناس کے بوکس ہوکہ شادی شده مرد غیرشا دی شده مود خیر سے دناکر سے اوناکر سے اوناکر سے کا مورشا دی شده مود خیر شادی شده مود کے اور شادی شده عورت کو بامرد کوسنگساد کیا ہے جائیں گے اور شادی شده عورت کو بامرد کوسنگساد کیا ہے کہ اور اگر کوئی شخص مزائے مد مباری ہونے سے بعد بھر زناکا مرتکب ہوتو دوا اور در سے کہا متعدد مرتب زناکر دیا ہوتے سے کہا متعدد مرتب زناکر دیا ہوتے اور اگر مد کے جاری ہونے سے کہا متعدد مرتب زناکر دیا ہوتے اور ایک ہی مدماری موگی ۔

زنا کے ثبوت کے دوطریقے ہیں، بتبۂ (شہوت شہا دت) اور افراد رینا کچہ اگر کوئی مافل بالغ شخص زنا کا اپنی مرضی سے ایک ہی مرتب افراد کرلے تواس پر مدہاری ہوگی یبکن امام ابوسنیفہ مرکے نز دیک زنا کا افراد میا دمر نمبہ مجونا لائری ہے ۔اگرافراد سے مدلاذم ہو با۔ئے اور وہ بعد میں رہوئے کر لے دیعنی اپنے فرار سے مجرحا ہے، تو معد سیا فیط ہو بمانی ۔ سپر گرانا ابوسنیفہ حزا اینے ہی کہ رہوئے سے معدسا قط نہ ہیں ہوتی ۔

له مر من من من القارب رجوع مدسا قط كردنيا ہے -

تبدر برت شهادت ، جین بونے کی مورت یہ ہے کہ جار پارسا (عدل)
مرد مزم کے علامت فعل زنا کی اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے اس مرد کے عفو
کوعورت کی تشرم کاہ بیں اس طرح واخل ہوتے دیکھا ہے جس طرح سسالا کی
مرمہ دانی بیں داخل ہوتی ہے۔ اگر اس صالت بیں گوا ہوں نے نہ دیکھا ہوتو شہاد
نہیں ہوسکتی۔ ادائے شہادت سے لیے بچا دوں گواہ ایک ساتھ آئیں یا مرا
جدا آئیں دونوں طرح قابل قبول ہیں ۔ مگرامام مالک اور دامام ابوسنیفی فرماتے
ہیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور دہ خود وَاَوْدِنَ،
ہیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور دہ خود وَاَوْدِنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور دہ خود وَاوْدِنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور میں کی ماہ کے بعد اس نے دائد مقبول ہے۔ اگر یہ گواہ میں ماہ کے بعد اس نے دائد مقبول ہے۔ اگر میں کا ماہ کے بعد گوائی میں ماہ سے زائد کی قدت کی شہادت سماحت نہیں کی مبائے گاور
یہ گواہ قاذی مقبور ہوں ہے۔

اگرنزنای شهادت کے بپارگواہ بورسے نہوں تو وہ قافرت ہیں ایک لئے کے مطابق ان برمد قذف میں ایک لئے کے مطابق ان برمد قذف میاری ہوگی اور دو مری داسف کے مطابق ان برمد قذف میاری ہوگی اور دو مری داسف کے مطابق دو میاری ہوگی ، اگر بین مرم کے افراد زنا برشا برہو تو ایک داسئے کے مطابق دو شاہدوں پر اکتفاء میا مزنہ ہو ہوں ہو ۔ ود دو سرے قول کے مطابق بپارسے کم پر اکتفاء میا مُرنہ ہیں ہے ۔

نبوتِ بتینہ کے بعد جب کسی زائی برمد مبادی کی جلئے تو آنا گڑھا کھود ا بائے کہ دہ اس میں آدھا اتر جائے اور مجاگٹے سکے اور اگر مجائے تو اس کا تعاقب کیا جائے اور اسسے میمان تک بیتھ مادیں کہ دہ مُرمائے ۔ اور اگر جوم زنا افرار شے ٹابت ہو ابونوسنگسا دکر نے سے بیے گڑھا مذکھ و دا جائے اور وہ مجائے تواقب ناکسامائے۔

سب المام یا میں ماکم نے دیم کا مکم دیا ہو زعم کے دفت اس کی موجود گی ماکز مہیں سیے لیکن الم م البین بفرور فرمانے ہی کہ جس نے دیم کا مکم دیا ہو اس کا موجود گی کے بغیر سنگساد کرنا مائز نہیں ہے ، جینانچہ فرمان نبوت ہے۔
'' ایک اُہیں ، تم ماؤ اگر ہے ورت ذنا کا اقراد کرسے فواسے دیم کردو ہے

دیمی درست، ہے کہ سنگسادی کے موقعے پرشا ہرمو ہوں کیکن الم م الجامنیة والم کے نزدیک ندم ہوت میں کہ ان کی موجود گی لازم ہے کرسب سے کے نزدیک ندم ہوت میں کہ ہے کرسب سے کیسے دہی رحم کریں ۔

ما بلم عورت کواس و قت نک رحم ندکیا ماسنے حب کک اس سے بیجے کی پرائش نرم و مبائے اور اسے کوئی دودھ پلانے والا میتسرند آ ماسئے - مدز ناکے اسقاط کی موزیس

اگرادنگاب زنا کا طمزم بر دعوی کرسے کہ اس نے جس عودت سے علی قاکم کی اس سے وہ نکاح (فامد) کرم پکا تھا، یا جس سے زناکیا، اسے اپنی بوی تجعیبی تما کھا، یا وہ البی البی اسلام لایا ہے اور اسے زناکی ترمت کا حکم معلوم نہیں ہے تو ان مورانوں میں مدرزنا سا فطر ہو مبائے گی۔ اس لیے کہ فرمان نبوت ہے۔ در شہیبات کی موجود گی میں میڈود سا قط کردو ہے۔

امام الومنیفة فرملتے بیں کہ اگر ہوی ہونے کے شہری فیرعورت سے تعلق قائم کرلیا تو برث برق ارائی موری اورائی موری اورائی موری اورائی موری اورائی موری اورائی موری کے اورائی موری کے اورائی موری کے اگر کوئی شخص برخرم عورت سے نکاح کر سے منفی تعلق قائم کر بسیٹھا تو بھی مدمباری ہوگا ۔ بوری کر کہ اس کے کری موری کا موری کا موری کا کا شہر موری کا دیا ہے اس لیے بیرع قرن کا می مدکورا قط کر دینے والا شہر مہیں ہے ۔

اگرزانی گرفت میں آنے کے بعد توب کرے تواس توب سے مکرسا قطانہیں ہوگی اور اگراس نے گرفت سے قبل توبرکر لی تواس سے سلک کی ظاہری مسائے سے مطابق مدرسا قط ہوجلئے گی اس لیے کہ فران الہی ہے۔

تُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَهِ مُن عَبِلُوا السُّوْءَ بِجَهَاكَ قِ ثُعَّ بَا لُوُا مِنْ ابَعُ هِ المُعَلَمُ السُّوْءَ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعِيهِ مَا لَنَكُوْرُ تَرَحِيْمٌ - (الخول القال ١١٦٠) "البتہ بی لوگوں نے بہالت کی بناپر براعل کیا اور کھر تو ہرکے اپنے علی کی
اسلاح کرلی تو لیٹ تا تو ہر دا صلاح کے بعد تیرارب ان کے لیے غور ترجم ہے ہے
اس آبیت میں وارد لفظ مد بھی آلة سکے دو خوری ہموسکتے ہیں ، ایک بھی النہ سُدُ لینی گناہ کی نا دا تقنیت کی بناء بر اور دو سرامقہ وی ہے بغلبتہ شہوۃ مع العلم بانہا سوء
ریسی گناہ کے علم موسنے کے با دیجود غلبہ شہوست سے اس کا ارتباب ہو جائے ہیں بہد دوسری تاویل میں کے با دیجود غلبہ شہوست سے اس کا ارتباب ہو جائے ہیں بہد دوسری تاویل میں کے سے ریا دہ بہتر سے۔

مسنداورسیئہ کے الفاظ کے بین مغہوم ہیں، ایک مفہوم بہ ہے کہ حسنہ سے مراد جس کی سفارش کی جائے اس کی خبرخواہی کرناہے اورسیئہ اس کی بدخواہی کرناہے برامام حسن اور مجائد کا قول ہے۔ دو سرام فہدم بہ ہے کہ حسنہ سے مراد مومن مرد باعورت سے بیاد وعائے نیر کرنا اور سیئہ سے مراد ان سے بید وعاکرنا ہے بیاد واس کوئل سے بچانا اور سیئہ سے مراد اس کوئل شمیر اواس کوئل سے بچانا اور سیئہ سے مراد اس کوئل سے دور کرنا ہے کہ حسنہ سے مراد اس کوئل سے بیانا اور سیئہ سے مراد اس کوئل سے کہ درکرنا ہے کہ مسند سے مراد اس کوئل سے کہ میں امام سن کے نزدیک گناہ کے بیل اور ترک کی مرزا

مروه مال بومحفوظ موادر اسے كوئى عاقل بالغ شخص برا في اور اسے اس مال ميں باس كى مغاظلت بيس ست برنبوتواس كاداياں بائد كينجية ست قطع كيام است كا،

اوراس قطع ید کے بعد مجراس محفوظ مال سے یاکسی اور مال سے جوری کر ہے توان کا بایاں بیر شخنے سے قطع کیا مبائے گا، تمیسری مرتبر جوری کر ہے توانا الا منعفہ ہے کہ خدد یک اس میں قطع نہیں کیا مبائے گا اور امام شافعی کے نزدیک تمیسری مرتبر بوری کر سے توبایاں ہاتھ اور ہوتھی مرتبر دلیاں بیر قطع کیا مبائے اور پانچویں مرتبر بوری کر سے توبی اوی مارتبر دلیاں بیر قطع کیا مبائے اگر قطع سے پہلے جند مرتبر بیروری کر دے تو تعزیری منزادی مبائے قتل ندکیا مبائے اگر قطع سے پہلے جند مرتبر مرتبر مرتبر کر دیکا ہوتو ایک ہی قطع واح ب

وه مقدار مال (نساب) جس کی چوری پر قطیع کیر لازم آنا ہے، اس کے باکہ

من اختلات ہے چیا نخبرا مام شافعی کے نزدیک چربھائی دینار کے بقدر مال

مندار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج دینار کا اختبار ہے ۔ الم البسنینی مندار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج دینار کا اختبار ہے ۔ الم البسنینی کے نزدیک دی در ہم یا ایک دینار سے کم مال کی چوری برطع کی نزمین ہے یجب
کرارام پیمنے می کے نزدیک میالیس در ہم یا جا دینا دمتدار نصاب ہے ۔ اور این

الی بیائے در ہم اور ام ملک ہے ہی در ہم نصاب بتا ہے ہیں ۔ (ور الم واؤد (ظاہری)

کیتے ہیں کہ سرقہ کاکوئی نصاب مقرز نہیں ہے بلکہ کم دبیش ہر مقدار کے مال کی چوری

رنطع کیرلازم ہے۔

کون سے مال کی بوری بخطے یہ کیا بائے اس کے بار سے میں نقب اے کام
ما بین اختلات ہے امام شافتی کی دائے ہے کہ جو مال جو د بر حوام برداس سے سرقہ
میں نظام یکہ ہے ، امام البر علیفی فرماتے ہیں کہ جس کی اصل مبلے ہواس مال میں قبل نہیں
ہے جیسے شکا دیا مگوری ، گھاس وغیرہ ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان
اشیاد کا مالک ہو جی کا ہے تو ان کی جوری برقطع الازم ہے ، امام البومنعیف کے نزدیک
تازہ (تر) کھانے کی بوری برمی قبلے یہ منہیں ہے گر دام شافعی کے نزدیک اس بی
کی مذا نہیں دی جائے گی اور شخص سعد کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو
یکی مذا نہیں دی جائے گی اور شخص سعد کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو
یکی مذا نہیں دی جائے گی اور شخص سعد کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو
یکی مذا نہیں دی جائے گی اور شخص سعد کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو
یکی مذا نہیں دی جائے گی گر دام شافئی کے نزدیک قبلے یک مذادی جائی گی۔

اگر صغیری غلا ہوکہ نامجھ مو یا عجمی ہوا ور مجھ مزسکتا ہو، اسے کوئی بڑرائے تواسام شافعی کے نز دیک تعلی ہے گرامام الوسنیفہ کے نزدیک تعلیم نہیں ہے اور اگر (ازاد) حجود نے بچے کو بڑرائے تواس بر قطع مہیں ہے گرامام مالک کے نز دیک قطع ہے۔

مال کے تحفظ (بڑر) کے بادسے بیں فقہائے کرام کے مابین افعال دسے۔
امام داؤد (ظاہری) کی دائے اس سلسلے بیں بالکل منفرد ہے کہ ان کے زدیک مال
کی مفاظمت ادر عدم محفاظت کا کوئی اعتباد نہیں ہے جکہ ہر مالت بیں مرقر پرقطع
یک مفاظمت ادر عدم مجبود نقہار کا مسلک بہی ہے کہ مرقد پرقطع یک کی مزادینے بیں
یک اذم ہے یہ بیکن مجبود نقہار کا مسلک بہی ہے کہ مرقد پرقطع یک کی مزادینے بی
مائے معفاظمت (بڑرن سے بچوری کا اعتباد ہے ادر می شخص نے ایسی مگر سے
کوئی شنے المحائی ہو جواس کی مبائے مفاظمت نہ ہو تو قطع یک کی مزانہ بیں ہے۔ جنانچہ
درشا د نمورت اسے ک

معب تک گھوڑا اپنے اصطبل میں مذا سائے اس کی جدری پڑھلی میں ہے "

یچ مودت اس دقت سیر جب کوئی شخس کوئی شئے مرتعاد سے سے اور کچرواہی کرنے ۔ سے انکا دکر دسے تواس پڑھی نہیں ہے دیکن امام احدین منبل کے نزدیک اس میں قطع سبے ۔

 اگرگوئی شخص بچر بیائے پر ابناسامان لادکواسے آگے دوانہ کو دسے معبیا کو کہ دیا کہ کہ دسے معبیا کو کہ دیا کہ ہے ا دیا کہ تے ہیں اور کوئی شخص اس میں سے بچر تھائی دینا دیے بقدر مجرا لے تونطع یکر لازم سے لیکن اگر مال کو بچر بائے سمبیت لے مبائے نوقطع یکر لازم نہیں ہے کمیؤ کمہ وہ محفوظ شئے اور مبائے مفاظمت وونوں کولے گیا ہے۔

سونے اور میاندی ہے برتنوں کا استعال اگر میر شرع اممنوع ہے مگران کی بوری بنظم یکری منزاہے خواہ اس میں کوئی کھا نے کی شئے ہو یا سرمور کی اماکا ابوسنیفہ تر فرمانے ہیں کہ اگرا ہیے برتن میں کھانے پینے کی اشیار موجود ہوں اور ان کے سینے کی اشیار موجود ہوں اور ان کے سینے سینے اس برتن کو جُرا ہے تو تعلی میرکی منزام نہیں ہے اور اگر کھانے بینے کی اسٹیا، اس برتن میں سے گرا کر جرائے تو تعلی میرکی منزاہ ہے۔

اگرسچ رمیائے مفاظت کے اندر مباکر مال کو منائع کردسے تو وہ اس مال کا تا دان اقیمیت اداکر سے گا گراس کا مال کا تا دان اقیمیت اداکر سے گا گراس کا مال تعزیب کا ٹا مال موجود موتودہ مالک کو دائیس کرویا جائیگا ،

پر آئے ہوئے مال رمال مروق کو تولکو مبرکرد نے سے قطع کرسا قط نہیں ہونا، لیکن الم ابو منبغہ در فرمانے ہیں کہ ساقط ہو مباتا ہے ہیں کا مال تُجایا گیا ہواس کے سرما من کرد یہ سے قطع کیر کی منزام ما من نہیں ہوتی ۔ چنا کچہ مردی ہے کہ مفوان بن امیہ نے اپنی مپا در کے مجود کو معامن کردیا تو آ ہے۔ نے ادشار فرایا کہ

> " اگرمی معادن کروں توندا مجیے معادن مزکرے " اود آمی نے قطع یکر کائٹم دے دیا۔

دوایت بے کرحسنرت، معادیم کے سلمنے کئی چودیی کیے گئے جن کے آپ نے ایخ تطاع فرائے معیب آپ آخری چود کی مبانب متوم ہوئے تو اسے آپ آخری چود کی مبانب متوم ہوئے تو اس نے میراشعا دی ہے۔

ا کینی امیرالمؤمنین اعیده فا به به فوك ان التی نکالا یبینها یدی کانت الحد منا داویم سترها به ولا تقده مرالحد منا عیدایشینها فلاخیر فی الد نیاد کانت خبیشة به اذا ما شمال فاد قتها ید بینها فلاخیر فی الد نیاد کانت خبیشة به اذا ما شمال فاد قتها ید بینها (توجه) اید امیرالونین می این این این که عذاب سے بیار نے کے لیے آپ کی بناه میں دینا موں کاش میرا نوبسورت القرید دے ہی میں دم تا ادر مجد سے بیجم مرزد دنم بوتا ، میرے لیے دنیا مجال کی دورای کا تقریب میرا برم الے گا گا

تحفرت معاوی سنے فرایا کہ میں اب کباکرسکتا ہوں حب کر نیرسے المقبول کے بھی کا بندر سے المقبول کے بھی کا بندر سے ان گناہوں کے بھی کا بند کا بھیے ہیں۔ اس پر اس چور کی ماں بولی ، یہ آب اینے ان گناہوں میں شامل کر ہے ہے ، جن سے آب الشریسے تو مبرکریں گے۔ بیری کر آپ نے اسے سے وہ وردیا ، اور برہی مکر سے جسے اسلام میں ترک کیا گیا ۔

تعطع یکر کی مغرامی مرد، عورست ، آزاد و غلام ، اورسلم و کا فرسب برابر بین ، بین بهرمال بجدا گرج دی کرسے تواس کا با تدخهیں کا المامیائے گا، اور اس فلام کا مالت مربوش مالت مربوش میں بوری کرسے تواس کا بالتدخهیں کا ثامبائے گا، اور اس فلام کا فطع یکر نہیں بوگا بوا پنے مالک کے مال میں سے بوری کرسے اور اس باب کا فطع یکر نہیں بوگا بوا پنے بیٹے کے مال میں سے بوری کرسے مگرامام داؤد فرملت فطع یکر کی منزادی ماسئے گی ۔ بیس کہ ان دونوں کو قطع یکر کی منزادی ماسئے گی ۔ بیس کہ ان دونوں کو قطع یکر کی منزادی ماسئے گی ۔

ہروہ خمر یا ببیز حب کی زیادہ مقدار پینے سے یا کم مقدار پینے سے نظر ہوجائے اس کا پہنا وام ہے اور پینے والے پر مدساری ہوگی ۔ امام ابوسنیفر و فرماتے ہیں کہ محف خمر پینے پر مدساری ہوگی خواہ نشر مزم کو اہوا و زمبیز پینے پر اس وقت نک مکن مہیں سے حیب نک نشہ مزمو۔

کے فوشی کی مُد ہرہے کہ ہاتھوں اود کپڑے کے مجون سے بھالیس سرتربہ ماریں اور ذبان سے بُرا بھا کہ ہیں ، جیسا کہ مدیث میں منقول ہے اور دور اوّول یہ ہے کہ جس طرح دو سری مرکب و ڈیس کوڈے لگائے جائے ہیں اسی طرح اس میں بھی لگائے جائیں گئے۔ بلکہ اگر نے نوش بازنہ اسے تو اسے اسی کوڑے تک لگائے جا سکتے ہیں ۔ بہنا کچہ روایت ہے کہ معندت عمروہ منزاب بینے والے کو میالیس کوڈے لگائے ہیں ۔ بہنا کچہ روایت ہے کہ معندت عمروہ منزاب میں ان دیکھا تو اسے کو میں ان سے کہ مورٹ میں ان سے کہ میں ان اسے کہ میں ان اسے کہ میں ان اسے کہ میں اور کی میں ان اسے کہ میں اسے کہ میں اسے کہ میں اسے کہ میں اسے کہ انہ ہیں کوڈوی میروش

موجاتا ہے اور حب مدمون موجاتا ہے تو کواس کرتا ہے اور کواس میں افترار کرنا

ہوجاتا ہے اور حب مدمون موجاتا ہے دب ترصرت عمر فرنے نے نوشی ہر اسی
کوڑے منزامیاری فرمائی ۔ اور آپ سے بعد انکہ کالمی بڑعل رہا ۔ اور حضرت علی ڈا
فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے مدمیاری موسنے سے مرجانے پر مجھے اتنا خیال نہیں
مزیا مبنا کہ شرابی کی مدسے مرجانے پر موزنا ہے ، اس بے کہ شرابی کوائشی کوڑے
ہونا مبنا کہ شرابی کی مدسے مرجانے پر موزنا ہے ، اس بے کہ شرابی کوائشی کوڑے
ہم نے دسول الشرطی و مطم کے بعد لگانے شروع کیے ، بس اگر جالیا نیا نوال
سے شرابی مربائے نواس کا خون معاون سے اور اگرائشی کوڑے سے سے سے مرباد اکر دن گا۔
میائے تو تمن اس کی مبان کا منا من ہوں۔ ربینی خونہ مبااد اکر دن گا ۔

اگریشراب بطودمعصیست اورمان بوجدکر بی سبے تواس کے اعمال ہوش والے شخص کی طرح ددمست قراد دیئے مائیں سے اوراگرمعصیست سے طور ریمہیں بی ہے

برحدُ مادی کرول گا، گران کی بررائے مناسب نہیں ہے اس بیے کہ بہمی تومو

سكتاب كرستخف كوق نوشى يرجبودكر ديامات -

بلکہ اسے جیڑا پلا دی گئی یا اسے عمم نہیں کھاکہ برنشہ آور شئے ہے تووہ مرم وش خص کی طرح مرفوع کا اور اس سے اعمال ہر باز بُرس ند ہوگی۔ طرح مرفوع القلم سے دا ور اس سے اعمال ہر باز بُرس ند ہوگی۔

نشد آدر کشنے اممیکٹر کی کیفییت میں اختلات ہے امام ابومنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مالت کونٹ کی کیفییت میں اختلات کا حب عقل زائل ہوجائے ادر وہ آسمان و زمین اور ماں اور بہری میں انتہالا نرکر سکے مسلک شافعی کے فقہاء فرمانے ہیں کہ نشہ کی کیفییت اس وفت ہم جمی مبائے گی جب کہ نے نوش کی زبان فرمانے ہی حب کہ نے اور وہ الٹی سیمی مبائے گی جب کہ نے اور وہ الٹی سیمی کو گھڑا جائے اس کی زبان سے ٹوٹے می ویٹے الفاظ نیکلنے لگیں اور وہ الٹی سیمی مرکزیں کر نے گئے اور جبوم نا ہم کا جائے گئے ۔ بہر حال حب بات سے جھنے آور جبانے میں فرق آن ہمائے اور اکھنے اور جبنے میں لڑکھڑا برط بربا ہم وجائے تو برنسٹ کی کیفیدن ہے۔

سرقذبت ادرلعان

قذف بالزنادكسى برزناكى تېمت ككاف ) كى مدانشى كورسى بى اوراس مد ك باد سے يى نص بى وارد ہے اور اجماع بھى ہے لېدااس مديم كى بيشى نهبى بوسكنى اور سے بار كى بال مطالبہ واجب نهبى موتى اور يخ نكراس مدكا تعلق من العباد سے ہے اس ميے بلا مطالبہ واجب نهبى موتى ادر موا ن كرد ينے سے سا قط بوماتى ہے ۔

اس مدکے لازم ہونے کے لیے صردری - ہے کہ مشخص پر زناکی شمست لگائی گئی ہے اس میں بانچ شرائط موجود ہوں اور شخص نے شمست لگائی ہے اس بیں آئین شرائط ہوں -

حبین صریرزنائی تهرست لگائی گئی بهواس می بانچی شرائط سیر بہیں۔
عاقل بو، بالغ بو، آنداد بو مسلمان بهوا در تحفیقت بهور باکدامن بهروتهرست لگانے والے می تمین شرائط سیر بہیں۔
عاقل بو، بالغ بو، ادر آزاد بو۔

بجبرا ورمینویسی برتیمیت لگائے تواس برند منزلے نے حدیماری ہوگی اور منر

سزائے تعزیر اور تہدت انگانے والا غلام ہوتواس پر آذادی سزائے مدی نصدی اسے مرتبہ یں این جالیس کوڑوں کی سزا مبادی ہوگی ، کیونکہ غلامی کی ومبرسے وہ آذاد سے مرتبہ یں نصف ہے۔ کا فرکومسلمان کی طرح اور عودت کومرد کی طرح مد قذف لگائی جائیگ تہدت لگانے والا (قافف) فاسق ہوجا نا ہے میں سے تیجے میں اس کی گوائی نا قابل قبول بن مباتی ہے گر تو ہر کرلینے سفے سنی لرم کاری ہختم ہوجا نا ہے اور شہاد نا قابل قبول ہوجا تی ہے خواہ تو بر مدجاری ہوئے سے پہلے کرے یا مدیاری ہوئے سے بہلے کرے یا مدیاری ہوئے سے بہلے کرے یا مدیاری ہوئے تو بر مدجاری ہوئے سے بہلے کرے یا مدیاری ہوئے سے بہلے کر بر مدیاری ہوئے سے بہلے کر بر مدیاری ہوئے سے بہلے کر بر مدیاری دو نہ نہیاں ۔

رواطت اور مبانوروں سے بفعلی کی تہمت کی مغرامی وہی ہے جوزناکی ہت کی ہے بوب کہ کفرادر سرقد کا الزام لگانے والے پر مُدنہ میں ہے البند اسس دل آزادی پرمنرائے تعزیر دی مبائے گی ۔

زنائی تهمت صریح الفاظ سے ہوتی ہے بیسے بیر کہد۔ اسے ذائی، یا بیر کے کہ اسے فاہم کرزنے دنا کہ ہے بائی نے جمعے زنا کرنے دمکیما ہے۔ ادراگر سے کے کہ اسے فاہم اسے فاسن ، اسے لوطی ، توسخ نکہ ان الفاظ بیں احتمال ہے قدان برتمد عبب کا لام ہوگی حب تہمت کی نیست بھی ہو۔ اور اگر کیے ۔ اسے عابر ۔ تومسلک شافعی کے بعض فقہار کے نزدیک بدلفظ محمل ہونے کی وجر سے کنا برہ ہے ادرائی ورائی مسلک کے نزدیک بدلفظ مسریج ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے۔ مسلک کے نزدیک بدلفظ مسریج ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے۔ المول والفی الشی و للعاھی الحصی ۔

" بچرمهاسب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پیخریں <u>"</u>

امام مالک کے نزدیک بطور تعربین استعال کیے گئے قذت کے الفاظ کھی کُڈ کے واجب ہونے میں مسزع الفاظ کی طرح ہیں ۔ تعربین کی معورت یہ ہے کہ غضہ اور لعن طعن کے وقت کے کہ ہیں نے زنانہیں کیا بجس کا مطلب وہ بیرلینا ہے کہ تو یں مداسی وقت ہے جب تعربین کرنے والا اقراد کرسے کہ اس کا ادادہ تہمت ہی کا کتا۔

اگرتہمت لگانے دالاکسی کو بہ کہے کہ اسے دو زانیوں کے بیٹے، تویہ دی تھینت اس پڑ ہمت ہمیں ہے بلکہ اس کے والدین پرسے لہٰذاوہ ددنوں یا ان ہی سے بک قاذف کی منزاکا مطالبہ کریں ہے اور اگر دونوں مرسیکے ہوں تو بیری ان کی اولاد کو مطبور میراث ملے گا، مگر امام او مغیفر کے نزدیک میری میراث میں تا تہیں مودکا ۔

اگرمقذد دن البحق بهت لگائی گئی ہے کچر تم کے برلے قاذ دن سے مسلے کرنام ہے ہے ہاپ کوتہمن لگائی گئی ہے کہ نام اپنے باپ کوتہمن لگائے تواسے مدلکائی جائے گیا وداگر ہاپ جیٹے پرتہمت لگائے گئی۔ تواسے مدلکائی جائے گیا وداگر باپ جیٹے پرتہمت لگائے گئی ہے۔ اگر قاذ دن (تہمت لگائے فی والے) پرمد تذری مبادی ہونے سے پہلے فی الواقع مقذد دن نے زناکا ارتکاب کرلیا تو قاذ دن کی مدسیا قطانہیں ہوگی، لیکن امام الومنیفی و فرماتے ہیں کرمیا قطام و مبائے گئی۔

شوہربی پر زنائی تہم ن سکائے قرشوہ ربی مد مباری ہوگی کی سٹوہر مورت سے کہ مبابع عورت سے لعان کرے قوشوہ ہر بی وی الحاق کی مورت برہے کہ مبابع مسجدی منبر برباس سے قریب کھڑ ہے ہوکہ کم اذکم میاد شاہد دن کے مسلف کے کہ میں خداکوگواہ بنا کر کہتا موں کہ تی نے جوا بنی بوی پر فلاں سے زنا کر سنے کی میں اس میں سچاموں اور بربی ہمیرا نہیں ہے میکہ زنا کی اولاد ہے ، اور ان الفاظ سے اس کا مقعدوواس بچے کا انکا دکر تا ہوں تو وہ برالفاظ میاد مرتبہ کہ کہ مجمد برالشری احت ہواگری تو وہ برالفاظ میاد مرتبہ کہ کہ مجمد برالشری احت ہواگری اسے فلاں کے ساتھ زنا سے ہم کرنے میں جمور ایوں ، اور یہ بجنی ناکی برائش میں میں جمور ای اور یہ بجنی ناکی برائش

ای کیسید ان کمل برمائے گا اور اس سے مد قذوب سا قطر بومائیگی

استوجعوا وابكوا على دينكم ، واسطبر وافا الاجوال سابر جارعلى الدين ابو يوسف ، بقتله الهومن بالكافي وتوجه المن المسلان كوكا فرك بدل ين قتل كرف واله توسف الكافي من من من عادل ظالم كافرى بهرت البنداد ادر اس كه اطراف بين عن قدرطاء ادر شاع بي وه سب افا لله بر عين ، اف دين بردوي اورمبركري كرمبر براجر لمنا مهم يكونكر ابوليم في غرص كافر كوكا فرك بدلي يقتل كائكم ده كوظم كياب ي اس بر تا منى ابوليم من المون الرسميد كي باس كه اور واقعرب ان كي الون الرسميد كي باس كه اور واقعرب ان كي الون الرسميد في مناسب تدبيري يكي تاكن تعذير بو امام ابولي معن المراح و من المرك كوكى مناسب تدبيري يكي تاكن تعذير بو امام ابولي معن المراح و من المرك كوكى مناسب تدبيري يكي تاكن تعذير بو امام ابولي معن المراح و من المرك كي مناسب تدبيري يكي تاكن تعذير مون مناسب تدبيري يكي تاكن تعذير مون من المرك كي مناسب تدبيري بي تناسب تدبيري كي مناسب تدبيري كي مناسب تدبيري من المرك و من المرك كي مناسب تدبيري كي كول مناسب تدبيري كي كول مناسب تدبيري كي مناسب تدبيري كي كول مناسب تدبيري كي كول مناسب تدبيري كي كي كول مناسب تدبيري كي كول مناسب تدبيري كي كول مناسب كي دقت اليباط لقيرا منتيال كرنا و درست هي مناسب كي دقت اليباط لقيرا منتيال كي دون المناسب كي دقت اليباط لقيرا منتيال كي دون العرا و درست هي دون اليباط لقيرا منتيال كول كي دون المناسب كي دقت اليباط لقيرا منتيال كول كول كي مناسب كي دون المناسب كي دون اليباط كول كي مناسب كي دون المناسب كي دو

خلام کے برسے خلام کو قبل کیا ہائے گا اگر مہر تاتل خلام کی تمیت یادہ ہو گر امام ابوسنی فرسے نزد کی اگر خلام قائل کی تمیت خلام مقتول سے زیادہ ہو توقعام نہیں لیا جائے گا۔ مختلف خلامیب کے کا فرایک دو مرب کے تسامی بی قبل کیے جائیں گے ۔ اسی طرح مرد کو گورت سے بر لے اور تورت کومرد کے بد لیے ادر بڑ ہے کو بجتے کے بد لے قبل کیا جائے گا، لیکن بچے ادر محبون ہوتھامی نہیں ہے ۔ باپ سے بیٹے کا تھا می نہیں لیا جائے گا سگر جیٹے سے باپ کا ادر مجائی سے مجائی کا تھا می نہیں لیا جائے گا سگر

دیت کے احکام

قتل خطا برسے کہ بااراد قتل مرز دہومائے ادرائی بی قصاص مہیں سے بہ شا دیوار گرادی اوراس سے نیچے کوئی آدمی دئے کرمرگیا ،کنواں کھو دا اس میں کوئی گرکرمرگیا ،حجا نکالا اور دہ کسی پر آبڑا، یاسواری قابوسے کی گئی اور کسی کوئی گرکرمرگیا ،حجا نکالا اور دہ کسی پر آبڑا، یاسواری قابوسے کی گئی اور کسی کوردند ڈالا، اوہ مور توں میں آگر موت دارتغ بومائے تو تقرآ خطار محف ہے۔

اوراس قبل پردست لازم آتی ہے قصاص لازم نہیں آنا - اور بیر دست قاتل کے امالا اور اس ویت قاتل کے امالا اور اس کی موق ہے - امالا اور اس کی موق ہے - امالا اور اس کی موق ہے - امالا اور اس کی خود کے دست کی اقساط کی ادائیگی ما کم کے دست کا حکم مباری کرنے کے وقت سے شروع ہوگی ۔ مَا قِلَم (خاندان سے مراد باب ادر مبیوں کو مجبور کر سار سے عصبات میں ،اس لیے باپ دادا ادبر تک اور بیٹا اور اپرتا نیجے تک اس بار کونہیں اٹھا کینے ۔ مگرام ابو منی فرائی کے سلسلیں عالم میں ،اس ابو منی فرائی کے سلسلیں عالم میں داخل میں بنو د قائل ما قبلہ میں شر کے نہیں ہے لیکن دام ابو منی فراد اور امام مالک کے نزدیک قاتل نور کھی ما قلم میں شر کے نہیں ہے لیکن دام ابو منی فراد را مام مالک کے نزدیک قاتل نور کھی ما قلم میں شر کے ہیں۔ ہے ۔

عافِلہ کا ہر ددلت مند قرد دین کانسف دینارسالانہ یا اتنی قبیت کے ادنے
اد اکر سے کا اور متوسط شخص جو مقائی دینار باس قمیت کے نقدر ادنے دسے گا،
گر ماقلہ کے تنگرست فرد کے ذیتے کچھ مائر نہیں ہوگا۔ لیکن موتنگرست خص بعد
میں دولت مند ہو میائے وہ دین کی ادائیگی سے اس بارمیں شر کی ہوجائے گا،
اسی طرح ہو دولتمند تنگرست ہوجائے اس سے یہ بارسا قط ہوجائے گا۔

ازادسلمان کا دین سونے کے لیاظ ایک ہزار کھرے اور مروج دینادہی اور سیانہ کی دین سونے کے لیاظ ایک ہزار کھرے اور مروج دینادہی اور سیانہ کی کے اعتبار سے ہارہ ہزار دریم ہی، امام الومنیغرشنے دس ہزار دریم ہی امام الومنیغرشنے دس ہزار دریم افران ہیں اور اذبحوں کے سواد نٹ ہیں بینی بیس بنت مخامن، ہیں اور اذبحوں ہیں بین بین بین میں ابن لبون ، بیس می تقد اور بیس جذعہ و سیے اصوالا دیت اور کو اللہ سے اس کا برل ہے۔ ہی کے لیاظ سے ہے اور سونے دغیرہ کے لیاظ سے اس کا برل ہے۔

ای سے مادی سے برور و سے میر اور اس کے اعضاء کی دبیت مجی سر دکی و بیت کا عورت کی مبان کی دبیت کا

نسىن ہے۔

ا بداد فرن كم عماظ عمرنام بي رسنت مخاض، د وسالداد فنى بنت لبون عن سالداد فنى ابن لبون ميدنني ابن لبون تين سالداد فن معدلني الدر مندم بانج سالداد فن كركيت بي رس ميدنني )

کی دبین سلمان کی دبیت میں اختلات ہے۔ امام ابر سنیفر سے کر دیا ان کی دبین مسلمان کی دبین مسلمان کی دبین مسلمان کی دبین کے در نہا کی دبین مسلمان کی دبین کا تہا کی دبین کا تہا گی دبین امام شا فعی کے نز دبیب اس کی تمبین ہے ہمان کا کھی سے جہان کا کھی ہیں اور خلام کی دبیت امام شا فعی کے نز دبیب اس کی تمبین ہو میا کے دبیت مسلمی بر صربائے امام ابر منیفرات کے نزدیک نزدیک علام کی دبیت سے دس درہم کم رکھی ہائے۔

قال می دبین اکا دی دبیت سے دس درہم کم رکھی ہائے۔

علام کی دبیت ازاد کی دبیت سے دس درہم کم رکھی ہائے۔

عدم شابرخطا برسے کرعم المحل سے بلا تصریف کرد ہوم تلا کسی کوالیس کالمری سے باہتھرسے مارے کرجس سے بی بجانے اور مرنے دونوں کا استال ہوا در دولوں کے مطابق مارے یا سلطان کسی قصور برقع زیر کررے اور اس سے جان جاتی رہے تواس طرح سے قتل میں قصاص نہیں ہے۔ اور عا قبلہ بردیت معلقلہ (شدیدہ) لازم آئے گی سونے بیاندی میں بہ شدست اس طرح ہر تی جائے گا دواؤیٹوں اس طرح ہرتی جائے گا دواؤیٹوں کی صورت میں دیت کی شرمت اس طرح ہوگی کہ تین می سے دونوں کے سات کا اور اسل کو کردیا جائے گا دواؤیٹوں کی صورت میں دیت کی شرمت اس طرح ہوگی کہ تین می سے دونوں الشرمی الشد علیہ دسلم کا فرمان سے کہ

" غلام کی دیت بتل عمد کی دیت مسلح کی معودت بین طے مونے والی دبیت اور قائل کے اعترات (جرم) کی معودت میں عائد مونے والی دبیت ما قلہ کے ذیے نہیں ہے "

محض خطائر تنس اگر سرکرم کی صدود کے اندر مہویا سرام مہینوں میں ہویا فری رہم کا قتل ہوتوں میں ہویا فری رہم کا قتل ہوتوں سے معالم میں ہو بانے کا قتل ہوتوں سے معالم میں معالم میں معالم میں دہیت معلم معائد ہوتی ہے جو قائل سے مال سے علی الفور و معمول کی سائے گی۔ مال سے علی الفور و معمول کی سائے گی۔

اجتماع قتل

اگر مندلوگ مل کرایک شخص کوتش کری ا در قعسا می سب پر واجب به تو دیت سب سے ذمے ایک ہوگا ، خواہ قائل زیا دہ ہوں یا کم ۔ ولی دم ان میں سے جس کو ساہے معان کر دے اور باقی سے تصام لے سکتا ہے اور اگرسب کومعان کردے نوسب سے ذھے ایک ہی دہت ہوگی میں کی سب کوتسطیں ادا کرنی ہوں گی۔ اگران قاتلول میں سے ایک نے مقتول کو ذیکے کیا ہو، ایک نے زخمی کیا ہو ا درایک نے بچیاڑا ہوتومیان کا قعسامی ذرج کرنے والے بربوگاا درزخمی کرنے دارے ادر کچیا ڈرنے وارہے ہرمیان کے تلعث ہومبارنے کے لحاظ سے نہیں ملکہ زخموں کے لیا ظسے تعداص بوگا اگریک بیٹنے صسنے کئی آ دسیوں کو قتل کیا ہوتواسے سب سے پہلے متنول سے تصام میں تمثل کیا مائے گا اور دوسر مے تنولوں کے ورٹا، کواس سے مال میں سے دیتیں ملیں گی ۔ مگرامام الوسفیفر فرمانے ہے کہ اُسے سب سے تصامی بی تن کیا جائے گا اور کسی کے لیے دبیت نرموگی-اور اگراس نے سب کواک سائونتل کرا ہو تو قرعہ ڈالا ماستے میں سے نام کا قرعہ نیکے اس سے قصام میں تا کیا مائے۔ اوراگرسب معتولوں سے ادلیار رمنامند موکرتسام کا كسى ايك تعتول كے ولى كودے ديں تواس كے عوض قتل كى إمبائے اور دوسوں كے بیےاس کے مال میں دینیں واحب بہوں گی ۔

آگرکوئی سلمان ما کم سیخف کوفتل کا سم و سے توسا کم اور محکوم دونوں پر تصام الزم آ۔ کے گا اور اگر سا کم سیمال مزہو تو تصام صرف محکوم پر ہے ما کم پر بہای ہے۔ ادر اگر کسی کوفتل کرنے پر مجبور کیا جائے تو مجبور کرنے والے پر قصاص ہے اور بھر ورکہ میں دونوں آرازی کر قصاص سے ادر یہ کہ قصاص بہارے۔ تاتل کے بارسے میں دونوں آرازی کر قصاص سے ادر یہ کہ قصاص بہارے۔ اعصاص

ہرانسانی کمبیم کا دی مفوجے جوٹر برستے طبع کیا مبائے اس میں نصاص ہے۔ اند کافید ایس میں بیر کا بیر، انگلی کی انگی، اور اور کا پر سے - اور دانشن کا نصاص اسی کے مثل دانت ہے۔ اس لیے تعمامی میں بائیں دانت کے عوض دایاں،اور ادنیجے کے برلے اوپر کا اور دانت کے برلے میں ڈاڑھ کا قعمامی ندلیا جائے اور حیث میں کے دانت کا دانت کے دانت کا دانت کے دانت کا دانت کے عوض میں اس کے دانت کا قصامی نہ لیا جائے ہی کوئی دانت نہیں گراہے اورشل (مغلوج) ہائے کے عوض تدرست ہا گئے کا قصامی نہیں ہوگا، اسی طرح وہ زبان جس میں گویائی کی توت مون تدرست ہا گئے کا قصامی نہیں ہوگا، اسی طرح وہ زبان جس میں گویائی کی توت نہیں نہیں لیا جائے گا۔ البت منعت دکتا بت نہیواس کے برلے گویا زبان کا قصامی نہیں لیا جائے گا۔ البت منعت دکتا بت کا فن جانے دالا ہا نفراس ہا کا قصامی نہیں تعلیم ہوگا ہوصنعت دکتا بت سے کا فن جانے دالا ہا نفراس ہا کا حد کے برلے میں قطع ہوگا ہوصنعت دکتا بت سے دائی میں باتھ کے برلے میں قطع ہوگا ہوصنعت دکتا بت

اعمناء کے تعدا صیب انکھ سے بدلے انکھ لی جائے گا در مجنگی اور بچرندی انکھ کا در مجنگی اور بچرندی انکھ اور انکھ کا دیسے کا دیک فیر مقرک انکھ اور مغلوج ہا تھر کے عوض محسن مند مغلوج ہا تھر کے عوض اس کامثل قصاص بوگا اور غیر شاتہ ناک کے عوض محسن مند ناک سے قصاص سننے والے کا ناک سے قصاص سننے والے کا ناک سے قصاص سننے والے کا ناک سے قصاص نہیں ہے۔ سے لیا جائے گا۔ گر امام مالکت کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے۔ معرفی اس میں قصاص نہیں ہے۔ معرفی کے بدر معرفر آدمی سے قصاص لیا مالے گا۔

اعضاد کا تصاص معاف کرے اگر دین کا جائے تو دونوں ہا کھوں کا دین انسان کی کائل دیت سے مساوی ہوگا، ایک ہائے کی نعمف اور ہرانگل کا دیت ، دین کا بلہ کے دسمویں حصے سے بقدر ہوگی ۔ بعنی انگلیوں کے ہر بور کے بدلے میں ہا اونٹ اور انگو کھے کے بور کے پانچ اونٹ ہیں ۔ بیروں کا دیت ہا تھوں کی طرح سے مگر بیروں کے دیم بورکی دمیت ، بانچ اونٹ ہیں ۔

دونوں آنکھوں کا دیت، دبیت کا ملہ ہے ادر ایک آنکھ کی دبیت نصف سے ادر ایک آنکھوں کا دبیت نصف سے ادر کانے اور فیر کانے کی آنکھیں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگراماً مالک کے نزدیک کانکھ کی پوری دبیت اور ہر ایک

للك كى بواتعالى دىت ہے۔

ناک کی دست، دست کا طمہ ہے، دونوں کا نوں کی ایک دست ہے ورایک کان کی نصف ہے زبان کی پوری دست اور دونوں ہونٹوں کی چوکھائی دست ہے۔ اور ہردانت کی دست بانچ اونے ہیں اور اس میں دانت کو ڈاڈھر پرادرسا سنے کے دانت کو کھیلے دانت پرکوئی ترجیم نمیں ہے۔

ماعت ملتے رہنے پر ایک دیت ہے اور اگر کان کا شنے سے ماعت کمی ماتی رہے تو دو دیتیں لازم ہیں ، اس طرح اگر ناک کا شنے سے قوت شامریمی مباتی مے قودود یتیں لازم آئیں گی ۔ گو یائی کے بہلے مبائے برایک دیت ہے اور اگر زبان کا شنے سے گویائی مباتی رہی تو کمی ایک بی دیت فاذم ہے۔

عقل ذائل ہوجائے ہر پوری دبیت اور ذکر (عضو مخصوص کاف دینے پر پری دبیت ہے بختی اور جنینی (نامرد ہے اعمنائے مخصوصہ دبیت کے معالیے ہیں دوسرے مرددل کے اعمناہ کے ساوی ہیں۔ گرامام (ابوخلیفن کے نزدیک ختی اور جنین کے ذکر کے قطع کیے جانے پر حکومت ہے۔ (مطلب بہ ہے کہ کوئی عاد آئی می اور جنین کے ذکر کے قطع کیے جانے پر حکومت ہے۔ (مطلب بہ ہے کہ کوئی عاد آئی می اس کے معادمتہ کا فیصلہ کر ہے گا۔) انٹیمین میں بھی دیت ہے اور ال میں سے ایک کی نعموں دیت ہے۔ عورت کے دونوں بہتانوں کی دیت وہ ہے جوعورت کی سے اور ایک بہتانوں کی دیت ہے اور مرد کے بہتانوں کی دیت ہے اور مرد کے بہتانوں کی دیت ہے۔ اور ایک دیت کے دونوں بہتانوں کی دیت ہے۔ اور مرد کے بہتانوں کی دیت ہے۔ اور مرد کے بہتانوں کی دیت ہے۔ اور مرد کے بہتانوں کی دیت ہے۔ اور ایک دیت ہے۔ اور ایک دیا ہے کہ دیت ہے۔

سرکے زخم اور ان کی دست سرکے زخوں کی کئی تسمیں ہیں۔

ا۔ خَادِمِهُ : بِوَدَحْم کُمال پِراً نے ۔ اس زخم کی نہ دیت ہے اور نرقسا س ۔ بلکہ بزریے پُمکوممت فیسلہ ہوگا۔

٧- دُامِئِد: بوزخم ملدير آئة ادرخوان كل آئة اس كا فيعد كمي بدراير

۳- دُ المِنعَرُ : حبن زخم میں کعال کبٹ کرخون نکل آئے۔ اس کا فیصسہ لہ ہمی بزدیے مکومسٹ ہوگا -

ہے۔ کمنٹلگریمنڈ : جوزخم کاش کرگوشت نک پہنچ جائے، اس پیمیمکومت ہے۔ ۵۔ کا مِنٹکٹر ، جوزخم کاش کرگوشت نک پہنچ جائے ، اس پیمیمکومت ہے۔ ۵۔ کا مِنٹکٹر : جوجلدکو تعلع کر کے گوشت کی کاٹ دسلے بی کاٹ دسے اور ہڑی کے اوپر ۲۔ کشمکا تی : جومبلد کا شنے سے بعد لچراگوشت کا شا دسے اور ہڑی کے اوپر کا بادیک پردہ رہ مواسئے اس زخم ہیں کمبیمکومت ہے اور مکومت سے ذریع می خارید کا بادیک پردہ رہ مواسئے اس زخم ہیں کمبیمکومت سے اور مکومت سے ذریا دہ ہوتا ماسئے گا۔

۵- مُوْرِیحُهُ: یروه زخم به جرملد، گوشت اور باریک پردسے کو کاٹ کر بدی ظاہر کردیسے ۔ اس زخم میں نصاص ہوگا۔ ادر اگر معان کردسے تو پانچ ادنی دست سے۔

۸- کائٹمٹر: حوگوشست کھول کرمسر کی ہٹری بھی توٹر دسسے اور اس کی دیمین دنش اوٹر ہے، ہیں۔

اگرزخمی ٹمری کی پوٹ کا تصاص لینام اسے تواس کو یہ افتیار نہیں ہے للبتہ مُوضِحَهُ کا قصاص کے سکتاہے اور اس مورت میں بڑی کی پوٹ کی دبین بانچ اوٹ ہوگی ۔ امام مالکٹ کے نزویک بڑی کی پوٹ میں حکومت سے۔

9- مُنْقِلَمْ: یہ وہ زخم ہے جوگوشت کو بھاٹہ کہ اور بڑی کو توڑ کر بڑی کو اپنی جگر سے میٹا دسے اس بٹری کو دوبارہ اپنی جگر برلانا پڑے اس خم اس بٹری کو دوبارہ اپنی جگر برلانا پڑے اس خم کی دین، بندرہ اون میں ۔ اور اگر اس میں موج نے رخم کا قصاص ہے دیا تو ہڈی کی چوٹ ادر اس کے سرک جانے کی دین دس اون میں ہوں گے۔

۱- مَامُوْمُهُ بَا وَامِغُرُ: بَوَدْهُم دَمَاعُ تَكَ يَهِمْ مِبَائِ دَانِ بِنَهِ مِبَائِ دَانِ بِنَهَا فَى دَيج.
حجم سك ويكرص في المراحة واسل زخم المجمم سك ويكرم من في المسائل واسل زخم المجمم سك ويكرم من في المدن واسل زخمون بين صرف مَا فِربَهُ بِرِدِ بِينَ ہے۔ مَا فِيهُ وہ ذخم ہے بَو بَوْدُن (بِهِيش ) كے اندن تك بينج جائے اور اس بين ايك نہائی دہبت ہے سیم کے اور زخموں ہیں سوائے مُوضِحُرُ (سب ہیں ہُری ظاہر موجائے) کے قدما میں نہیں ہے بکہ مکومت ہے۔

اگرکسی کے ہاتھ اور پئیر کاٹ دینے جائیں اور وہ مندل ہوجائیں توان کی دبین لازم ہیں بخواہ وہ مبان کی وبین سے کئی گئا بڑھ دجائیں لیکن اگرزخموں ۔ کے مندل ہونے سے پہلے ہی زخمی مربعائے تو ایک بعان کی دبین دبنی ہوگی اور اس صورت بیں ہائے اور ابی مبدا جدا دبیت سا قط ہوجائے گی ۔ اگر کھی زخم مندل ہونے سے بعد مربعا ئے تو غیر مندل زخموں میں بان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ بئیر کی دبیت میں ہان کی وبیت میں ہان کی وبیت میں ہان کی دبیت میں ہوگی ۔

گونگی زبان ، مفلیدے ہاتھ اور غیر متحرک آنکھ اگر مندل ہو مبائیں توان ہے گومت دمعا دمنہ سے بار سے میں حاکم کا فیصلہ ہے ، بعنی ساکم زخمی کی تیمہ ہے کا اس طرح اندازہ کرے گاکہ اگر دہ غالم ہوتا توکیا تیمہ ہے ، بعنی ساکم زخمی کی تیمہ ہے بعد کہ اقیت ہوتی اور زخمی ہونے سے بعد کہ اقیمت ہوتی ، زخمی ہونے سے اس کی قبیت میں جو کمی آسکتی ہے وہی اس کی وہیں ۔ بیرے اگر کسی نے عودت سے بہر شرب برمنر ب لگائی ، اور اس کا مردہ کبچر ساقط ہوگی اجواگر آزاد ہوتو اس کی وہیت ایک خلاف الے مردہ کبچر ساقط ہوگی اجواگر آزاد ہوتو اس کی وہیت ایک خلام یا با ندی ہے جوزخم لگائے والے کے ما قلم اداکر ہیں گے اور اگر بحج ہملوک ہوتو ماں کی تبیت کا دسوال حق لازم مولی کے کے معاملہ میں ) ندر کرا ورسکو نش کا کوئی میں سے اور اس ہیں ربیعی اس مملوک بیچ سے معاملہ میں ) ندر کرا ورسکو نش کا کوئی فرق نہیں ہے۔

ر ایر بخبین رونا ہو اسا قطر ہو (اور مجر سرجائے) تو اس میں پوری دیتے اور جنین کے ذکر یا مُؤنٹ ہونے کا بھی فرق ہوگا۔

ہراس مبان سے قابل پرجس کی ویت مضمون ہوگفارہ ہونا۔ ہے۔ شواہ اس نے عمرٌ افتق کی ہو یا خطاء کی اس نے عمرٌ افتق کی ہو یا خطاء کی ہو۔ نبیان امام ابوسنیفر سے عمرٌ افتق کرنے والے پرنہیں ہے۔ قتل کرنے والے پرنہیں ہے۔ والے پرنہیں ہے۔ کہ ایک ایسامون علی اگزا دائر سے عبر کام بیں

مادی بونے والاعیب نہو اگرظام میتر نہ بوتو دوما ہ متواند دو ذہبے دیکھے اور اگردد ذہبے دیکھنے سے بھی عاجز ہوتو ایک دائے سے مطابق ساٹھ سکینو کو کھانا کھا ہے۔

اگرکوئی توم دوسری قوم برتن کا دیوی کرے اور اس سے دیوی میں ۔
کوٹ بو تو اس کوٹ کی بناء پر مدعی کا تول معتبر ہوگا اور کوٹ کا مطلب پر سبے کہ بظا ہر مدعی کا دعوی دل کوسچا معلم ہوتا ہو اگر مدعی بچاس تسمیں کیا ۔
تو اس سے لیے دبیت کا حکم دیا جائے ، قصاص کا بنیں ، اور اگر مدع تسموں سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ست سے انکاد کر سے تو مدعی علیم کیا ہے تو مدعی علیم کیا تھوں کے تو مدعی علیم کیا ہے تو مدعی علیم کیا ہم کی علیم کیا ہے تو مدعی علیم کیا ہے تو مدعی علیم کیا تو مدی علیم کیا ہم کی تو مدعی علیم کیا تو کوٹ کوٹ کیا تو کوٹ کیا تھوں کیا تو مدعی علیم کیا ہم کیا ہم کیا تو کوٹ کی تھوں کیا تھ

بان کا یاجیم سے کسی عضو کے تعماص کا نیعدار ہو جانے کے بعد و کی خود بغیر سلطان کی اجازت کے برقصاص لینے کا مجاز نہیں ہے ۔ جینا کی عفو کے ذمیاس میں سلطان کی اجازت کے برقصاص لینے کی اجازت نہیں کے ذمیاس میں سلطان اس و خمت مک اس کو قصاص لینے کی اجازت نہیں دسے گا جب تک اس کے سواکوئ اور خص برقصاص لینے کا کام کرنے کو تیار نہ ہوا دواس کی ابرت اس کے ذمیر کی جس سے قعماص لیا گیا اور اس کے ذمیر نہیں ہوگی جس سے قعماص لیا گیا۔

لیکن اگر جان کا نصاص ہوتوسلطان خود دلی دم کوتساس لینے کی اجازت دے سکتا ہے لیٹر طبیکہ قساس لینے دالا معنبوط دل کا مالک ہود دنہ سلطان خود تیز تکواد سے تعماس لیے دالا معنبوط دل کا الک ہود دنہ سلطان خود تیز تکواد سے تعماس لے ۔ اگر دلی جان کا قصاص یا عفنو کا قصاص کی اجازت کے بغیر خود سے ادد اس میں کسی زیادتی کا مرتکب ہوتوسلطان کی اجازت کے بغیر خود سے ادد اس میں کسی کر اس نے اپنا اس کو از خود قصاص لیے برتعز برکر ہے گا، گرقصاص لے کر اس نے اپنا حق لیا ہے۔ اس میں اس کی مائر نہیں ہے۔

جن گنا، تول پرشر نعیت نے مکدود مقرر نہیں کی ہیں، ان پر تا دیبی مزادیے کو تعزیر کہتے ہیں، ادراس کا حکم گناہ اور مرتکب گناہ کے لیا ظلمے مختلف بہتا ہے۔ تیزیراس است ہی مکدود کے مؤافق ہے کہ تعزیرا مطاح کے لیے تا دیب ادر زمر سے موگنا ہ سے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ اور تمین امور میں تعزیم مدود سے مختلف ہے۔ بہلی بات برکر با وقاد اور معزز لوگوں کو عام بازاری لوگوں سے کم مرزنش کی مباتی ہے ۔ بینا نجہ ارشا دنبوت ہے ۔ دو بادفار لوگوں کی لغزشوں سے درگزد کیا کرو "

للِذا تأ دبيب بين فرق مراتب كامنرودلها ظ د كما ماسئه اگرميمقرد ه مدددمی سب مساوی ہیں، بس بڑے مرتبے کے خص کی تعزیر یہ ہے کاس سے اعراض کیا بائے ، اس سے کم دتمبری یہ ہے کہ اس سے سے کرخی ہرتی جائے ادر اس سے می کم رتبہ خس کی برہے کہ اس کو حبر کا مائے اور ٹر انجالاکہ اماسے، جس بی نهمست اندازی ا درگالی نه موادراس مسیمی کم مرتبیخص موتواسے قید کی سزادی مبلئے اور تبدیم الم کے لحاظ سے مونی جا ہیںے ۔ المذاکسی خص کو زیادہ مزائے قبددی جائے اورکسی کو کم دی جائے مسلک شا نعی سے نقبادیں سے ابوعبیداللّه زمبری نے تبدی غابت تفتیش اور برأت سے لیے ایک ماہ اور یک سراکے بیے چد ما و مقرر کیے ہیں۔ اس سے بھی کم ر ترشخص کو جس سے سرائم منتعدی ادرمنرد دسال ہوں توان کو شکا لنے اور حال وطن کرنے کی منزا دی جائے ، امام شافعی کے نزدیک اس مبلاد طنی کی منزا ایک سال مصر کم ہونی چاہیے خواہ ایک ہی دن کم ہو تاکہ زناکی تعزیمیں دی جانے والی ابک سال کی منرارشہر بدری سے كم رہے۔ نيكن امام مالک كے نلا سرى مسلك كے مطابق بير مزا ايك السال سے بھی ریادہ ہوسکتی ہے۔ اور اس سے کم سرتیہ مجرمین کی سنرا مِنَریب ہے اور صرب وتوہی یں ہمی سراتب برائم کے لماظ سے کمی بیٹی کی مبائے۔ بہر مال تعزیم امنرب لگانے کی مقدارمیں اختلات ہے۔ امام شافعیؓ کے نزدیک آزاد کی زیا دہ سے زیا ده تعزیری صرب انتالیس کوری بین تاکه به منراسف نوشی کی مربیالیس کوردن سے کم رہے ، بہرمال تعزیری منرای آزاد کو میالیس اور غلام کوبیس کو ڈسے نہ لگائے مائیں ، ارسیفرے نردیب آزاد ہویا غلام، زیادہ سے زیادہ تعزیرانتالیس

کوڑے ہیں، امام ابو پوسعت فرماتے ہیں کہ کم ان کم تعزیری سنرا مجھینز کوڑے ہیں، امام مالکے سے نزد بیب نمیا وہ کی مقداد متعین نہیں ہے اور بڑی سے بڑی مدسے نجاوز درست ہے۔

ابو ببیدالتد نیری فراست بی که بروم کی تعزیراس کی شرعی مدسے قبط ہے لہٰذا اگر ذنا کے متعلق تعزیر ہوتواس کے سالات کا اعتباد کیا جائے اور تذدن نیا ہے بائج کو ٹرے کم منزار کھی جائے مثلاً اگر مرد دزن کواس مال میں پایا جلئے کہ برز گاھنو میر کو ٹرے کی منزار کھی جائے مثلاً اگر مرد دزن کواس مال میں پایا جلئے کہ برز گاھنو میر مالی میں داخل ہونے کو ہے تو تعزیر کا انتہائی در مرے سے اپٹے ہوئے میں مائی سے ایک در مرے سے اپٹے ہوئے ہوں توان کوسا کھر کو ٹرے مارے مائیں اور اگر منہائی کی مگر میں اپنے اپنے بائم بہم لیا میں ہوں تو بیالیس کو ٹرے مارے مائیں اور اگر تنہائی کی مگر میں اپنے اپنے بائم بہم کا میری تو بیس بوں تو ٹیس کو ٹرے مائیں ، اور داستے ہیں باہم بہم کا میری تو بیس کو ٹرے مائیں ، اور داستے ہیں باہم بہم کا میری تو بیس کو ٹرے ارب سے ذیادہ کو ٹرے ارب سے ذیادہ کو ٹرے ارب سے زیادہ کو ٹرے ارب سے زیادہ کو ٹرے ارب سے کری تو آئی میں بغیر گفتگو کے امثار ہے کری تو آئی میں دی کو ٹرے دائی سے دیا کہ کو ٹرے دائی کے مائیں ۔

بچوری بین بھی کیم مورس ہے کہ اگریم می نوعیت قطع برسے کم کی ہو، مشاً بچورے نے بین بھی کیم کی ہو، مشاً بچورسے غیر محفوظ مگر سے نصاب کے بقدر مال کی بچوری کی ہوتو اسے بچیپٹر کوٹر سے لکا کے جائیں اور اگر غیر محفوظ مگر سے نصاب سے کم مقداد سے مال کی بچوری کرے تو کیا سی کوڑ سے اندر مال اکٹھا تو بچاس کوڑ سے دکھائے جائیں ، اور اگر چور مبائے مفاظست ہی کے اندر مال اکٹھا کہ سے گر میپوڈ کرمیلا جائے تواسے جالیس کوڑ سے دلکائے جائیں گے۔

اور اگر سی بر انگا کم اندر مال به بست مگر کی من برائے و است بس کو رسے مارے مائیں ، اور اندر من جاسے تو بیس کو رسے مارے مائیں ، اور اندر من جاسے تو بیس کو رسے مارے مائیں ، اور اندر من جاسے تو بیس کو رسے مارے مائیں ، اور اندہ کھول رہا مو مگراس کی بیر کا در وائی مکی مزہوئی ہو تو دس کو رسے دیگائے مائیں ، اور اگر سی در اس مالست بی بھرا مباسے کہ اس سے با تقریب آلہ نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اور انگر سی در ان مال لینے کا تاکہ اس سے با تقریب آلہ نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اور انگر سی در ان مال لینے کا تاکہ ان میں کا در ان مال لینے کا تاکہ ان میں کا تاکہ میں آلہ نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ ان میں کا تاکہ ان میں کا تاکہ کی تاکہ کا تاک

میں بوتواس کی فنتیش کی سائے گی۔

ان دونوں برائم کے علاوہ دیم برائم کی تعزیری سرائیں اسی طرح (بلحاظ مرم) ساری بوں گی ۔

منددہ بالا ترتیب اگرم بغلام سخسن ہے گراس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اور بہ مَدُ اود تعزیر میں فرق کی پہلی در پھٹی -

دوسری ومدفرق برسے کہ مکہ کومعا ون کر دینا درست نہیں ہے اور نہاں میں کوئی سفارش روا ہے، سکی تعزیری سنرایس سفارش اور معا ون کر دینا دونوں درست ہیں ، چنا کنچ اگر سٹرائے تعزیر کا تعلق صفوق سلطنت سے ہوا وکرسٹ منسی تن میں میں معانی نہرونو ما کم با اختیار ہے کہ وہ تعزیری منرا مباری کرسے باسعا ون کر دے اور اس ہیں معانی کے ملک کاری سفارش کھی مبائز ہے۔ فرمان مبوت ہے ہ

"تم میرے پاس سفادش کرو، بیرندا اینے نبی کریم کی زبان سے مونید بیارے گاکرا دیے گا ؟

اوراگرسزائے تعزیریسے نصی می می تعلق ہو، بیسیکسی نے کسی کو برا مقال کہا اور گالی دی یا بارنے کے سیے حلم کیا، تواس میں ایک تواس خص کامن ہے جے اور مادر گیا ہے اور مکومت کامن اصلاح اور تبہذیب کاہے ۔ اس مورت میں ما کم اشخص امشنگوم یا مضروب، کامن معا حث نہیں کرسکن بلکہ اس پر اس کامن دلانا لازم ہے ۔ اگر شیخص خود ہی معا حث کردے تو مجرما کم حق سلطنت کومعا حث کردے تو مجرما کم حق سلطنت کومعا حث کردے تو شخصی می اگر مناسب سمجھے تو مزامی دے سکتا ہے ۔ اور اگر ما کم کردے تو شخصی می زمت میں تو سا قطام ہو گاگا البند می سلطنت کے باس مرافقہ نے مبا نے سے پہلے ہی دونوں ملے کہ لیں اور مما حب می ابنا می میں کردے تو شخصی می زمت میں تو سا قطام ہو گاگیا البند می سلطنت میں ما قطام ہو با آب ہے کہ والی کہ مد قد کردے تو شخصی می زمت میں اسلام میں معا نی سے سا قطام ہو با آب ہے کہ وکئی مدر قد کرنے کے ایک مدا تھا میں باتھا ہو با تا ہے کہ وکئی مدر قد کرنے کے اور وہ میں معا نی سے سا قطام ہو با تی ہے تو نو در پری مدا کامن تی ہے سا قطام ہو با تی ہے تو نو در پری معا نی سے سا قطام ہو با تی ہے در ایک میں تی تا خوا ہو نا بیا ہیں ۔

ا در دومری دائے مجوزیا دہ مہتر ہے ہے۔ ہماکم مرافعہ سے پہلے سلے ہوجانے
کی مورت میں ہمی اسی طرح تعزیر کا مجاز ہے جس طرح مرافعہ کے بورمعا فی کی مورت
میں مجاز ہے مقصد میر ہے کہ یہ دونوں مورثین مکر فذون سے برعکس ہوجائیں، اس
ہے کہ اصلاح حقوق عامر میں سے ہے۔

اگر باب بیٹے آلی میں گائی گلوچ اور ماد پہیٹ کریں توباب سے بیٹے کی جانب سے بیٹے کی جانب سے دائی تعزیرسا قط یہ البندی سلطنت کی جانب سے لاذم آنے وائی تعزیر واجب ہے ، اس کوما کم معا من ہمی کرسکتا ہے ۔ اور بیٹے کی تعزیر باب سے اور سلطنت سے مق میں شترک ہے لہٰذا باب اگر تعزیر کا مطالبہ کی تعزیر باب سے اور سلطنت سے مق میں شترک ہے لہٰذا باب اگر تعزیر کا مطالبہ کرسے تو ما کم بین مار نہیں ہے۔ معدا ور تعزیر کے دومیاں فرق کی یہ دومیری وجہ ہے۔

تیسری ومرفرق کی بہ ہے کہ مکد کے تیجے بیں ہونے والانقصان وائگاں ہوناہے میب کہ تعریب کے حل سے دواسے نقصان کی تلا فی کی مواتی ہے میں ان الم الم سے کہ حضریت عمرون نے کسی عودت کو دھم کا باء اس کا ماد سے خوف کے حل سا قطاہو گیا ، اورمردہ مجبر بریا ہوا ، آپ نے صفریت علی واسے شودہ فر ما با اور اس کے عبنین (بیجے) کی دیت اورا فرمائی ۔

دیت تعزیری ادائیگی کے بادے میں انتظا من ہے، ایک وائے یہ ہے کہ ماکم کے عاقبہ کے دیے دور درسری رائے یہ ہے کہ ادر اگر دیت عاقلہ کے ذہبے ادر درسری رائے یہ ہے کہ ادر اگر دیت عاقلہ کے ذہبے مائی ہیں سے ادر اگر دیت عاقلہ کے ذہبے مائی ہوائے نوکفار ہ خود مائم کے مال میں سے ادر اکریا ہائے کا، اور اگر دیت بریت المال کے ذیفے ہم کی جائے تو دومور ہیں ہیں، ایک برحا کم کے مال میں سے کفارہ اداکہ یا جائے اور دومر سے یہ کہ بریت المال کے فیے ہے۔

اسی طرح اگر است ادنے کہتو ہے مطابق بچے (شاگرد) کو برائے تا دیب ما را، اور وہ سرگیا تواس کی دریت اس کی عاقلہ کے ذیفے ہوگی اور کفارہ خود اس کے فال پر عائد ہوگا وہ سے دہ سربائے تواس کی

دین شو ہرکے ما قلم بر بموگی ، ابٹر طبیکہ شو ہرنے عمد اند ما دا ہو ، عمد کی موردت بی شوہر سے قصاص لیا جائے گا۔

تعزیری صرب لاکٹی سے میں ہوسکتی ہے اور لیسے کوڑے سے کمی ہوکتی ہے حس کا گرہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ گرہ نہ ٹوٹے ہوئے کوڑے <u>سے</u> مارینے میں انقلان ہے، رسیری فراتے ہی کرمائزے اگرم اس کی صرب کی کیفیت مکر کی صرب کی کیفیت سے متحا دزم وہائے بکہ اگراس منرب سے حال کھی ما تی رسیے توہی ورست ہے۔ مسلک شانعی کے اکثر فقیاد سے نزدیک تعزیرمی الیے کوارے سے مارنا حب کی گرہ ٹوٹی ہوئی مزہوممنوع ہے، اس لیے کہ مکر کی مارزیا وہ شدید ہوتی ہے لائکہ اس میں بھی ممنوع ہے تو تعزیری سزامیں تو بدر مبراولی ممنوع ہوگی بہر مال تعزیمیں الیسی صرب سکاناس سے مبان مباتی رہے مبائز نہیں ہے ، مکر کی صرب پورے بدن برمتغرق كرك الكائى مائت اور ايك مى مكرند الكائى مائت اورمهاكك مقامات کوصریب سے بھایا جائے ۔ حب کہ تعزیری صرب میں اختلا من ہے جنابی مسلک شافعیؓ کے اکثر فقہار کے نزدیک بیر ماریمی بور سے ہم براٹگائی ماستے اور ایک ہی تعگەمز مارا مباسنتے اور دېتېرى كېتے ہيں كه ايك سى ملكه مارنا مبائز سے كبيونكه تعزيرى منز كوتام عبم سے سا قطكر نا درمست سے توبعن حقد مم سے سا قط كرناكيمي درمست باؤا۔ تعزير مي زنده سولى يرحرها نامائز بصحينا كيرسول المرسلي التدمليه وم في ا بسنف کو ابوناب بیاا برسولی دی تنی اسولی بریر صافے سے بعد کھا نابینا بہنمانا ا در دمنو کرنے ویا ممنوع مہیں ہے اسے اشار سے سے نماز اوا کرنی حاسیے ، بہے وہ اگر حجیرے مبائے توا عا دہ کرے پڑھھے ۔سولی ہین ون سے منحا وز نرمو۔ اورشدت تعزیر کے لیے شرم گاہ مے سوایا قی کیٹرے انارنا ورست ہے۔ اگركو فی شخص باربادتعزیری برم كا مرتکب برا و زوبرند كهرے تواسے لوگول میش بروكم پایجائے ا وداس سے جم کا اعلان کیا جائے سرمے الیمی وٹر نامائز ہی ، مگر ڈاڑھی مؤٹر نامائز نہیں ہے البت منہ کالاکردینے کے بوازے باریس افتار ہے کہ بعض نے است مائزا وابعن نے نامائز کرا سے

باب\_\_\_با

## المساسك

اگرلوگ عام طور پرمعروفت پرملینا مجبوژ دی اور برائی کا اد شکاب کرنے مکیس تو امر بالمعروف اور بہی عن المنکرکو استساب کہتے ہیں ۔ جینا نجبہ فرمان الہی ہے۔ وَلْتَ کُنْ مِّنْ کُمْ الْمَسَدُّ مَیْ کُلُ عُنْ وَیَ إِلَیْ الْنَحْدُودَ یَا کُمُمُ وَیَ بِالْمُعُمُ وَدِ

" تتم بن کچه لوگ قوالیسے صرودہی ہونے میائیں ہونیکی کی طروت کائیں ، مبعلائ کامکم دیں اور برائیوں سے روکتے دہیں ؟

امریالمعرون اورنهی عن المنکراگریپر بهرسلمان کی ذمے داری سیدنیکن اپنے طور پر برائے تواب بہ فرض انجام دینے واسے اور سرکار کی طرفت سے مقردہ کردہ مختسب میں درج ذبل نوامور میں فرق ہے۔

ا محتسب بربر کام فرض متعین الازمی ذھے داری) کی جیٹیت بیں لازم ہے مجب کہ عام مسلمانوں کے بیاد مرض کفایہ ہے۔

۲- مختسب ابنی اس ذھے دادی کو ترک کرے دوسرے امود میں مصروف نہاں ہوسکتا ، حبب کہ اس کام کو تواب کی خاطر کرنے دالا عام مسلمان (متطقع) اپنے دیگر فرائعن (درمشا فل مجی انجام دیے مکتاہے۔

۳- مختسب کواسی بیے مقرد کہا جاتا ہے کہ اسے برسے امود کے ارتکاب کی اطلاع دی جائے، لیکن منطق کا اس بیے کہ اسے شکایات ہے ہائیں ۔ اطلاع دی جائے، لیکن منطق کا اس بیے کہ وہ شکایت کنندہ کی جانب توم کرسط توع پر قیزم م

۵ - مختسب کے ذہبے لاذمی سے کہ ظاہری برسے امود کی تعیق کرتا ہے تاکہ

برکاموں کو بند کرائے اور نبک کاموں کی بابندی کرائے ۔ حب کرمنطق برائی میں ہے۔

ہرکاموں کو بند کرائے اور نبک کاموں کی بابندی کرائے ۔ حب کرمنطق برائی میں ہے۔

ہرکاموں کو بند کو لیکو برکی ہاتوں سے روکنے کے بیدے اعوان طلاب کرمکتا ہے۔

ٹاکہ دہ زیا دہ قوت اور قدرت سے ہرائیوں کی روک بھام کرسکے ۔ مگرمنطق اسپنے

ہدے اعوان (مردگاد) نہیں طلیب کرمکتا۔

، مقسب کملی برائی کے ادائکاب برتعزیمری منزادے سکتا ہے لبٹر طیکر دہ منزا مددد کے دائرے میں داخل منہو۔

۸۔ محتسب کواس سے فرائفن کی انجام دہی کی شخواہ بیت المال سے سلے گا ، الکی متطوّع کواس کا م کا معاومنہ لینا درست نہیں سے ۔

و جن امور کا تعلق شریعین سے نہیں سے ملکہ دواج سے ہے ، ان می مجتبہ اپنی دراج سے ہے ، ان می مجتبہ اپنی دراج سے ہے ، ان می مجتبہ اپنی دراج ہے مقامات اور جیسے کہ منسلہ کے مقامات اور جیسے کہ منسب اگر مناسب مجھے تو انہیں باقی رکھے ور منر دوک درلے درنظق کے در نامتیا رنہیں ہے ۔

امود ارکوده بالاسمعلوم بوراکه اگریم تطوع امر بالمعروف اورنهی عن المنکه کرسکتا ہے گرراس میں اور مختسب میں بڑا فرق ہے - اس لیے عنسب بین سب ذیل شرائط بو نی بیا به نبی ، بیکروه آزاد بود، عادل ( پارسا) بموصاحب المئے بود وی بیا بہ نبی ، بیکروه آزاد بود، عادل ( پارسا) بموصاحب المئے بود توت ادادی کا مالک بمواوردین سے معاملے بین سخت اور عام منکرات سے بخولی واقعت بود

مسلک شافعی کے فقہار کااس امری اختلاف سے کرجن امورکا فقہاء کے نردیک مُنکر (برا) ہونا اختلافی ہے ان میں محتسب اجتباد وائے سے کام سے بانہیں ، جینانچہ الجسعید اصطخری فرطستے ہیں کہ مختسب اجتباد وائے سے کام یا نہیں ، جینانچہ الجسعید اصطخری فرطستے ہیں کہ مختسب اجتباد وائے سے کام ایج ہاں قول کے مطابق ضروری ہے کہ محتسب مجتبدی ، تاکد اختلافی امور ہیں اجتباد کرسکے ۔ اور دو مری رائے برسے کہ اختلافی امور میں مختسب اجتباد سے کام نہ لیا اور اور دو مری رائے برسے کہ اختلافی امور میں مختسب اجتباد سے منکرات سے دا قعن ہونے کی صورت بیں مختسب ہوسکتا ہے۔ محکمتہ احتساب کی خصوصیات

استساب محکمہ قضا اور محکمہ مظالم کے درمیان ایک محکمہ ہے محکمہ ہت محکمہ ہت ۔ جن دوامور میں محکمہ قضا کے برابر ددیں اس سے دائد اور دوییں اس سے کم ہے ۔ جن امور میں برابر ہے ان میں سے ایک بر سے کہ لوگوں کے حقوق میں سے بہت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ ا ۔ نا ب تول کی کی کا دعوی ۔ ۲ ۔ فروخت شدہ شئے یا اس کا تمین میں کھوٹ اور طاد ش کا دعوی ۔ ۳ ۔ برجود قدرت کے قرض ادا نرکر نے اور اس کو ٹا۔ لئے کا دعولی ۔ ۳ ۔ با دجود قدرت کے قرض ادا نرکر نے اور اس کو ٹا۔ لئے کا دعولی ۔

بیر برتین مے دعوے ایسے بی کہ ان کا تعلق ظاہری برائیوں سے ہے اور محت معتب کا فرخ منعبی بھی ہے کہ دینداری کی بائیں جاری کرسے ادر بری باتوں کا است کا فرخ منعبی بھی ہے کہ دینداری کی بائیں جاری کرسے ادر بری باتوں کا استعمال کرسے بکر صاب مشرورت بولیس سے بھی مدد ہے ۔ بہر سال محت ان کے مینون سے دیووں کی سماعت کر سے اور فیصلہ دینے کا اختیاد نہیں ہے۔ علادہ امور میں اسے سماعت کرنے اور فیصلہ دینے کا اختیاد نہیں ہے۔

دوہ راام س می محکمہ امتساب محکمہ قفنا سے برابر سے بہ سے کہ مخسیم علیہ کو واحب مثرہ می سے عہدہ برا ہونے پر مجبود کرسے مگراب کرنے کا اہمی تمینا مور یں مجاز سے بین محا دی کی سماعست کرسنے کا اسے می سے ، اعترات وا قراد کے بعد بالا تا تغیرصا حب می کو اس کا مق مواسلے کر دینا چاہیے کیونکری کی ادائیگی بیں تا نوبر ہی منکر سے حس سے اذا ہے کے لیے مخسب ما مود ہے۔

اور من دوامور می ممکم استساب محکم قعنا، سے کم ہے ان میں سے ایک یہ سے کہ مختسب کو عام دعووں کی سماعت کا مختر نہیں سے ، اس لیے عام معاہدی ، معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے ہا مینگ ۔ معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے ہا مینگ ۔ اور ان معاطات میں جوظا ہری طور پرمنکر نہوں وہ ایک دریم سے دعوسے کا ہجی فیصلہ

نهیں کرسکتا - البتہ اگرکسی محتسب کوعلادہ استساب سے برفرائنس کھی میرد کیے جائیں توگویا وہ استساب اور قضا کے وونوں عہدوں کا مال موگا - اور اس مورت بیں منوری ہے کہ دہ محتبد مہر - اور اگروہ صرب محتسب مغرر کیا گیا ہوتو باتی نام مقد مات مضیلوں کا تعلق ناضیوں اور سکام سے موگا -

دوسرے بیکہ محکمہ استساب کی کارد وائی صرف ان امور میں نا فذہوتی ہے ہیں کا مجرم اعتراف کرے لیکن جن امور میں طرفین (مدعی اور مدعی علیہ) انکارکری، ان ہیں محتسب مداخلت نہیں کرسکتا ،کیونکہ اس مقدمے کا فیصلہ بتینہ کی سما عن اور ملف دینے بریموتون، ہے ، جومحکمہ تفاسی تعلق ہے۔

اور دواموری محکمهٔ امتساب محکمهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب خود تلاش محکمهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب خود تلاش محکمهٔ قضا سے المیت مقدمات کی مرسکتا ہے جن کا تعلق امر بالمعروب اور نہی عن المسکم سے ہوا ور میر منروری نہیں ہے کہ کوئی مدعی آگر وعوی کرے۔ حب کہ قاضی حبب کہ کا من محب کہ اندام ناانصافی اور شکہ کا کوئی دعوئی دار مزم والبیام نہیں کرسکتا بلکہ قاضی کا اس میم کا اقدام ناانصافی اور اینے اختیادات سے تجا دز ہے۔

دوسری بات برہ کرمشانے بی سے کرمشان اپنے فرض منصبی کو انجام دینے اور برائی کومشانے بی سلطین سے دباؤا ورختی کو کام میں لاسکتا ہے اور وہ اس اقدام برظالم وجابر متصور نہیں ہوگا ،حب کہ قامنی کا منصب عدل اور انصا ن کا ہے اور اس سے کام میں تی و وقار کی صرورت ہے ۔اس بیے قامنی کا اس طرح قوت کا استعمال کام میں شمار ہوگا ۔

اموں کے سیے ہے۔ بن کی انجام دہی سے قاضیوں کوردک دیا جائے اوریہی ورہے کہ محکمہ مظالم کے ساکم کا درجر مختسب سے ورجے سے ملبند ترہے ، اس لیے حاکم مظالم کا قاضی اور مختسب کو فرمان ہم بھیج کا قاضی اور مختسب کو فرمان ہم بھیج سے اور قاضی حاکم مظالم کو فرمان ہم بھیج سکتا ، لیکن مختسب کو ہم بھیج سکتا ، لیکن مختسب کو بھیج سکتا ہے۔ بہ محتسب ان ددنوں بیں سے کسی کو نہمیں کہ بھیج سکتا ۔

حقوق التركا احتساب

امتسباب اودقصنا (ودمظالم کی ومنع اود فرق کوسمجفے کے بعد میان ا مباہیے کہ امتسباب کی د وفصلیں ہیں ۔ امر بالم عروف اورنہی عن المنکر۔

امربالمعرد دن کی بین سیس بی ایک حقوق الله سیستعلق و دو مریح و قاله ایک سیستعلق اور تمیس بین ایک سیستعلق اور تمیسرے ان دونوں کے درمیان شترک بیتقوق الله کی دو میں بین ایک یہ کر امر بالمعرد دن کا لزدم افراد کے لیے نہو ملکہ جاعت کے لیے ہو، مبینے مل قامت میں دہتے ہوئے با جاعت نماز یا ہم یہ کو ترک کر دینا، اگران تارکین کی تعداد آئی ہوکہ ان کی تعداد آئی ہوکہ ان کی تعداد سے باتھاق جمعہ ہوجاتا ہو، مبینے جالیس یا اس سے زیادہ افراد ہوں تو متسب ان کو نماز مبعد تا دیس کرے اور اگر جالیس سے کم ہول کہ ان کے امد و مبعد کے افعقاؤی اختیا انتقالات ہو تو ان کی جامور تیں ہیں ۔ ایک بیر کہ ان کے امد و مبعد سے معدم نعقد ہوجاتا کہ ان تعداد ہوجی کا محتسب اور ان لوگوں کے سملک کے لوظ سے جمعیم نعقد ہوجاتا کہ ان تعداد ہوجی کا محتسب انہیں جمعدم نعقد کرنے کا معکم سے ادران لوگوں پر اس منواس کم ہو متحد ادران لوگوں ہواس منزاسے کم ہو معکم کی تعمیل لازی سے اور کو تاہی کرنے والوں کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی سے اور کو تاہی کرنے والوں کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی سے اور کو تاہی کرنے والوں کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی ہے دری میاتی سے میں پر ای تاہ ہو۔

دوسری معورت برسے کر متسب کی اور لوگوں کی دائے برم وکہ انٹی تفراد کے لوگوں سے جو مرسی منعقد کرنے دو لوگوں کو جمعہ منعقد کرنے لوگوں سے جو مرسی منعقد کر دے ہے۔
کا محکم ہیں دینا جا ہیے ملکہ اگروہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔
کا محکم ہیں دینا جا ہیے ملکہ اگروہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔
ماہوں معودت یہ ہے کہ لوگوں کے احتقاد کے مطابق ان کی تعداد انعقاد

جمعہ کے لیے کافی ہو گرمنسب کے نزدیک برتعداد کافی شہو، تواس مورت بس مختسب ان سے کوئی تعرف شرکرے منہی انہیں انعقاد حمیم کامکم دے اور منانہیں منع کرے۔

ادر دوسرا قول سے کہ ان سے کوئی تعرض منرکہ ہے کیؤنکم محتسب کولوگوں کو اپنے مسلک اور اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کا حکم دینے کا گوئی حق نہیں ہے اور بذا اسے بہت ہوئی ہے ہوئی اجتہا دے مطابق لوگوں کا مؤاندہ کہ ہے ہوب کہ لوگوں کا اعتقاد بربروکہ ان کی تعداد حمیعہ کی صحت سے بیے ناکا فی ہے۔

منتسب نماز حید کے منعقد کرنے کا مکم دے سکتا ہے۔ رہ گیا برسوال کہ بر مکم دینالازم ہے یا مائز ہے براس امریم بنی ہے کہ سلک شافعی بی نماز عمیر نوں ہے یا فرض کفایہ ہے ، اگر نماز عید سنون ہے تواس کا مکم کرنا مندوب ہے ، اور اگر یہ کہا مائے کہ فرض کفایہ ہے تواس کا امرکرنا واجب ہے۔

مسايره ويبان كهنا اور باجاعت نازيرمناان اسلامى شعائرا ورعبادت

کی ان ملامتوں میں سے ہے مین کورسول الشملی الشملیہ وہم نے دارالاسلام اور دارالشرک میں فرق اور اقربیاز قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کسی بنی یا محلے کے نمام مسلمان این سیم میں نماز یا جماعت ترک کردیں یا اذان دینا حجود دیں تو محتسب ان کواذان دینا حجود دیں تو محتسب ان کواذان دینا حجود دیں تو محتسب کو بیت کم دینا دینے اور جماعت کرنے کا تکم دے گا۔ اب رہ گی جسسلہ کرمختسب کو بیت کم دینا دان جماس کے ترک پرمختسب گنه گار ہوگا، یا بیر کرمختسب کے بیے مسرت دامجس ہے کہ اس کا مبنی مسلک مثانی کے فقہا دکا یا بیر کرمختسب کے داگر تمام شہر کے دو ان کا افامت یا جماعت حجود دینے پر اتفاق کر لیں تو کیا سلطان کو ان سے دینا کرنی جا ہیں۔

ادراگرکوئی شخص ذانی طور برنماز جمعة ترک کردے یا اپنی نما ذہیں اذان یا اقامت چوڈ دے توجب نک وہ عاد تا ایسا نہ کرے مختسب اس سے کوئی تومن ہم کرے کہونکہ سخب امور عذر کی موجودگی میں ساقط ہوجا تے ہیں۔ اور اگر شک یا عادت کی بناء پر ایسا کرے یا ہر الدیث ہوکہ دوسرے لوگ بھی اس کی انباع کرنے مگیں گے تو بتقاضا کے مسلمت الیسے تھی کوسنوں امور کے ترک بر تنبیہ کرے - (وراس تبلیہ کے درجے اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہموں سے معیا کہ فرمان ہوت ہے کہ شخص کو مشاہد کی میں توجہ اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہموں سے میں کہ خواں کہ مان ہوت ہم کرنے کا حکم ددں ، گیر کو جی تا ہوں کہ بی اوراس کی اقامت کے مراز کا حکم ددں ، اور کھر نماز کی اذان دی ما سے اوراس کی اقامت

کھِرنمازکامکم دوں ، اورکھِرنمازی اذان دی مبائے اوراس کی اقامت کہی مبائے کھِرمَی ان لوگؤں کے گھروں برمباکر مجنماز میں شرکیے نہیں۔ بموسے اُن کے گھروں کو اگٹ لگا دوں یہ

افراد سے تعلق امور بھیے کوئی شخف نما زمیں اتنی تا خبر کرسے کہ نما زنگل جائے،
تواس بی مکم یہ سے کہ اسے یاد دلا یا بہائے اور ادا کرنے کا مکم ویا بہائے ،اگر بہ
کے کرئیں بھول گیا تو محتسب اسے تا دیب نہ کرے بلکہ اسے تا کبد کرسے کہ جب بہت کہ اسے تا کبد کرسے کہ جب یہ تو محتب یا دا تبائے تو بڑھ لیا کرسے اور اگراس مے مستی اور کا بلی کی بناء برترک کی ہوتو محتب اس کو تا دیں کرسے اور اگراس مے اور اگراس نے اور اگراس نے تاخیر کی ہولیکن نمازی

دقت الجی باتی ہوتواس برکوئی احترامی نہیں ہے کیونکہ تاخیر کی فغیلت بیں فقہار کا اختلافت ہے۔

لیکن اگرکسی بگر کے لوگ بالاتفاق دیر سے نماز ٹر صفے ہموں لیکن محتسب کے نزدیب نماز اول وقت پڑھنا افضل ہو تو کسیا واقعیل کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سئلے میں دو در ہے ہیں، کیونکہ بالاتفاق ناخبر کرنے میں یہ اندلیث ہے کہ کوخر وقت ہی نماز کا وقت ہے اور اس سے کے ذہن ہیں ہم بات داس موجو اس کے کہ موخر وقت ہی نماز کا وقت ہے اور ان سے اور ان کے ناخیر کے مسلک سے کوئی تعرض نز کر ہے۔ اسی طرح اگر اذان دینا اور نماز ول میں قنوت پڑھنا محتسب ان سے کوئی تعرض نز ہو۔ کیونکم قنوت پڑھنا محتسب کے خلاف میں ہوتے کہ موجو کیونکم اس میں اجتما کہ وخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ اس میں اجتما کہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ اس میں اجتما کہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔

اسی طرح اگر با ک کے بارے بی کوئی شخص محتسب سے مسلک سے برخلاف علی کردا ہو برمنا آ مائع شئے سے نجاست زائل کرنا ، یا پاک شئے سے ہوئے بانی سے مسلک بوئے بانی سے مسلک بوئے بانی سے مسلک بوئے بانی سے مسلک بوئے بانی سے مسلک برم بان کی مام موجود گی میں نمبیز تمرسے منو اس معاطے میں کوئی امر بانہی نہ کرے ۔ اور پانی کی عام موجود گی میں نمبیز تمرسے منو کرنے پرمحتسب کومنے کرنا اور مذکر نا دونوں درست ہیں کیونکہ اندلیشہ ہے کہ وہ اس پانی کے استعمال کو سرطرے مباح نرجھے لے اور اسے پی کرمد بوش منہ وہ باس پانی کے استعمال کو سرطرے مباح نرجھے لے اور اسے پی کرمد بوش منہ وہ باس خوض مختسب حقوق اللہ سے تعملی اپنے امر بالمعروف کے فرائس کواس مشال کے مطابق انجام دسے۔

معفوق العبا ويستعلق امورميل مربالمعروف

مقوق العباد سے علق امر بالمعروف کی دقیسیں ہیں۔ عام اورخام ۔
عام کی مثال ہے ہے کہ سی شہر کی نہر بند ہوجائے یا شہر بناہ گرجائے یا ما جمند مسال میں مسال مسافر گزدیں اور آن کی اعانت نہ ہو۔ الیسی صورت بیں اگر جیت المال میں مسال میں جو دیں اس کے خرج کرنے کے مسے نہر میں مسال فروج دیں اس کا میں مرح دیں اس میں کے خرج کرنے کے مسے نہر

کی اصلاح اورشہریتا ہ کی تعمیر اورمسا فروں کی ماہوت روائی کامکم دیا جائے کیونکہ پرحقوق مہر حال مبیت المال پر لازم میں ۔

کین عکم اس مورت بی سے حب کوئی مسجدگرجائے یا جامع سج بنہدم ہوجائے اور بہت المال بین سرمایہ منہ ہوت وان تام امود کا استمام عام اہل وسعت پر عائد ہوتا ہے کسی ایک شخص کے ذعے ہیں ہے جائز گر الوگ اس فرف کو انجام دیں تو مختب سے فراینۂ امرسا قطام ہوجائے گا، اس سے ساتھ ہی ان لوگوں سے سسا فروں کی عافت اور منہ بندہ عارتوں کی تعمیر کے لیے اجا زہ مامل کرنے کی صرور ہ تنہیں ہے۔ الما زہت مامل کرنے کی صرور ہ تنہیں ہے۔ لیکن جس پر آنی اور کست عادوں کی تعمیر کے لیے اور اس بارسے میں صروف محتب کی جاؤت تو ماکم کی اجازت سے بغیر نہیں کو سکتے اور اس بارسے میں صروف محتب کی جاؤت کی خوارث کی تعمیر میں میں مروف محتب کی جاؤت کی تعمیر میں میں مروف محتب کی جاؤت میں میں مروف محتب کی جاؤت میں میں میں میں میں میں کہ میں ہوگئی ہوں لیکن شہیر میں ان میں دوں کی تعمیر می لوگوں کو مجبود کرسکت سے بوئنہ میں موگئی ہوں لیکن شکی مساجد کی تعمیر میر انہیں ججبود تہدیں کرسکتا۔

اگر قدرت رکھنے والے لوگ ان تہدم شدہ یامرسن طلب عادتوں کو نہ بنا کیں لیکن کھر بھی شہر میں درہا مکی ہو اور پائی اگر جہ کم ہو لیکن مغرور سن پوری ہو جاتی ہو توان کو ان کے منال پر جھیوڑ دیا جائے اور اگر پائی کے نہ ہونے اور شہر بناہ کے توشنے سے وہاں تیام مکن نہ دسب اور سرحدی مگر ہو کہ اس کے جھوڑ دینا دین در ارالا سلام کونفصان کی بنجینے کا اندلیث ہوتو ماکم کے سیاس کو معطل مجبوڑ دینا دین نہیں ہے۔ بلکد اس کا انتظام تمام ذی وسعت مسلمانوں پرمائد ہوگا اور محت کی اس سے مبلکہ اس کا انتظام تمام دی وسعت مسلمانوں پرمائد ہوگا اور محت کی اس سے مبلکہ اس کا انتظام اور سب کہ وہ سلمان کو اطلاع و سے اور اصحاب مقدد سن کو اس سے انتظام اور اسلاح کی ترخیب دے مبلک اگر برایسا سرحدی شہر نہ ہوجس کے خالی ہو جانے سے مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت ہیں محت سب کو پر اختیار نہیں ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت ہیں محت سب کو پر اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی اصلاح پر مجبور کرے ۔ کیونکہ پرسلمان کی ذھے داری ہے۔ اس کا مسلمان کے پاس سرما پر مزود محت سب یا شندوں کو اختیار دھے کہ یا تھر اس کا اسلاح کے پاس سرما پر مزود محت سب یا شندوں کو اختیار دھے کہ یا تھر اسلام کی خدے داری ہے۔ اس کی اصلاح کے پاس سرما پر مزود محت سب یا شندوں کو اختیار دھے کہ یا تھر اس کی اصلان کے پاس سرما پر مزود محت سب یا شندوں کو اختیار دھے کہ یا تھر اس کی اصلان کے پاس سرما پر مزود محت سب یا شندوں کو اختیار دھے کہ یا تھر

سیاں سے کہیں اور نتقل ہوجاؤ یا بہاں اصلاح ومرمت کا بارا کھاؤ تاکہ بہاں ہمیشہ دہ سکو۔ اگروہ اس دو سری صورت پر آ ما وہ ہوں تران سب سے امدادی دو بہر بحجہ وہ بطیب خاطرد ہیں ہے۔ اور زبر دستی کسے کچھ نزلے جمکہ اعلان کرا دے کہ لوگ جب قال بر سہولت دے سکیس وہ دسے دیں اور ہولوگ مذد سے سکیس وہ کام سے اعانت کریں ۔ پھر محتسب ہر جاعت پر ایک مناس مقرد کرد سے تاکہ جس جاعت نے ہو ذمے داری لی ہے اس کو بوری کرائے لیکن مناص معاملات بیں الیسی منمانت کی منروز منبی ہے کہ فیدکہ در سے معاملات بیں الیسی منمانت کی منروز وسعت ہے ۔ اس کے بعد محتسب سلطان سے اجازت سے تاکہ وہ کو ئی الیسی کا در دائی مذکر ہے ہواں کے دائر کہ امندیار سے متجا دز ہو کیوکو ککہ در تقیقت سے ماری اس کے فریش امندیا سے معلی در ہو کہ وہ کو ئی الیسی معامل سے داری اس کے فریش امندیا سے معلی در ہو کیوکھ وکٹ مقیقت سے داری اس کے فریش امندیا سب سے ملی مدہ ہے اور اگر منسب کے بیے معمول اجازت دشواد ہویا امبازت میں ملے تک خطرہ بڑھ میا نے کا اندلین ہو تو معمول اجازت دشواد ہویا امبازت میں ماتھ ہوتھ میں اندلین ہوتو

ناص منتون سے مراد ایک دومهر سے کے انفرادی مقوق اور کُرگُون (قرض)
ہیں۔ اگرکوئی شخص ادائیگی میں تا خیر کر سے تو مختسب شکم دسے کر دلوائے لبشرطیکہ
مما دیسے متعالمیہ کر سے اور مما سوب ذمہ ہیں قدرت ہوں کی اسے فید کرنے
کی امبازت نہیں ہے کیونکہ قید کرتا ممکم ہے اور مختسب اس کا مجاز نہیں ہے
البتداس کو کہنتا سنتا دیسے۔

رست دادوں سے خورجوں کی ادائی پر متسب کومؤ افلاہ نہیں کرنا ہوہا ہے۔

الیے کہ ان کے بارسے میں آبتہا وشرعی سے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ سے لیے وابیب اور لازم ہے لیکن اگر ما کم نے ان کی مقلادیں پہلے ہی منعین کر کھی ہول وابیب اور لازم ہے لیکن اگر ما کم نے اور ہی معورت کفالت واجبہ دلینی جھوٹے بچول نوکھ کے کا کہ نالت میں ہے کہ مختسب ما کم کے کم کے بغیر کوئی تعرض نہ کرسے اور تکم کے بعد کی کفالت میں سے کہ مختسب ما کم کے کم کے بغیر کوئی تعرض نہ کرسے اور تکم کے بعد رکوئی تعرض نہ کرسے اور و میبنوں اور امانتوں کے بول کرسے برا

کسی کونجبود منرکرے - بال سب کوعام طود برتا ون اود بربیزگادی کا حکم دے اور اسی خدکودہ بالا تغسیبات کے مطابق باتی عقوتی العبا دسے متعلق امر بالمعروف کے احکا کو قبیاس کرنا چاہیے ۔ کے احکا کو قبیاس کرنا چاہیے ۔ مشترکہ فوق کا احتسباب

بوامر بالمعرد من حقوق الشراور حقوق العباد میں شترک ہے اس کی مثال ہے کہ دہ کہ اگر بریرہ عور تیں نکاح کی طالب بول تو مختسب ان کے اولیا، کوسکم دے کہ دہ کفویں ان کی شادیاں کریں، الیسے ہی جن عور توں پر عدرت واجب ہوان سے عدرت کے املام کی بابندی سے گریز کر ہے سے املام کی بابندی سے گریز کر ہے اسے معرز نش کر سے یہ داری اسے معرز نش کر سے یہ یکن اگر عود توں کے ولی ان کے نکاح کرانے کی ذمے داری کو نہ ہدا کری توانہ بیں مرزنش نہیں کرمکتا۔

بختی اپنے بچ کے نسب سے انکادکرے تو اُلُولگہ لِلفراش کے مکم کے مطابق اس سے بردر باب بونے کی فصے دادی پوری کرائے اورنسب سے انکاد پر تا دیبی مزادے ۔ غلاموں اور با فریوں پر ذیا دتی کی صورت میں ان کے آتا وُں سے مؤاندہ کرسے اور انہیں ہوا میت کرسے کہ وہ ان سے ان کی طا نت سے زیادہ کا مزابدہ کرسے اور انہیں ہوا میت کرسے کہ وہ ان سے ان کی طا نت سے زیادہ کا مزابدہ سے مزابدہ کر سے فروں کو پوری تو واک نہ وینے اور ان سے ذیادہ کا م لینے پر بھی تنبیہ کی مبائے ۔ مبائے میں کو ہوا بیت کرسے کہ وہ اس کے مبائے میں کو گواندہ کر دسے ہوان تو قوق کو پورا کو پورائی تو کہ کہ شدہ مبافور طابو تو وہ ہی اس کی فرے داری کو پورا کرسے ۔ اسی طرح اگر کسی کو کو کی کم شدہ مبافور طابو تو وہ اس کا منا من ہوگا لیکن انسانے اور اگر جافور اس کا انتہا نے والا منا من نہیں سے اسی طرح گم شدہ جافور انسان نہیں سے اسی طرح گم شدہ جافور انسان نہیں سے اسی طرح گم شدہ جافور کسی اور کو دبیہ سے نومنا من نہوگا لیکن گفتار کسی اور کو دبیہ سے شامی نہیں انہیں میں جانسی کہ بی منا میں نہیں ان برقیاس کیا جاسکتا ہے۔ کسی اور کو دبیہ سے نومنا من نہیں گھرون نے واسی سیان پرقیاس کیا جاسکتا ہے۔ کہ کہ کہ ان کہ منتر کہ امور سے امر بالمعرون کو اسی سیان پرقیاس کیا جاسکتا ہے۔ ان کا مستر کہ امور سے امر بالمعرون کو اسی سیان پرقیاس کیا جاسکتا ہے۔

## ممنوعات كيسيس اوران كالمنساب

نہی عن المنکرات کی ٹین قسمیں ہیں جھوق الٹرسے تعلق بحقوق العباد سے تعلق ادر د د نول حقوق کے درمیان مشترک ۔

بداذال عقوق الشرسط علق بنيعن المنكركي تين سيب بير.

عبادات سے علی برخودات (منوعات) سے علی ادرموا الات سے علی ادرموا الات سے علی اللہ کا کوئی شخص عبادت کے عبادات سے علی المناکر کی مورمت ہے ہے کہ مثلاً کوئی شخص عبادت کے میں المناکر کی مورمت ہے ہے کہ مثلاً کوئی شخص عبادت کے میں تبدیل کر سے بہلے اور بوفیر سنون کو است ہے ہا کا ذہیں اور اڈان سے بہلے اور بوفیر سنون کو است نہا کا امنا فرکر دے تو محتسب کوجا ہیں کہ اگر یہ دوئی کسی قابل تفلیدا مام کا مسلک بہیں ہے تواس کے مرتکب کو بازر کھے اور اگر دہ بازندا سے تواس سے مرتکب کو بازر کھے اور اگر دہ بازندا سے تواس کے مرتکب کو بازر کھے اور اگر دہ بازندا سے تواس کے مرتکب کو بازر کے اور کی حکم اور کا کرکوئی شخص بدن کہ بڑوں اور نماز کی جگر انجی طرح باک نرکر سے اور بالتحقیق اس کومعلوم ہوتو اس کو اس سے دو کے ادر محتن کی کے شخص سیدیں ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک میں میں ہوئے ایک میں میں ہوئے ایک میں میں ہوئے ایک میں میں ہوئے ایک میں ہوئے ایک ہوئے ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ہوئے گائے ہوئے ہوئے گائے ہوئے ایک ہوئے ہوئے گائے ہوئے ہوئے گائے ہوئے ہوئے گائے ہوئے ہوئے گائے گائے ہوئے گائے گائے ہوئے گائے گائے ہوئے گائے گائے ہوئے گائے ہوئ

اسی طرح اگرکشی خص سے متعلق برسٹ برہو کہ دخسل مینا بن نہیں کرتا یا نما ذیا دورہ سے مؤاندہ فرکر سے لیکن نہمت کی موجودگی کی بنا د پرلسٹے میں سے مؤاندہ فرکر سے لیکن نہمت کی موجودگی کی بنا د پرلسٹے میں سے مؤاندہ فرکر سے لیکن نہمت کی موجودگی کی بنا د پرلسٹے میں اگر درمضان میں کہ کی کہ کے مجبود نے تو فور اتا دمیب مذمشر دع کر دسے بلکہ پہلے وجہ دریا اگر درمضان میں کسی کو کھا تا ہم کا دیکھے تو فور اتا دمیب مذمشر دع کر دسے بلکہ پہلے وجہ دریا کر سے کہ وہ سریض یا مساخر ہمو،اگر وہ الیسا عذر بیان کر سے جس براس کی مالت شاہد ہمو تو تھی الاعلان کھانے بہنے سے دوک دسے اور د پر شندہ طور ہر کھا نے کہا ہے۔ کا مکم نہر تو تھی ہے مخفوظ دہے اور اس سے قول میں شک ہو تو تھی ہے ہے۔ کا کاسکے کاسکم نہر تو تھی ہے ہے۔ کا دول سے اور اس سے قول میں شک ہو تو تھی ہے ہے۔ کا کاسک

ایان پر حیور دسے ادر اگر کوئی فدر نہ بیان کرسکے تو اُستے خوب ڈ انٹے اور عبر تناک سنرا دسے اور اگر کوئی فدر نہ بیان کرسکے تو اُستے خوب ڈ انٹے اور اگر کوئی سے دوک دسے اور اگر اس کے عذر سے مختسب واقعت ہو تو کمی مالا علان کھانے مینے سے دوک دسے تاکمتہم نہ ہوا در مہا ہل جہنیں عذر اور غیر عذر کی مالت کا فرق معلوم نہ ہو وہ اس کی اقتداء نہ کریں ۔

اگرکسی خص برزگان و اجب بواور وه ا داند کرے قراگراموال ظاہرہ کی زکان ہو آلو اس کی وصولیا بی عابل صدقہ کے ذھے ہے ادر دہ بردر وصول کرے گا اور بلا عذر کو تا بی کرنے والے کو منزادے گا۔ اور اگراموال باطند کی ذکون ہو توا بی رائے یہ ہے کہ اس کی نگرانی محتسب کے ذشتے ہے کیونکہ عابل ذکون اموال باطند کی زکون کے سلسلے بیں کچھ مہیں کرسکتا، اور دوسری رائے بہ ہے کہ اس کی نگرانی عابل معدقہ کے ذھے ہے کیونکہ اموال باطبنہ کی ذکون عابل صد قد کو ادا کرنا درست ہے۔

مبرمال اموال بالمنه کی زکون کی عدم اوائیگی برسرزنش زکون نا دمنده کے حالات کے مطابق محد نی جائے ہے مطابق محد نی جائے اگروہ مری ہوکہ اس نے خفیبرز کون واداکردی ہے تواس کے ایمان پر حمیو از دیا جائے۔ پر حمیو از دیا جائے۔

اگرکوئی شخص لوگوں سے کھیے مانگ رہا ہوا در مختب کو معلیم ہوکہ وہ مالدارہے تو اسے روسے ۔ روسے اور اس تا دیب کاسمتی حاجل مدفقہ سے زیادہ مختب کو ہے ۔ پینا نیج مشرب کی شخص خطا ہری حالت سے چنا نیج مشرب کی شخص خطا ہری حالت سے مالکا دُم کوئی شخص خطا ہری حالدار کوئی شخص خطا ہوا در دہ لوگوں سے مانگٹ ہو ایا بابا ہے تو مختب اسے تنبیہ کرے کہ مالدار کوئی ماکھ اس میں کہ دہ در تقیق شند نقیر ہو۔

اگرکام کے قابل مفبوط اور تواناشخص سوال کرنا ہوا سلے تو محتسب اس کو بازر کھے اور اسے محنت سردوری کرنے سے سیے کہے۔ اگراس کے باوجود کھی وہ دست سوال دراز کرنے تو اسے سرزنش کرنے۔ اگرال سے یا عمل سے تو نگرشخص سوال سے با دنرائے اور مست برجا ہے کہ اس کو مزدوری پردگاکراس کا اس برخرے کرنے یا اس کو مزدوری پردگاکراس کی اجرت اس برجا ہے کہ اس کو مزدوری پردگاکراس کی اجرت اس برجا ہے کہ اس کو مزدوری پردگاکراس کی اجرت اس برجا ہے کہ اس کے دائرہ اختیاد سے باہرہ باکم کا کام ہے۔

لبٰذااش ص كوماكم مے سامنے ہیں كرنا جا ہيے كريا تو وہ تو داس كا انتظام كرے يا محتسد کواس کی امبازت دے۔

اگركوئي ناابل اور مابلتمض وعظ كين يا فقه كا درس دين يشغول مواور اس کی خلط تا ویا سنسے لوگوں سے گمراہ بموجائے کا اندلیٹ بہوتر اسے روک دیا جلستے اورلوگوں کو بنا دیا جائے ناکہ کوئی شخص دھوکہ میں مبتلا منہوا ور اگرکسی کی صالت تھیک طورسے معلوم ہو تواس کوامتحان لینے سے سیلے منع مذکریا مائے ۔ جینا نجرروایت ہے كر مسرت من بصرى وعظ كبدر سے تقے معترت على دان سے ياس سے گزر سے نوالد نے ان سے پوتھاکہ دین کاستون کیا ہے ، مصریت نبسری نے عرض کیا ورع ہے ، فرمایا دین کا آفت کس سے سبے عرض کیا طبع سے ۔ میش کر مفرون علی شنے فرما یا کہ آپ بيان كرسكتے ہی۔

أگرابل ملم سینمسوب کوئی شخص برحست بھیلاستے یا اجماع اورنَعَشُ کے خلا سنہ باست كرس اور علىائے عصراس سے خلاف بموں تو مختسب اس كومنع كرسے اور منرنش کرے اود اگر بازنرآئے تواس کا معا مہسلطا ن سے میر دکر دسے کہ درحقیقسنہ سلطان ہی مغاظت دین کا اصل ذھے دارسے۔

اگرکوئی مغیّرقرآن سے فلا ہری معنی کوچھوڑ کر بہ تکلفٹ نئے معنی گھڑ کر بیان کے۔ یاکوئی دادی متکراحاد بیث بیان کرے نومخنسی کی فسے داری ہے کہ لیسٹے نعص کو *دوک*ے (در منع كرسے تشرطيك محتسب خود عالم بواور يجيج وفاسداورين وباطل مي امتياز كرسكے، يا علي أ عصرف بالاتفاق ان اقوال كوباطل اور بدعست قرار دیا به واوز محتسب كو توجه ولائيس تو ان کے اس متعفۃ تول ہراعتما دکرے ایسے خص کو روکے۔

مشتبهورسيمنعكرنا

مخطورات (ممنوعات) مستعلق امودسے ما نعت كى مورت برسنے كراوگوں کوسٹ ہی باتوں اور تہمن کے مورسے روسے اورمنے کرے ۔ فرمان نبوت سے کہ «مشترابي كرحيوا كرغير شنهاموركوانتباد كرد »

لیکن تمتسب تا دیب بس مبلد بازی سے کام شدمے اور اسے پہلے سے نع کرنا بھا میے ، بینا نخے روایت ہے کرمعٹریت عمر انے لوگوں کوعور توں سے سا تقریعر نے ک ممانعت کردی تنی اور آب نے ایکٹینی کوعود توں سے سانفرنما زیڑھنے و کیما تراسے در سے نگائے،اس پراس خص نے کہا کہ اگر میں ہے احجا کام کیا تھا تو آپ نے مجدر ظلم كبا ادر أكرسَ في من مراكبا منا توآب في معيد اطلاع من كمتى - آب في ستفسدا فرايا کر کیا نومیری بدابت سے وقت موجود نہیں تھا، اسنے کہا میں موجود نہیں تھا بصرت عمر انے بیکن کداین کوڈا اس سے آگے ڈال دیا اور فرمایا قصاص سے ہے۔ اس نے كها كرج نهي ليناء آب في فرمايا، احجامعات كردي، اس في كها من معاص كم تہں کر نا۔ اس سے بعد دونوں مداہو کئے، اسکے دوز و شخص میر ملا نوح عشرت عمر سے چېرے كادنگ بدل كيا،اس نے كها اليرالمونيين شايدميرى بات سے نارا من بيل پ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میں متراکو کواہ کرے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کومعا من کیا۔ اگرکمشخص کوایسے دامسندمی کسی عورست سے ساند کھڑا دیجیے میں ہوگوں کی آراز رفت موا ورکوئی شک پدانم مونومسرزنش اور تنبید شرکرے کیونکرمبر مال آ مرورفت الے داستے بِرگزرسے بنیرکوئی میارہ کا رہمیں ہے اور اگرمرد وعورت کونما بی راستدیں دیکھے توجونكر دامستنهمي مالى بوسف سعمشب بريام وتاحيعياس جبيران كود ومحامكرتأ ديب بس علدى نهر سے مكن سے كم وه عورست اس كى محرم بو ـ عبكم مختسب اس كو ان الفاظيس "نبديريت كراگر بعودت تيرى محص ب تواس كومائة تهمن سے كا ور اگرامنبى ہے الوالله عن وريمها واتومعصيت بي مبتلانه موجائه يهرمال مورت مال م تدنظر سرننش س کی دبشی کرسے۔ ابن عائشه كالهك واقعير

ابوالازہر بیان کرتے ہیں کہ ابن عائشہ نے ایکشخص کو داستے میں ایک ورت سے بائیں کرنے دیکی کرکہا کہ اگر بینیری محرم ہے قوبڑی تشرم کی بات ہے کہ توسب کے سامنے اس سے بائیں کرد ہاہے ادر اگر محرم نہیں ہے تواور مری بات ہے۔ برکہہ کرآ یہ علے گئے اورلوگوں میں بیٹوكر باتین كرنے لكے كراپ كى كودي بر رقعدا كركرا۔

ان الني البسيريني ﴿ سحر إكلها رسول

ادت الى رسالة بالدت لهانفسى تسيل

من فأترال لحاظ في يجذب حضرة ردت تعلل

متنكباتوس السباء بيمى دُليس له رسيل

فلوان اذنك سيننا بمتى تسمعما نقول

لوأتيت ما اسقبهمت من المرى هوالحسن الجبيل

(توجه) " تم سنے میں تورت سے مبی مجھے باتیں کرتے دیکھاہے وہ بیام برخی ، اس نے مجھے ایسا خط دیام میں کے بیام برخ دیام میں کے لیے میری جان باری تنی اور وہ خط میری محبوبہ کی بانب سے تعابم میں کی تکامیں فلطیں میں کہ کرتی افراس بن موجہ بی ، مجربوش بھانی میں کمان بن کر بغیر تیرشکار کرتی ہے اگر تم ذرا تھر کر ہماری بات کو تم نے براسم جما وہ تم کو ایک ایجی بات معلوم ہوتی "

ابن عائشہ نے اسے پرما ورسے پر البرنواں مکھا دیکھا، اس پر ابن مائشہ نے کہا کمئی نے ابنواں سے کیوں تعرف کیا، بہر مال ان کا اس تدریشع کرنا کا فی ہے بیکن مختسب بواس کا کے بیے مامور ہوتا ہے اس سے لیے تعیق قفتیش صروری ہے۔

ابدنواس کے ذکورہ اشعاد سے اگرج دضا صن کے سائے فسق ونجود کی بات معلیم نہیں ہونی ،کیونکہ مکن ہے کہ میں کا ذکر اشعاد میں ہورہ اس می محرم ہولیکن طرز بیان اور ابونواس جیسے شاعر کا بیر کلام منکر ہی ہے اگریڈ وسرے کسی شاعر کا ایسا کلام منکر نہ ہو بہر مال ممتسب ایسے منکر است کو دیجو کرنا کی اتفینی سے کا دراس سے بہلے تعرض مذکرے۔ سے کا دراس سے بہلے تعرض مذکرے۔ معضرت عمرة کا ایک طرح ماکزہ سے اور اس سے بہلے تعرض مذکرے۔

جیسے ابن ابی زنا دیے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مفرت عمر بن الخطار بن ملوا من کر رہے کہ آپ نے ایک شخص کو د مکھا جو ایک نوب ورت عمر بن الخطار بن ملوا من کر د ہے اور بدا شعاد بڑھ رکھے۔ تعورت اپنے کا بی بربر ممائے ملوا من کر د ہے اور بدا شعاد بڑھ رکھے۔

(توجهر) میں اس کا سرمایا ہو ااونٹ ہوں ، میں اس کا فرانبرداد ہوں اور ہر مگراسے بے تکلفت فرم ہوں اور اس کا در اس کا در اس کر کہ ہیں برگر مذرات است شانوں پر اس کا در ن منبھال کرد کھتا ہوں اور اپنی اس فلیمیت پر مجھے بڑے سلے کی امید ہے ؟

معنرت مرض نے استغساد فرمایا کہ بندہ ندایہ کون ہے، جے توسف اپنا جے بنش دیا ہے بنی ہے۔ دیا ہے بنی ہے بنی دیا ہے بنی رہ بری بوی ہے حس کا دماغ درمن بنیں ۔ آپ نے فرمایا اسے مللاق کیوں نہیں دے دیتا، اس نے عرض کی بیخوبصورت بھی ہے دیتا، اس نے عرض کی بیخوبصورت بھی ہے اورمیرے بیوں کی ماں بھی ہے اس لیے مبدائی ممکن نہیں ہے ، اس بر آپ نے فرمایا احتجا نیری مرضی ۔

آپ نے نقشیش افریحقیق مال سے پہلے اسے کپھرنہیں کہا بلکہ جب اس کی ما کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ شراب اور نبر بذر کھنا

اگرکو فی سلمان کھلم کھلا شراب رکھے توصلہ کوچا ہے کہ اسے گرادے اور
اسے نا دیب کرے اور اگر شراب رکھنے والا ذمی ہوتو علی الا علان رکھنے پر سزادے
لیکن شراب کے گراد بنے کے بارسے ہیں فقہار کا اختلات ہے ، جبنا نجہ امام الجامنیة ترکی رائے یہ جے کہ ندگرائی مبائے کیونکہ یہ ذمیوں کامن ہے اور مال مغمون ہے لیکن امام شاندی کا مسلک یہ جے کہ گرادی جائے کیونکہ امام شافتی کے نزدیک شراب کسی کی بلیجی مال صفہوں نہیں ہے مذفری سے بند ذمی سے بلے اور نرسلمان کے لیے۔ (مال مغمون ادار کرنی وہ ہے جس کے نلف کرنے پر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بلوزنا وان اداکر نی پر شان کے اور نرسلمان کے بیے۔ (مال مذاکر نی بر شان کی بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بلوزنا وان اداکر نی بر شان کے بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بلوزنا وان اداکر نی بر شان کی بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بلوزنا وان اداکر نی بر شان کی بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بلوزنا وان اداکر نی بر سے ک

امام الومنيفر كي زدبك بميذ برسلمانون كى ملك المبت بصراس بيمسلمان لسه

على العلان رکھ سکتا ہے۔ اور امام شافی ع کے نزدیک ببید بھی شراب کی طرح مال نہیں ہے اور کا من سے ۔ اور امام شافی ع کے نزدیک ببید بھی شراب کی طرح مال نہیں ہے اور کا تسب اسے گرا دے تو اس برتا وان لازم نہیں آئے گالبذا وہ صالات کے بیش نظر اظہار پر مما نوت کر سے اور شراب بنانے کے واسطے ہوتو رجر کرے اور ترب کا کہ اہل اظہار بر مما نوت کر سے اور شراب بنانے کے واسطے ہوتو رجر کرے اور ترب کا اہل اہم ما کم گرانے کا تکم الحقہ کیا جائے تواسے ضامتی بنا پڑے ۔ اگر کوئی ذمی نشد کی صالت ہیں کمواس کر تا ہوئی ہے تو مختسب اس کی ہے احتیاطی برتھزیری مذاور ہے گراہی منزانہ دے جو صدو د کے دائر سے ہیں داخل ہوجائے۔ احتیاطی برتھزیری مذاور ہے میں اور کو تا ہوئی میں اور کو تا دیس منزاد سے اور آگر اس کی کھڑی کہ وہ دوبارہ کام نہ آسکیں اور بجانے والوں کو تا دہی منزاد سے اور آگر اس کی کھڑی کہ خواس کو کہ کہ اور کام آسکتی ہوتو کھڑی نہ نوٹ ہے۔

دوایت ہے کہ ابوسعید آسلخری شا نعتی مقتدر کے عہدیمیں بغداد کے قاضی مقرر کیے گئے تو بمبند کا بازار ارضتم کرادیا اور فرما باکہ بہرام ہے گرگڑ ہوں کے بازار کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ سول اللہ مسل اللہ علیہ دیلم کے سامنے کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ شریمی فرما یا جس سے معلی ہوا کہ بہر بازیں۔ گڑیوں سے کعیل رہی تغییں گرآئی نے منع نہیں فرما یا جس سے معلی ہوا کہ بہر بازیں۔ کر یوں سے کھیل رہی تغییں گرائی نہیں فرما یا جس سے معلی بواکد بہر بازیں۔ کے میں فرانوسعی اسلامی کا اجتہا و درست ہے کیاں نبید

کے بازاد کے متعلق ان کا ابتہا دبیدازتیاس ہے کیونکر بمیذ دو ایس بھی استعال ہوتی ہوتی ہے۔ اس میے جن فقہا دک نزدیک بہائر ہے آن تنعیک تواں کی فروخت باکرا ہمائر ہے لیکن جن فقہا دک نزدیک ببینہ سوام ہے توان کے نزدیک بھی وا دفیرہ برائر ہے لیکن جن فقہا دک نزدیک ببینہ سوام ہے توان کے نزدیک بھی وا دفیرہ بین اس کا استعال درست ہے ادر اس مقصد کے لیے اس کی فردخت بائر ہے۔ اس کی فردخت بائر ہے کہ ابوسعید نے اس کی کملم کملا میاج بینروں کی طرح نرید فردخت کی مما نصت کی موقی تاکہ کو ام کی نظروں میں ایک نامائر اشتاد کی مما نوت میں انہاز برقراد دہے کیونکہ اور کبی الیے جائز کا م بین جن کو کا اعلان کر تا جائز نہیں ہے جلیے ابنی مجدی یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہنلوت کر تا جائز نہیں ہے جلیے ابنی مجدی یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہنلوت کر تا جائز نہیں جائز کے مائند مروت یہ کہ نا جائز ہوت برا فعل ہے ) ۔

یس بالکل مائز ہے لیکن کھی کھلا یا ہے پر دگی نے سائقہ مذمر وت یہ کہ نا جائز ہوت کے مشری کی مما فعد ہے ۔

حب مکمی سے بارسے میں بیٹلم نہ مہوکہ وہ ممنوعات ٹرعیتہ کا ارنکا ب کرتاہے بختسب اس کامجتس اور اس کی پر دہ دری نئرکرے۔ جنائخیرنبی کریم کی لٹر علیہ دسلم کا فرمان ہے کہ

تواب فربینهٔ امر بالمعروف ونهی المنکرانجام دنیا موم می السیدمعا طان کی حمیان بین اور روک متام کرسکتا ہے۔

مغیرہ بن شعبہ کے بار سے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت
جس کا تعلق قببائہ بنو ہلال سے متنا اور جس کا نام ام جبل تفا بصروبیں ان کے پاس آبا
کرتی تھی۔ اس کا شوہر قبید نر تقییت کا ایک شخص مقامیس کا نام مجاج بن عبیر تقا۔ اس
بات کی اطلاع ابو بکرہ بن مسروح سمبل بن معبد ، نافع بن صارت اور زیا دبن عبیرہ
کو ہوئی تو وہ موقع کی تلاش میں لگ گئے ، چنا کنچہ ایک روز حب برعورت منجیرہ
کے پاس آئی تو بیرسب ایک م اندر داخل ہو گئے اور صفرت عمر شکے اس اقدام
گواہی دی ، جو کرم شہور داقعہ ہے ، معنرت عمر شنے ان لوگوں کے اس اقدام
پرنا گوادی خلا ہر نہیں فرمائی ، سیکن شہا دت سے نا کمل مونے کی بنا رہر ان پر برد قذت جا ان کو اور کا کی بنا رہر ان پر

درسری تسم دہ سے بھواس درجے کی نہواس میں بسس کرنا اور بیرہ دری کرنا بالکل جائز نہیں ہے جہائے پر دوایت ہے کہ ایک مرتبہ مفترت عمر بہ بھو لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نے نوشی کر دہے تھے اور انہوں نے اپنی جھونیٹر لوں میں آگ روش کی بو فی تھی ، آپ نے اُن سے فرایا کوئیں ہے تہمییں مَے نوشی سے مرکا تھا تم اس سے باز نہیں آئے اور ئیں نے جھونیٹر لیوں میں آگ مبلانے سے منع کرائھا تم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بولے اسے امیرالموشین آپ کوالٹر منع کرائھا تم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بولے اسے امیرالموشین آپ کوالٹر نے کہا تھا تم اور بلا اجازت کسی کے گھریں واخل ہونے سے منع فرایا ہے ہے مرتب داخل ہوئے سے منع فرایا ہے ہے مرتب نے فرایا ہے ہے مرتب داخل ہوئے سے منع فرایا ہے ہے مرتب نے فرایا ہے ہے مرتب کے گھریں داخل ہوئے سے منع فرایا ہے ہے مرتب نے فرایا یا ایما دت گھرمیں کے گھریں داخل ہوئے سے منع فرایا ہے ہے مرتب نے فرایا یا ایما دت گھرمیں کے کوئن سمجھ دو۔

آگرکسی کے سکان سے لوگوں کی نامناسب شور کی آوازیں منفے ہیں آئیں اور خنسب باہری سے منع کر دے اندر نہ دانیل ہوکی خکر ہے امرمنکر ظاہر ہے اور اندانی بائی نامی خدمے داری نہیں ہے۔

غبرشرعى معاملات

اگردومساسب معاملکسی غیرشرعی معاملے بہتغق ہومائیں تواگردہ معاملہ بالا تعناق ممنوع ہوتو محتسب بران کوشرم دلانا اور دوکن وابیب ہے ادر تا دیب مس مُرمت کی شدت ملموظ رکھے۔

لیکن جن افعال کے جواز اور جربت بین فقہائے کرام کا افتالات ہوان پر معترف نہ ہو طبہ جن افعال کی حربت پر بہت منعیف سا افتالات ہوا وراس سے متعق ملیہ جام بیں مبتالا ہونے کا خطرہ ہو جیسے دست برست برست مودے بیں ایک جنس کے بدلے بین وہی جنس ذائد لین کا در بعربی سکتا ہے جب کی خربت پر فغہا رکا انفاق بر اکھا رمعالے بی می مود لینے کا در بعربی سکتا ہے جب کی حربت پر فغہا رکا انفاق سے میں میں مربت بیان سابق اس بی محتسب کو اعترامی کرنا اور نہ کرنا وو فی دست ہوسکتا ہے۔

عقدنان اگری ما مان مین بین ہے میں ان کے قریب قریب مزددہ ہے اس اگرکو کی نکاح با تفاق نقباد مرام ہوتو مقسب کو بہا ہیے کہ الیے نکاح سے دو کے لہی اگران کا من منعیت ہو ہی ہے گرانے کا من منعیت ہو ہی ہے گران کا در ایعین او قات نہ ناکو م ان مجمعنے کا ذرایعیہ بن ما تا ہے تواس کورو کنے کی بابت دوار او بی مناب کو میا ہیں کو میا ہی کرائیے معاملات بی تنبیہ کی بجائے الیے معاملات کی توجیب میں مناب کو میتند ہو ہے کہ الیے معاملات کی توجیب دے منتقد علی میں ما ملات کی توجیب کے اسے معاملات کی توجیب کو منتقد تا ملہ ہوں۔

رسے بر من بیر رہ۔ اشیار میں ملاوٹ ا**در سکوں کا کھوٹ** 

فروخت ہونے والی است اربیں ملا وٹ اورسکوں میں کھوٹ کی آمیزش کا کھی تعلق معاملات ہی سے ہے محتسب اس کا انسداد کرے اور حسب منرورت تا دیب کرے سے بنا کچرفر مان نبوت سے کہ

" دصوكر دينے والا بم مي سے بہيں ہے "

اگریه فرمیب دسی خریداد سے حقٰ بس نعتصان دہ ہولیکن اسے علم نرم وسکے ، تواس

ادث کاگناہ بہت شدید اور اس کی مرمت بہت مخت ہے اور ایے مجم کوسخت سنرا دی جائے اور اگراس ملادٹ کاخر بیار کو علم ہو تو اس ملاوٹ کاگناہ کم ہو جا تا ہے اور اس صورت بیں نرمی سے روکا جائے۔ گرخر بیار کے بار سے میں معلوم کیا جائے اگر وہ مبی فروخت ہی کرنے کے بیے خرید تاہے تو بائع کے ساتھ ساتھ وہ مبی مجم ہے کیو کہ ہوسکتا ہے وہ الیے خص کو فروخت کر سے جواس خرابی سے نا واقعت ہو لیکن گر اس نے اپنے استعمال کے لیے خریدا ہوتو وہ مجم مہنیں ہے اور اس مورت بی صورت بائع (فروخت کنندہ) کو تنبید کی جائے اور میری کام می کی موٹ مولا نے کا ہے۔

ان کے تمن اور ہا توروں کی فروضت سے پہلے ان کاد ودھ دوہ نا چھوڈ وسیتے ہی تاکہ ان کے تمن اور سے دو کناجا ہیں۔ اس کے تمن اور سے دو کناجا ہیں۔ اس کے تمن اور سے دو کناجا ہیں۔ معنی فریب دہی ہے اور اس سے دو کناجا ہیں۔ معنی معنی کا کمی المرداد کرے معنی سے اور ہی اور ہیائش میں کی کا کمی المرداد کرے معلا تھا ان ایس بیسخت و عید فرمائی ہے ، اس بیسخت منزامس کے سامنے دی جائے۔ اگر کسی کے باٹ ادر سپیانوں کے کم ہونے کا مشہر جوتواں کو جائے کہ اس بیائش کے مطابق ناپ بالوں اور بیمائوں سے ملائے ادر میں کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ بالوں اور بیمائوں سے ملائے ادر میں کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ بالوں کو کریں۔

اس کے بعد اگر کوئی غیر مجر شدہ کے ساتھ معاملات کرتا ہوا پایا جائے اور وہ وزن ہیں کم ہوتواس کو دو ہوائم کی مزادی جائے۔ ایک غیر مجر شدہ اوزان کو استعال کھنے کی اور دوسر سے کم نولنے یا کم ناپنے کی بہلے ہم کی منزائجتی سرکا دمتعبور ہوگی اور دوسر کی اور دوسر کی منزائجتی سرکا دمتعبور ہوگی اور دوسر ہرم کی منزائجتی شرکاری بیانوں کی ہیرا ہجرم کی منزائجتی شرکاری بیانوں کی ہیرا کھیراکی ہوتو مرون مرکاری بیانوں کی ہیرا

اگرکوئی شخص سرکاری ممرشدہ کی طرح سے حجلی اوزان اور ہمیانے بنائے تو وہ حجلی درہم ودینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر یہ اوزان کم بھی بوں تو مجرم دو حیلی درہم ودینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر یہ اوزان کم بھی بوں تو مجرم دو حیث یہ دوان حیث یہ توبیت اوزان میں میں تاہدے کے دوان

بن کی کرسنے کی ۔ اور بیرمزائیہ کی ہنراسے زیا دہ شخست ہوئی جا ہیں اور اگر حجلسانہ کی ہولیکن اوز ان میں کمی منری ہوتو بحق مسرکا دس را دی جائے ۔ کسی شہر میں کا روباری ترقی ک بناء پرمنرورست ہوکہ اوز ان اورسکوں سے پر کھنے والے مقرد کیے جائیں تو محتسب خود اس کام سے لیے امانت وا دا فراد کومتعین کرسے اورگنجائی سے مطابق بریت المال سے ان کن خواہیں مقرد کی جائیں ودنہ ان کی اجریت متعین کر دی جائے تاکہ کی بیشی نہ ہو کیونکہ کی میورٹ میں ان کو کم توسلے اور کم ناسینے کی رغبت ہوگی ۔

پہلے کام ان لوگوں کا ضاص استمام کرتے تھے اور ان کے ناموں کا زیمٹروں ہیں اندراج کرلیتے تھے تاکہ اصل کا رکن اور فیم متبرلوگوں کا بتر بیل جائے ۔ اور اگر ان ہیں سے کسی سکے بار سے میں بیمعلوم ہوکہ وہ ناپ تول ہیں کمی کرتا ہے یاز یا وہ اجرت مانگت سے تواس کو تا دیں منرا دے ۔ اور اسے کام سے ہٹا دے ۔

دلالوں سے تعلق نمی میں مکم ہے کہ آبا نڈانہ آ دمی مقرد کمیا جائے اور خائنوں کی ردک مقام کی جائے ادر ان امور کا او لا مکمرانوں کو بندوںبست کرتا چاہتئے ا در بعدازا مختسب کوکرنا چاہیے۔

ناپ نول اورسپائش کامعامله

زمینوں کی تسبیم ورہیائش سے بیے ممتسب سے بجائے قاضی مقرد کیا جائے کے کہونکہ قاضی مقرد کیا جائے کے کیونکہ قاضی معین اوند فائب سے مال کا نائب ہم ناہے۔

بازاروں اور محلوں میں محافظ سپاہیوں کا تعین بولیس افسران کے نے ہے۔
اگرناپ نول میں ممگڑ اہونو مختسب کی کارر دائی اس دفنت درست ہوگی جبکہ طرفین کی جانب سے انکار اور تجامک منہ ہوا دراگراس مدیک نوبت بہنچ جائے تو کیم قامنی فیصلہ کرے اس کے تو کیم قامنی مصبی ہے لیکن تا دیب کاحق محتسب میں کو ہے مگر قامنی کا تا دیب کرناہی ورسن ہے۔

معتسب من الموركومل العموم روك مكتاب ال بي اليد اوزان اور بي انول كا معاملهم سي بواس فهرس مردج نربول اگرم روسرى ملكم ان كا رواج بور اگرد وافرادان سے ایس میں معاملہ کریں تو انہیں کرنے دیں لیکن عام طور بران سے ناپ تول کی تعلقہ کردیے مکن ہے کوئی کا میں متالام موجلے۔ کردیے مکن ہے کوئی شخص نا وا تغییت کی بنا ریران سے نقصان میں مبتلام موجلے۔

جن منرامور کا تعلق نمین لوگوں سے افغرادی تقوق سے ہونا ہے ان ہیں سے تنگا برکہ کوئی شخص اپنے ہمسائے کی زمین کی صدمیں اپنی تعمیر شروع کرد سے باس کی دیوار براپنی جیب کی خب بھی مند ہر کے اس کا حکم ہے ہے کہ حب تک وہ استفا شر کر سے مقسب کوئی دخل نہ دسے کیو تکہ میداس ہمسا میر کا اپنا سی ہے اور وہ اسے معا حن ہمی کرسکتا ہے اور مطالبہ میں کرسکتا ہے اگر استفا شرکر سے اور آ لہی میں منکر حقوق مز ہول تو مقسب اس کا انتظا کر سے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کاسی دلائے اور صغر ورست ہموتو حسب مال کر سے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کاسی دلائے اور صغر ورست ہموتو حسب مال تا دمین ہمی کر سے۔

منکر خوق کا مغدمہ ماکم فیصلہ کرسے۔ اگر مہسابراس کی ذیادتی کو باتی رہنے وسے اور اپنائن معامت کر دسے تواسے اس سے بعد میں مطالبہ کامن رہنا ہے اور اس سے مطالبہ پر زیادتی کرنے والے کو اپنی تعمیر نہدم کرنے کا تکم دیا جائے گا۔

اوراگرابتداسی سے بڑوسی کی اجازت سے تعمیر کی سے اوراس کی اجازت سے تعریح کاسی نہیں ہے لہذا اس کی بنائی شہتیرر کھا ہے تواس کو اب اس اجازت سے تعریح کاسی نہیں ہے لہذا اس کی بنائی ہوئی تعمیر کو گرانے کاسکم نہیں دیا جائے گا اگر درخت کی شاخیں دوسرے بڑوس کے گھر می جیلی جائیں تو وہ محتسبے شکایت کرے ان کو تعلیم کراسکتا ہے لیکن اس میں سزا کوئی نہیں ہے اور اگر درخت کی جڑیں کہ بہار نہیں ہے اور اگر درخت کی جڑی کے بیار کہ بہار نہیں کر مسائے کی زمین میں واغل ہو جائیں تو انہیں تعلیم کرنے پر مجبور نہیں کرسکت ہو جائیں تو انہیں تعلیم کرنے پر مجبور نہیں کرسکت البتد ابنی زمین میں اپنی مرمنی سے تعمیم دے کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی زمین میں تنور اس کے دھوئیں سے تعلیم میں اپنے مکان میں بنی لگائے یا جانوں کر در دو اس کو دھوئیوں کور کھے تو بڑو دی اسے نہیں ردک سکتے کیونکہ شخص کو اپنی ملک یا لوارد دن اور دھوئیوں کور کھے تو بڑو دی اسے نہیں ردک سکتے کیونکہ شخص کو اپنی ملک میں تھرون کار کھی نہیں ہے۔

اگرکوئی شخف کسی سے اجریت برکام کرائے اور اس اجیر ہریہ زیادتی کرے کہ اسے اجردت کم دے یا اس سے کام زیادہ لے تومختسب اسے ابساکرنے سے وک دے اور سرزنش مالات کے اعتبار سے کرے اور اگر اجبر زیادتی کرے کہ کام کم كرب ادرا برت زياده مانگے تومختسب استے بھی تنبيد كرسے اور اگرنہ مانے تواس کا نیصلہ ماکم کے سامنے دکھے۔

پیشیه دروں کی نگرانی

تین اسے بیشہ در لوگوں کی گرانی کمی محتسبے ذمے ہے۔ ایک دوجن کے كام مي افراط وتفريط كا اندليث مرود ومرس وه من كے كام مي امانت اور خيانت کائیبلز ہوا درننیسے وہ جن کی کار کرد گی عمرہ اورخراب ہوسکتی ہو۔

بهاقتهم مي مبيب اورمعلمين من كيونكر لمبيب كي افراط وتفريط سيبياري بس شدّت برسکتی سے یا سریوں کی مبان ماسکتی ہے اور علمین کی تربتیت پر بحد ل کائندہ اچھی یا بری دندگی اوران سے مغلاق و عادات کا مدادسے کنجین کی مدود سے <u>مکلنے کے</u> بعدبرى عادات واطواد كاحبوار ناسخت وشوادم وما ناسب للذاممتسب كدمياسب كه عالم دينداد اوربا اخلاق شخص كومعكم كي حيثيب بي بر فراد ديكه اور جواس معيار كانه بو استعلیم کی خدمت انجام دینے سے دوک دسے، درنداس کی دمبرسے کچوں ہیں غلط عا دات ا در بری خصائل پر درش یائیں گی۔

دوسرتسم می منار بولاس، دهوبی اور رنگریز دغیره داخل بی برلوگ د دسروں کی چیزیں ہے کر فراد موماتے ہیں ، اس میصنروری ہے کہ عتبرامان زاروں کو ا بنا کام کرنے دے اورس کی خیانت طا ہر مہواسے ممانعت کردسے اوراس کی اس سرکت کی تشمیر کردے تاکہ نا واقفیت کی بنا پرلوگ اس کے دصو کے میں مزائیں۔ ایک دائے بیمبی سے کران سے میشہوروں کی نگرانی محکمہ بولیس سے میرد ہونی میا ہیے اور اس لحاظ سے یہ بات درست سے کہ خیانت موری کے ذیل بن آتی ہے۔ " پیسرتی مم بوعده کا دکردگی و کھاسکیں اور خراب کام کرسکیں توان کی ننگر انی

منسب فراب ادردی کام کرنے کی مانعت کرے اوراس گرانی کے بیے کسی کاشکایت کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص بہینہ ورکا ہم خراب کرنے کا عادی ہوجلت تواستغاثہ کرنے پراس سے مؤاخذہ کرے اگر تادان دلانے کی صورت ہوتو اگر اس سے کی قیمت کسی اندازے پر موتوت ہوتو یہ کارروائی محتسب کے اختیارات سے با ہرہے اور بر قاضی کے فتیارا میں ہے۔ البنہ قیمیت کے اندازہ کرنے کی صرورت نم ہو بلکہ اس کی مثل شئے دہنی ہوکہ حس میں اجتہادا ورنزاع مہم می موزا تو محتسب کی کا دروائی درست ہے، اس پر تا مان عائد کرے اور اس جرم کی مزادے کیونکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت کرے اور اس جرم کی مزادے کے بوئکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت

مخنسب کی مزید ذھے داریاں

سے سیک امام مالک کی دائے ہے کہ گرانی کا فکوں اور دیگراسٹیار کا نرخ متعین کرنا جائزہیں سے سیک امام مالک کی دائے ہے کہ گرانی کے زمانے میں فکوں کا نرخ مقرد کرنا جائزہیں اس کی مثال اس باتوں کی مما نعت ہوئ توق الشراور تعوق العبادی مشترک ہیں اس کی مثال برہے کہ لوگوں کے گھروں کی طرف حجا بکنے کی مما نعت کی مجائے ہے جش نص کا سکا ن بلند مہواس پر اپنی حیبت کی جار دایواری بنا نا لازم نہیں ہے سیک نے در در در اس کی طرف خرجا نکھے ۔ ذمیوں کو مما نعت کی جائے کہ وہ سلمان سے لبند سکائی بنائیں لیکن اگر المیسے بنے ہوئے مکان کے مالک ہوجائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند بر سے کہ برج نہیں ہے البند بر

مختسب کی برمبی ذہبے داری ہے کہ وہ ذمیوں سے معاہدہ کی شرائط پوری کرائے مثلاً میرکہ وہ لباس اور بہیئت میں فرق رکھیں اور معنرست عزیر اور مضرت علیا میں اور بہیئت میں فرق رکھیں اور معنرست عزیر اور مضرت علیا کا انتہاں نے میں علی الاعلان اینے مختا نکہ کا اظہار نذکریں -

اگرکوئی ذخی کسی مسلمان کوگائی دے یا اذمیت پہنچائے تواس کومنع کیا مائے اور کو منع کیا میائے اور کو منابع کے اور میں میائے اور کو منزادی مائے۔

داستے کی سجدوں اور رہامی مسجدوں سے امام اگر قرانت سی طویل کرتے ہوں کہ مام اگر قرانت سی طویل کرتے ہوں کر مام کنرود لوگوں سے ہرواشت نہ ہوتی ہوا ور لوگوں سے کا رو بادمیں ہرج ہوتا ہوتو الیسی طویل قرائت سے منع کمیا مباسے روابیت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ طبیہ وہم کی فدرت میں معاذبین ہوجی کا بیت کی گئی کہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ نے میں معاذبین معاذبین فرمایا کہ

"لئےمعاذ، کیاتم فتنہ پیدا کر دگے "

لیکن اگرامام طویل نماز پڑھانے سے باز نہ آئے تو اسے تا دیب نہیں کی جائے۔
گ البنداسے تبدیل کیاجا سکتاہے اورالیا امام مقرد کیاجہ ہوں اوردادخواہ مقدما اگر قاضی نے اپنے دروازوں پر در با ن مقرد کیے ہوئے ہوں اوردادخواہ مقدما کے کرآئی اوردہ تعمید نرکرے اور اس کے اس عمل سے قوانین پی خال بیدا ہور ہا ہو اور دادخوا ہوں کو تعمید نرکرے اور اس کے اس عمل سے قوانین پی خال بیدا ہور ہا ہو تو مقسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے اور دادخوا ہوں کو نقصان ایکانا پڑر ہا ہو تو مقسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے قامنی کو متنبہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنے فرائعن عمرہ طریقے پر انجام دے اور ان میں کو تا ہی خرکہ ہے۔

بیان کیاجا ناہے کہ بنداد کے متسب ابرائیم بن بطی ، ابوعمر بن حماد کے متکان سے گزدے بواس وقت قامنی القصاق کھے۔ ابہوں نے مینظرد کیما کرمقد مات کے بیمی گزدے برمیٹے ہے۔

بیا آنے دالے لوگ ان کے انتظاری دن پرشصے نک ان کے وروازے پرمیٹے ہے۔

توان محتسب دربان کو بلواکر قامنی صاحب کو پہنام ہمیجا کہ اہل مقد مات آب کے منظا کی سعاعیت میں دمعوب میں جمیعے ہوئے ہیں آب یا تو با ہر آکر لوگوں کے مقد مات کی سعاعیت فرمائیں یا بھرعذر بریان کر کے لوگوں کوکسی اور وقعت آنے کی ہوا بہت کریں۔

اگرکسی غلام کا آقاس سے اس قدرزیا دہ خدم سے کہ دہ انجام دینے سے قاصر ہو تو جب نک غلام استغاثر نزکرے مسروٹ نصبحت کے طور پر دو کے ادر اگر وہ شکایت کرے توکیر عنی سے مما نعدت اور تنبیبر کرے۔

موتی سے مبی نا قابل برداشت کا کینے سے روکنا چاہیے اور بغیری شرکایت

کے اس کا متر باب کرنا جا ہیں۔ لیکن اگر مالک یہ دعوی کرسے کہ اس سے مولیشی اس قدر کام سے بنتی ہیں میں اگر مالک سے سے رہا ہے تو مختسب اس امر کا امتحال کر ملکتا ہے۔ اگر میر اس سے بیے امنجاد کی ضرورت ہے لیکن اس معاملے کا تعلق بچو تک رواج سے علوم ہو مکتا ہے۔ نیز یہ کہ مختسب کو اجتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔ نیز یہ کہ مختسب کو اجتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔

اگر غلام کو بیشکا بیت ہوکہ اس کا آقا اسے کھانا کیڑا بہبی وینا تو محتسب آقاسے باز بُرس کر سکے اسے دینے کی ہوا بیت کر سے بیکن اگر غلام کی شکا بیت برہوکہ آقا اسے کھانا کپڑا کم دینا ہے تو بیسئلہ مختسب کے دائرہ انعتیاد سے باہر کا ہے کیونکہ مقدار سے نعیقن کے لیے نثری اجتہاد کی ضرورت ہے اس بے کہ طلق دینا تو منعسوس ہے گرکسی خاص مقدار کا تعین منصوص نہیں ہے۔

ملا توں کوکشتبوں میں آننا سامان لا دیے اور مسافر مواد کرنے کی ممانوت کی میائے سب سیکشتی سے ڈورب مبانے کا اندلیٹر ہو۔ اسی طرح طوفانی ہوا میں بھی شتی رانی کی اجاز نہ دی جائے کشتی میں اگر سرداور عورتیں دونوں مواد ہوں تو درمیان میں مجردہ ڈلوا دیا جائے اور وسعت ہونے کی صورت میں عورتوں سے بیے منروریات کی میگر کھی نبوا دی جائے۔

اگرعام بازاریس کوئی وکا نزار ایسا ہوجوصر دے عور توں سے معاملہ کرتا ہو تو محتسب تعقیق کرے اگر نیک بہت ہو تعقیق کر سے اور اگر ایسے کر دار کا مالک سنہو تواسے سرزنش کر سے اور ان سے معاملہ کرنے کی نما نعت کر دے اور ایک سائے کے مطابات ایسے کرکا نزار کو عور توں سے خرید و فردخت کی ما نعت محتسب کرے اور اسے منزامی کہ نہ ولیس دے اس سے کر اس کا بیغل زنا کے توابع بیں سے ہے۔

راستے میں اگر امبی مرکانیں موں جن سے گزرنے والوں کو تکلیف سینج بہی ہو تو مختسب ان کا نوں کو موٹوا وسے اور بیا تعرام استفاثہ برموقو من نہیں ہے لیکن اما الوغیقہ کی دائے بہ ہے کہ استفاثہ برموقومت ہے۔

بالمناسخ المستحدد ميان مي ترسم كالعمير كانحواه سجد مي كيون نذ مو

ماندت کردے کیونکر داستے بیلنے کے لیے ہوتے ہیں عمارتمیں بنانے کے لیے ہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی داستے میں تعمیر کردے واس کو منہ م کرادے۔

اگر ضرورت کے وقت کوئی شخص ایتا عمارتی سامان بھڑک پر ڈال دے اوراس کو مبلدہی دیاں سے متنقل کر دے اس طرح کہسی کو گزدنے میں تکلیمت و دیٹوادی نہ ہو تواسے اس کی اجازت ہے نسکین اگر گرز نے والوں کو ٹیکلیمت ہوتو محتسب اسے ایسا کرنے سے دوک سکتا ہے۔

مین مکم مجعیج نکالنے ، پینقے بنلنے ، پرنامے نگانے ، نالیاں بنانے اور گون کے باہرنعنول شیاء ڈاکنے کا سے کہ اگرکسی کو تکلیعت و نقصان نرہو تو اجازت ہے ورنزہیں ہے۔

اور اس نقعان کے بہونے یا نہونے کا نیصلم محتسب ابنے احبہا وسے کر بیگا،
کیونکر براجتہا دعر فی ہے شرعی نہیں ہے کہ اس کی اصل کا حکم شریعیت سے تا بت ہوادر
اجتہا دعر نی وہ ہے کہ اس کی اصل کا حکم عرف برمبنی ہو۔ اور ان مور توں میں جن می متسب
کا اجتہا د قابل قبول ہے ان سے بی فرق بخو بی واضح بوجا تا ہے۔

اگرکسی ملوکر ذین میں یا کسی مباح ذین میں مُردوں کو دفن کر دیا گیا ہوتو مختسب مردوں کو دفن کر دیا گیا ہوتو مختسب مردوں کو وہاں سے کسی اور عگر منتقل کرنے کی اجازیت مذو ہے لیکن اگر خصب کردہ زمین میں مردے دفن کر دیئیے گئے ہوں توزمین کا اصل مالک انہیں منتقل کراسکتا ہے لیکن اگر نمین میں سیلاب یا تنی آجائے تو بھر مرکزوں کے ختنقل کرنے کے بادیے میں اختلافت سے۔ ذہیری جا نراور دیگر فقہاء ناجا نرکھتے ہیں۔

منسب کوچاہیے کرانسانوں کوادر مبانوروں کوخصی بنانے سے دوکے ادراگر اس عمل سے قعمامی یا دبیت لاذم آجائے تو دہ صاحب حق کود لائے ۔ لیکن اگراس علالے بیں انکاد اور نزاع کی مودیت بوتو ما کم فیصلہ کرے۔

معسب کوم ہے کہ سیاہ خضاب کے استعال کومنوع قراد دید کے استعال کومنوع قراد دید کے استعال کومنوع قراد دید کے ایمان کا استعال مائز ہے اور معن عود توں کی خاطر سیاہ خضاب استعال

کرنے والوں کو تادی مزاد ہے دہندی اور کئم کا ضناب ہرمال جائز ہے۔

کہانت اور کھیلوں کے ذریعے سے کسب معاش کی محافیت کرے اور اسطرے

البن دین کرنے والوں کو سرزنش کرے۔ یہ بیان زیا دہ طویل ہوسکت ہے اس بیے کہ

منکرات (غلط اور ناروا کام) تو بے شاری یہ ہے نے مختصر ابو بائیں ذکر کر دی ہیاں

کا خشا یہ ہے کہ ان اسکام برخوب روشی پڑ ہائے کیونکہ استسیاب ود اصب ل دین

داسلامی نظام بی اساس ہے، بہی وصبہ کہ دور ادّل نعلغارا ور المم اس کام کے فوائد

کے چیش نظرا ور اس بر لمنے والے قواب کی خاطراس فریضہ کوخود ہی انجام دیتے تھے لیکن

حب بعد کے سلیان یا دشا ہوں نے اس فرض کو خود ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں کے

موالے کر دیا تو یہ فریضہ رشوت ستانی اور کھانے کیا سے کا دھندا بن کررہ گیا اور

لوگوں کے دلوں سے اعتساب کی عظمت اور ہیں بیت ماتی رہی ۔ مگر یہ اصول مختطر کھنا

جا ہیے کہ اگر کسی قانون اور منا بطے پڑھل نہ ہور ہا ہو تواس کا یہ طلب تہیں ہوناکہ اس کام میں سکم ساقط موگیا ہے۔

نقہائے کرام نے استساب کے اسکام بیان کرنے ہیں نامناسب بے توجہی اور سے استفائی برتی ہے تی میں سے اسکام بیان کر سے بیش میں ایسے بیشتر میا حدث مجمع کر دیتے ہیں جن کو مام طور بریا تو فعہاء نے بیان ہی نہیں کیا ہے یا بیان کیا ہے توبہت انعتصاد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہر حال ہم نے اس کتاب ہیں اس کی تلانی کردی ہے۔

آخرمی بین التیسیحانئرسے دعاکہ ناہوں کہ وہ ابنی شیئست ادرسرضی اور ابنی مدر ادر کمم سے ہماری اس کا وش کو قبول فرمائے۔ دہی ہمارسے بیے کا نی ادر سمبر دکسی ہے۔

## إيمان افروز معلومات افزانتي مطبوعات

| نقىيىرورەلىنىدىرىنىلەدە                                                          | ن نتخاب شران ميزوار تخاليه                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| ٥ در رقب ران 🚤 ٠                                                                 | <ul> <li>قرآن مجبد كي حيرت انگيز بامعيت</li> </ul> |  |  |
| o تفهیم محدسیف                                                                   | <ul> <li>شاه عبد القائر کی قرآن فہی</li> </ul>     |  |  |
| 🔾 ادادميث رسولسيدها دعى                                                          | ۰ سکست نبوی 🔾                                      |  |  |
| ٥ يبس مدسيت ،                                                                    | <ul> <li>ناز،دین کالیک معنوان</li> </ul>           |  |  |
| نونم سوماً بُراو [قامت مِين ،                                                    | و وعوت إسلامی اورأس كر                             |  |  |
| <ul> <li>الكرئ ربيت كياج مقاضع_ (الاربيذ القرضاؤ)</li> </ul>                     | وصول وأداب أ                                       |  |  |
| ن بهودیت ،قرآن کی رفتنی میں مبدکریم پار کیم                                      | نسان اور کاکنات                                    |  |  |
| ٥ ابسامي تهذيب کي                                                                | ن كائنات كي تين عظيم عقيس                          |  |  |
| <ul> <li>ابسلامی تہذیب کی استادی</li> <li>شاہیم جدید</li> </ul>                  | نداکی، ستی 👝 🔾                                     |  |  |
| ۰ اسلامی تعلیم اوراس کی  <br>۱ اسلامی تعلیم اوراس کی  <br>سرگذرشت                | ٥ فطري نظام معيشت                                  |  |  |
| سرگذشت علاین<br>سرگذشت                                                           | o ماد <i>ىيت اور ر</i> ۇ <i>رمانىت</i>             |  |  |
| 🕥 مولانامود و دئی کمے انٹرویو)                                                   | <ul> <li>انسانی جبتوں کامطابعہ ۔۔۔۔</li> </ul>     |  |  |
| مولانامودووئی کے انٹرولیو }<br>ابرطارت مجائے<br>جتمد دوم                         | ن فاندانی استوکام                                  |  |  |
| 🔾 سن كا فوصاري قانون احبَدوي، مانتوادوشيد                                        | ن دوغظیم فتنے                                      |  |  |
| م اسلام کا فوصاری قانون د حبسه می دانشاد در شید<br>ن قانلنزخق بسسسه بن عبد نشکور | ن اقامت دين اورانيا گهر شياري هوري                 |  |  |
|                                                                                  |                                                    |  |  |
| اسلامك سلنكشنز ديابوب لمشد                                                       |                                                    |  |  |
| اسلامیک ببالیک بیشاز (مائیوی) لمیشد<br>۱۲-۱ی شام مارکید، ۷ وردیاستان)            |                                                    |  |  |

| E)       | ووركنابير                       | مت وانائي كاخزانه فكرا                                     |                                               |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                 | میلای نظام نندگ اواس کے بنیادی تصورات                      |                                               |
| 272      | <b>"</b> -                      | • سنت کی آئینی حیثیت                                       |                                               |
|          | <u>-</u>                        | <ul> <li>تفهیات جسراول تاسوم</li> </ul>                    |                                               |
|          | .,                              | و رسال ومسائل حبته اول تا جارم                             |                                               |
| 爲        | • " —                           | • اسلامی تهدنیب اوراس کے انسول ومبادی                      |                                               |
| (4)      | 4)                              | سخريك أزادي منداورسيدان معدادل دوم                         |                                               |
|          | _تالىف: يۇندنورشىامىر           | و ادسات مودود ني                                           | \ <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| B        | ر مامیم نعمانی<br>_مامیم نعمانی |                                                            |                                               |
|          | ے تا ہی                         |                                                            | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        |
| (3)      | _ مردهب                         | • اسلام اور میدیده وی افکار<br>در مندرون ته                |                                               |
| ZX.      | <i>"</i> –                      | <ul> <li>اسلام مما نظام تربتیت</li> </ul>                  |                                               |
| 8        | ستیدها مدملی                    | <ul> <li>آوحیب داورشرک دندابهب کا تعابی مطالعه)</li> </ul> |                                               |
| <b>%</b> | _مولما نا صدّ العرب صلاحي       | • اسلام ايب نظر من                                         |                                               |
|          |                                 | • اساس دین کی تعمیر<br>• اساس دین کی تعمیر                 |                                               |
| 经        | <del>-</del>                    |                                                            |                                               |
| SAN.     | <b>"</b> —                      | • دین کافرآنی تصور                                         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        |
| B        | <i>"</i> —                      | <ul> <li>لرگینیرُ آقام ت دین</li> </ul>                    | (E)                                           |
| 33       | _ حن البنّا تههيد               | ● مجابدگی ازان                                             | \\$5\\<br>*                                   |
|          | _ڈاکٹر ہوسٹ لقرضا دی            | <ul> <li>نگری ترمنیت کے اہم تعناضے</li> </ul>              |                                               |
|          | - <i>-</i>                      | • اسلام بل ملال و حرام<br>• اسلام بل ملال و حرام           |                                               |
| 3        | مصطفل عور                       | • اسلامی تهذیب سے چند د زخشال میلو                         | (EST)                                         |
| ঠে       | ۔۔۔ کے کوئی                     |                                                            |                                               |
|          | _یر دفیمیانرارالی مهمی          |                                                            |                                               |
| 250      | _ آباد شاه بوری                 | • بہاری کے بیراغ<br>• بہاری کے بیراغ                       |                                               |
| Ž)       | _ ماممنمانی                     | • لازدا لُغيمتس                                            |                                               |
|          |                                 |                                                            |                                               |
|          | <u> 6</u>                       | بهردانست السيايات                                          | <b>V</b> ∑X                                   |
| T.       | ين لين                          | ينكاميث ببليكيشاز ربائو                                    | PS/EX                                         |
|          |                                 | سار ای شاه عالم مارکیث ، لاجور د                           | * <b>V</b> -1                                 |

## خوابین اور بجوّ کے لیے سبق اموز، کردارسے ارتبی کتابیں

| 🗨 سنيادين اول دوم نسنوسين أم الصابل أبي                   | و بادي الخطم اول وروم ابرن لدايم ال                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 🕡 ، سوم جهارم مصحور بوسف بسلاحی                           | <ul> <li>رسول اکرم کیمیشینگوئیان بنان فیرآبادی</li> </ul> |
| © روشن ستارے ،                                            | 🕥 حضرت خديجية الكبري                                      |
| 🕥 رسول التيريحيها يسسائق بأن خيرآبادي                     | © حضرت عائشة صديفيّر «                                    |
| 🕥 مجامدخواتينسيداختروسني                                  | « حضرت عمرتانی نفر                                        |
| 🕥 شهسوار دخرآین کی بانبازی ہے۔اثم سید                     | 🗨 بٹروں کی مائیس 🕳 "                                      |
| 🕥 ہمارے نغمے اول۔ روم _انسار سین مج ایسے ایل اُ           | € بٹرول کا بجین "                                         |
| ( بچ ک کے مئے نظمیں )                                     | € بنت ِ اسلام َ                                           |
| 🕥 گریاکی ظمیسمتین طارق                                    | 🗨 مرطے ( سیجے واقعات ) "                                  |
| <ul> <li>الحيض ظميس ١٥ ادر دوم ١٠ ت خيراً بادى</li> </ul> | ﴿ داناحسكيم"                                              |
| 🕥 طفلستان                                                 | ی سیجافیانے ہ                                             |
| ابن لطوطه كابيا                                           | 🕳 ميبُول كي تي (اصلاحي ناول)                              |
| 🍎 طویلے کی بلا 🌙 🕳 "                                      | شهزادهٔ توخید                                             |
| 🕡 امرود بادشاد                                            | ⊚ ولي كاسايه                                              |
| 🅥 مهمان ترکید                                             | ⊚ گڑیا کا وعظ                                             |
| <ul> <li>بے وقون کی ٹکٹس</li> </ul>                       | ۔<br>⊙ مروینا وال ،                                       |
| د منفوم کہانیاں)                                          | ی مجبویے بجتیا                                            |
|                                                           |                                                           |

السال من بالمبال المبالي بالمبال المبالية وي المبالية المبالة المبالية المبالية المبالية المبالية المبالية المبالية والمبالية المبالية والمبالية والمبالية

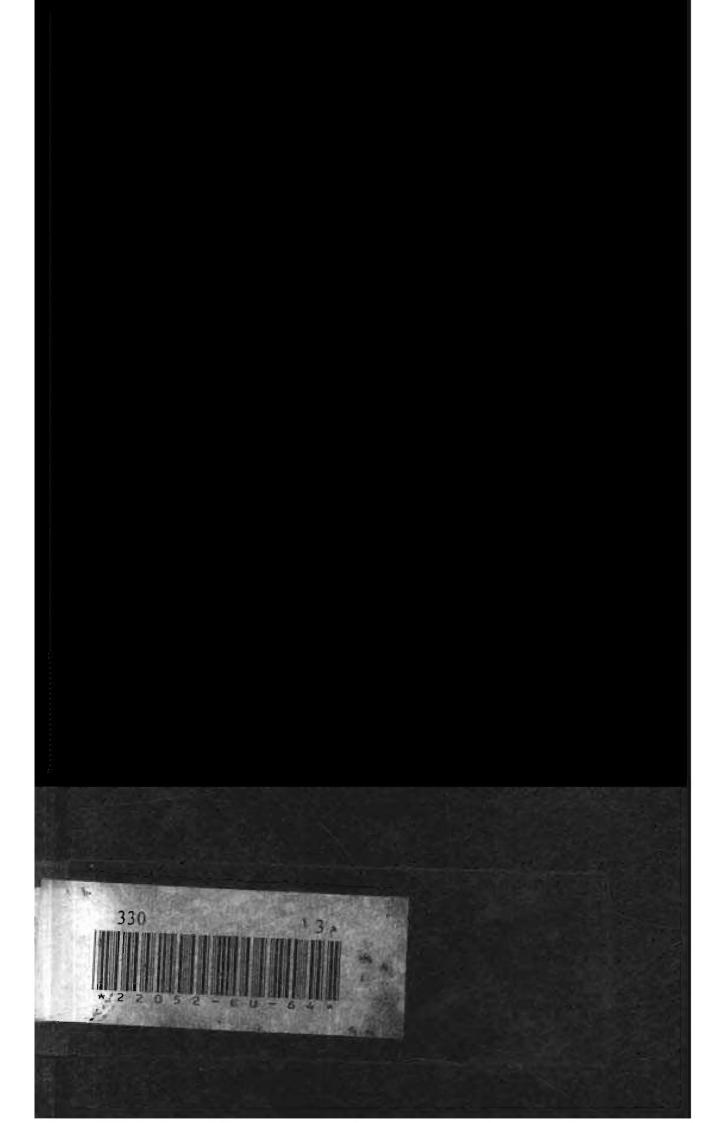